

تاليف: مولانا محمدنا فع مظله



#### باسكه تعالى شانة وجل بحه

المقصنون حقّا المكومَغ في ورُفك والمستقل المكومَغ في ورُفك ورُفك ورُفك ورُفك ورُفك ورُفك ورُفك ورُفك ورُفك والمتعادد والمائل المتعادد والمائل والمتعادد والمائل والما

# سيرت الحاصية

فلفاتے را شرب میں سے رابع فلیف را شدا مرا لمونین تیزنا علی المرتضی کی سیر کو چار مختلف ادوار میں تقییم کر کے مخت طور پر مدون کیا گیا ہے۔ آل جائیں کی سیرت کے اہم ہیلونما یاں طربقہ سے بیٹ کر نے کے بھی کو گئے جم جمالے میں کے میں اور بعنی مقامات میں بقدر مفرورت از الد شبعات بھی کر دیا گیا ہے۔ اور فایوں کے فلو برسلی تھ سے نشاند ہی کردی گئے ۔ مختفر ہے سے کہ آنجا بی کے توالے موائے اور فضائل و اخلاق کو ایک مرت میں بیٹن کیس ہے !

تاليف: مونامير ما فع مدخلت

كآب اركيف، غزني سريك اردو بازار، لا بعور 7235094

جمله حقوق محفوظ! سلسائيط بوعات 142

نام كتاب : سيرت على الرتضلي والله

تاليف : مولا نامحمرنا فع مدظله

اشر : دارالكتاب

غزنی سٹریٹ، اُردو بازار، لاہور 042-7235094

طابع : زابدبشر پرنٹرز

اشاعت : جنوري2007ء

يت : -/300

باہتمام

قانونىمشير

حافظ محمرنديم

فوك: 0300-4356146, 042-7080020

مهرعطاءالرحمٰن ایْدود کیٹ ہائیکورٹس. پاکستان

0300-8477008



بنده کی تایغات کی ترتیب و تدوین اور ان کی لمباعث واشاعت پیس تعاون کرسنے واسے دوستوں اُورعزیزوں کا مشکریے اوا کرنا ۔ اضلاتی فرمن کے ۔ کے ۔

بنابری امسس کام میں حسنریز مخدوم متبول حسین صاحب جناب بیاقت عل بناب نعرت میا حب انتیرکی خعومی نفرت کا بندہ بیجد مشکر گزار ا درا حیان مند چکے ۔

ما کک کریم ان عنربزوں سے اِسس تعاون علی الحنیدرکومقبول ومنظور فروائے۔ اُوراؔ خرت میں با حت ِ اجروِ ثواب بنا ہے ۔

محدنافع منا التُدمنه دعاگو: محمدی شرلیف ـ صلع جینگ



### بم الله الرحن الرحيم 🔾

### فهرست مضامین سیرة سیدناعلی المرتضلی رین الله عند

|                                                                                                                |    | <u> </u>                                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|------------|
| سيدناعلى المرتضى كانسب وخاندان                                                                                 | 20 | تنبيهه (ولادت في الكعبه كاستله) 33         | 33         |
| والد                                                                                                           | 21 | سن ولادت علوي 34                           | 34         |
| تنبيهه (مسكه كفالت)                                                                                            | 22 | مغرسیٰ کے ایام ہے                          | 34         |
| تنبیهم (ایمان ابوطالب کے متعلق)                                                                                | 23 | اسلام لانا (تطبق بين الاقوال) 35           | 35         |
| تاريخ وفات ابي طالب                                                                                            | 23 | تائيدازشيعه علماء 37                       | 37         |
| والده                                                                                                          | 24 | واقعه دعوت عثيره 37                        | 37         |
| براورا <u>ن</u>                                                                                                | 25 | قرائن کے اعتبار سے 41                      | 41         |
| طالب                                                                                                           | 26 | נפנפים                                     |            |
| عقيل الشار المستعقبات المستعقبات المستعقبات المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد الم | 26 | ' ,                                        |            |
| جعفرا لليارا                                                                                                   | 28 |                                            | 43         |
| خوابران                                                                                                        | 30 | ایک د مناحت (بعنی امل و عیال نبوی ملی الله |            |
| ام ہانی بنت الی طالب                                                                                           | 30 |                                            | 46         |
| جمانه بنت الى طالب<br>جمانه بنت الى طالب                                                                       | 32 | (02.)                                      | 47         |
| •                                                                                                              | *  | تغیر مجد کے موقعہ پر رجز 50                | 50         |
| ووراول ا                                                                                                       |    | غزوهٔ بدر اور سیدناعلی ق                   | <b>5</b> 1 |
| ولادت مرتضوئ                                                                                                   | 32 |                                            |            |

| ایک شبه اور اس کا ازاله 71                    | علم نبوی 53                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (حضرت عمره کا کمال ایمان و تصدیق بالرسالت) 71 | غنائم بدر 54                                                              |
| خيبركے متعلقات                                | حضرت على المرتضلي كا نكاح حضرت سيده فاطمه "                               |
|                                               | 55 <b>%</b> \( \int \)                                                    |
| خيبر کامحل و قوع                              | نکاح اور زوجین کی عمر 55                                                  |
| تاريخ واقعه خيبر 73                           | مجلس نکاح 55                                                              |
| نیابت مینه 73                                 | جيز 56                                                                    |
| خيبري طرف پيش قدي                             | حصول مکان اور رخصتی 56                                                    |
| پرچم دیئے گئے 4                               | دعوت وليمه                                                                |
| حصون خیبر (خیبر کے قلعے) 75                   | کلمات دعائیہ 58                                                           |
| حصن ناعم م                                    | غزد وَ احداد رسيد ناعلي <sup>58</sup>                                     |
| حن الي                                        | ر ده محد در میده ی<br>ایک اشباه بعراس کاازاله (بعنی حضرت عر <sup>ط</sup>  |
| حصن النطاق 76                                 | بیب مبعاہ پر اس مارانہ رہی سرت سر<br>و حضرت ملویہ کا دین ہے انحواف کا شبہ |
| حصن السعب 78                                  | •                                                                         |
| حصن القموص 78                                 | اور پراس کاجواب) 60<br>منته نه نه                                         |
| تنبيه (دردازه اکھاڑنے کی بحث) 81              | واقعه بی نضیر 64                                                          |
| ندک 81                                        | واقعه خنرق اوراحزاب 65<br>                                                |
| خيبر ميں اعلانات 82                           | غزوه بنی قریند 66                                                         |
| اموال خيبر کي تقسيم 83                        | تنبیہہ (ازواج مطمرات کے حق میں بدگوئی                                     |
| · '                                           | کرنےوالی پہلی قوم) 68                                                     |
| خيبر کاايک سر سری جائزه 84                    | سریه بی سعد (فدک) 68                                                      |
| عمرة القضاء 86                                | صلحديبي 69                                                                |
| تنبيه به (مقاتله الجن) 87                     |                                                                           |
| ا واقعه بذا درایت کی روشنی میں 88             | تنبیهه (صلح نامه حدیبیا کے شاہر) 70                                       |
|                                               |                                                                           |

| إاقعه حاطب بن الي بلتعدين حضرت علي كا    |     | ممل اور قابل دید جواب                                                                                                                                                                                                             | 116 |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>א</i> בות                             | 88  | مرض الوفات (نبوی صلی الله علیه وسلم)کے                                                                                                                                                                                            |     |
| فتل بروز فتح مكه                         | 90  | موقعه پر علوی خدمات                                                                                                                                                                                                               | 126 |
| قش كااراده                               | 98  | נפנייפא                                                                                                                                                                                                                           |     |
| فتح مكه ميس اعلان اورانتم طلقاء كي وضاحت | 91  | •                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| فزدوأ حنين ميں معرت علی کی ثابت قدی      | 93  | عمد خلفاء ملاقة کے متعلق ایک گزارش                                                                                                                                                                                                | 131 |
| غزوه <i>)</i> تبوک                       | 94  | ان <b>قال نبر</b> ی اور مسئله بیعت خلافت<br>تشد                                                                                                                                                                                   | 131 |
| انتمنى بمنزلتها رون "كى تشريخ            | 95  | تعجیل بیعت کی روایات<br>- د                                                                                                                                                                                                       | 134 |
| نتتای گزارش (روایت «مبنزله بارون»        |     | تاخیر بیعت کی روایت کاجواب<br>                                                                                                                                                                                                    | 136 |
| یں اضافہ جات)                            | 98  | شیعه کی کتب میں بیعت کا فبوت<br>ت                                                                                                                                                                                                 | 138 |
| فرمان نبوی کا اہلاغ (حج 9ھ)              | 99  | پیت میں تجیل ہے تاخیر نہیں                                                                                                                                                                                                        | 139 |
| میراور مامورکی وضاحت                     | 101 | انقال نبوی کے بعد کے احوال                                                                                                                                                                                                        |     |
| دندابل نجران اوروا قعه مبابله            | 103 | صديقي ہدایات اور مرتضوی خدمات                                                                                                                                                                                                     | 141 |
| داتعه مبابله اورمسكه خلافت بلافصل        | 105 | عشل نبوئ                                                                                                                                                                                                                          | 141 |
| ا<br>منیلت کا قرار                       | 107 | کفن کفن                                                                                                                                                                                                                           | 142 |
| مفرت علی علاقه یمن کی طرف روا تلی        | 107 | جنازه                                                                                                                                                                                                                             | 142 |
| ملاقه یمن میں چند واقعات                 | 108 | وفن                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ہوں ہے کے لیے پنچنا                      | 111 | ر بن<br>ایک اشباه (شیمین کی جنازه نبوی صلعم میں                                                                                                                                                                                   | 143 |
| موسم جج میں مرتضوی خدمات                 | 112 | عدم شمولیت)                                                                                                                                                                                                                       | 144 |
| مجنة الوداع سے واپسی اور واقعہ غدیر خم   | 113 | رفع اشباه (اعتراض نه کور کاجوا <b>ب)</b>                                                                                                                                                                                          | 144 |
| متعلقه غدريخم                            | ,   | الزاميات-(شيعد كتب عواب ندكورى                                                                                                                                                                                                    |     |
| •                                        |     | ار مع المعلق المعلق<br>المعلق المعلق | 116 |
| شيعه كاخلافت بلافصل پراستدلال اوراس كا   |     |                                                                                                                                                                                                                                   | 146 |

| خلافت صديقي اورسيدناعلي                                     | حضرت فاروق اور حضرت علی میں رشتہ داری 75            | 175 (      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| صلوٰة ظف ابي بكر الله الله الله الله الله الله الله الل     | • 0 ) 0                                             | 177        |
| مرکز اسلام کی محمرانی اور حضرت علی کا کردار 151             | شیعہ کی طرف سے تائیہ 78                             | 178        |
| وادى ذى القصه كي طرف اقدام اور                              |                                                     | 180        |
| حضرت على كا تعاون 52                                        | حضرت مرتضلی کا فاروقی اعمال نامے پر                 |            |
| خلیفہ اول کے ساتھ روابط                                     |                                                     | 181        |
| حضرت علی کی تقسیم اموال خمس میں تولیت 🛚 54                  |                                                     | 182        |
| دینی مسائل میں مشاورت 155                                   |                                                     | 183        |
| ا نظامی امور میں مشاورت 💮 56                                | خلافت فاروق کے حق میں حضرت علی کا فیصلہ 83<br>تاریخ | 183 ,      |
| تدوین قرآن مجید کا کارنامه 158                              | عمد فاروق پرایک نظر 84                              | 184        |
| تنبيهه (دين كے متعلق حضرت علی مح ايك                        | خلافت عثمانی اور                                    |            |
| قول کی تشریخ) 161                                           | سيدناعلى كرم اللدوجهه                               |            |
| حضرت علیٰ کی خا طر کنیزیں 62                                | ر<br>ان آمان                                        | 106        |
| عهد صدیق سیدناعلی کی نظرمیں 65                              |                                                     | 186        |
| خلافت فاروقی اور سید ناعلی                                  |                                                     | 187<br>189 |
| فاروقی انتخاب پر حضرت علی کی رضامندی اور                    | قضایا میں مشاورت 89                                 | 189        |
| بيعت خلافت 67                                               | ا جرائے صدود (زنا'بد فعلی کے واقعات) 🛚 91           | 191        |
| شوریٰ کی رکنیت 69                                           | عثانی فیصله میں حضرت علی کا تعاون 92                | 192        |
| فاروقی دور میں افتاء اور قضاء کامنصب 🛚 171                  | جع مصاحف میں حضرت علی کا تعاون 93                   | 193        |
| شیعہ کی المرف سے تائید 72                                   | عظیم کارنامہ 98                                     | 198        |
| مختلف امور میں مشورے 72                                     | رفع الشباه 99                                       | 199        |
| حضرت علی اور نیابت فاروقی محضرت علی اور نیابت فاروقی محضورت | حضرت علی کا تراد تح پرمهانا 66                      | 206        |
|                                                             |                                                     |            |

| ٠           | خلافت اس وقت نهيس كياتها بلكه مرف            | 207 | نعزت علی کا مالی عطیات اور و ظا کف تبول کرنا |
|-------------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 233         | مطالبه قعاص مامنے تھا)                       | 209 | عمد عثانی سیدناعلی کی نظرمیں                 |
| 234         | حكام وعمال مين تبديلي كالمسئله               |     | خلافت عثانی کے آخری ایام اور                 |
| 237         | مكه محرمه میں اجتاع                          |     | مرتضوی خلافت کا ابتدا کی دور                 |
| <b>2</b> 38 | حضرت صديقة السي شمول سفر كانقاضا             |     | سر مسوی هلالت ه ابتدای دور                   |
| 238         | حضرت عائشة كاقصد ملح جوئى اورا ملاح تعا      | 210 | شهادت حضرت سيدنا عثمان ا                     |
| 245         | امیرالمومنین علی کابعرو کی طرف تشریف لے جانا | 211 | شہادت سیدنا عثمان کے وجوہ                    |
| 246         | عبدالله بن سلام كالطور نفيحت كلام كرنا       | 212 | قا تلین حضرت عثمان کیسے لوگ تھے              |
| 248         | حفزت مديقة كامقام واحترام                    | 214 | مئله ہذا کی تائیہ                            |
|             | واقعهجمل                                     | 215 | مطالبات قاتلين عثمان                         |
|             |                                              | 218 | قوله:«نظلما»شهيد كردُالا» حاشيه              |
|             | فریقین میں مصالحت کی مختگواور مفسدین کی      | 218 | جعلی خطوط سے حضرت علیٰ کی برات               |
| 250         | ا طرف ہے فساد کی کوششیں                      | 221 | معزت مدیقة کی طرف سے برات                    |
|             | حفزت سیدناعلی کاایک اہم خطبہ (کل میرے<br>ت   | 222 | قل حثانیٰ سے معرت علی الرتضٰیٰ کی برات کالمہ |
| 252         | ساتھ قتل عثان میں ملوث افراد نہ چلیں)        |     | <i>פ</i> ר בָּארמ                            |
| ל           | مغسدین کی ایک اہم زموم کوشش (حضرت عل         |     | •                                            |
| 253         | کو حضرت عثمان کے ساتھ لاحق کردو)             |     | عدعلوي                                       |
| 254         | تائدمتله دا (از هيخ شعراني)                  | 228 | خلیغه رالع کے انتخاب کامسکله                 |
| 255         | جانبین کی مسلح پر آمادگی                     | 229 | سیدناعلی کے ساتھ بیعت خلافت                  |
|             | واقعه جمل میں د نستا " قال کی تجویز اور      | 230 | مطالبه قصاص دم عثمان ا                       |
| 256         | مخادعت کی تدبیر                              | 232 | حضرت الملة وزبيركا قصد مكه                   |
| 261         | حضرت زبیر کی شهادت                           | 232 | بعض حفزات کی ملک شام کی طرف روا کلی          |
| 262         | حضرت ملحة بن عبيد الله كي شهادت              |     | ا یک وضاحت (حضرت معاویی نے وعویٰ             |
|             |                                              |     | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |

|     | ا یک شبه اور اس کاازاله 'مینی حضرت معاویه " |     | (حاشیه)ایک شبه اوراس کاازاله یعنی حضرت              |
|-----|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 308 | طلب قصاص كريخة بين يا نهين؟                 | 262 | هله" کا قاتل کون تھا مروان یا اس کاغیر؟             |
| 309 | رفع زاع کے لیے مساعی                        | 264 | مئلہ ہذا کی تائید (درایت کے اعتبار سے)              |
| 311 | عزلت نشيني(1)                               | 265 | جنگ جمل کا اختیام                                   |
| 314 | عزلت نشيني(2)                               | 267 | بد گوئی کاایک واقعہ                                 |
| 316 | جنكى تغميلات سے اجتناب                      | 268 | ا يك اعلان عام                                      |
| 318 | تحکیم <b>_ پ</b> ھراس کی ناکامی             | 269 | بعروسے روا تگی اور رخصتی کا انتظام واہتمام          |
| 319 | خوارج کی ابتداء                             |     | واقعه جمل کے بعد چند گزارشات                        |
| 321 | اجتاع فريقين                                |     |                                                     |
| 323 | ایک تشریح                                   | 271 | سیدناعلیٰ کے آمرات دارشادات(5عدد)<br>میرون سے دقتان |
| 324 | انتباه                                      |     | واقعہ جمل کے متعلق صدیقیہ ٹاٹرات و                  |
| 324 | سند پر کلام                                 | 282 | فرمودات(3عدد <b>)</b><br>در مد                      |
| 326 | حضرت ابوموئ الاشعري                         | 288 | لبض شبهات اوران کاازاله (3عدد)<br>مرور در در        |
| 328 | حعرت عمروبن العاص                           | 294 | لبعض قرائن وشوابد                                   |
|     | چنداہم مباحث اور ازالہ شبهات                | 296 | حصول افتدّار کامسکله<br>سر                          |
|     |                                             | 297 | انقتام بحث پر گزارش                                 |
| 334 | . •                                         |     | واقعات بعد ازجمل اور کوفیہ کی طرف روا گل            |
| 336 | اظهار تاسف                                  | 299 | کوفه میں اقامت اور انظامات کی سرانجام دہی           |
|     | ایک شبه اور اس کا ازاله (قال مذا دیرینه     |     | واقعبر صفين                                         |
| 338 | عدادت ادر اغراض دنیاوی کے لیے نہ تھا)       | 202 |                                                     |
| 340 | مئله بذا برشیعه کی طرف سے مائید             | 303 | مغین کی طرف اقدام اور صورت واقعہ<br>صغیر سرمحات ہ   |
| 4   | فریق مقابل کے متعلق حضرت امیر معاویہ ا      | 303 | منین کا محل و قوع<br>مغه پر به نظر سرید و           |
| 344 | أباثرات                                     | 304 | مغين ميں فريقين كاموقف<br>نورية حدود                |
|     |                                             | 305 | فريق مقابل                                          |

|     | •                                                                  | 347 | حاصل کلام                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 379 | قاعدين حضرات كاموقف                                                | 341 | , -                                      |
| 380 | قاعدین کے بعض اساء گرای                                            | 349 | لعن وسب ابل شام سے منع                   |
| 382 | افاره                                                              | 351 | شیعہ کی طرف سے تائید                     |
| 382 | مئله مثاجرات میں سلف صالحین کی ہرایات                              |     | ا یک شبه اور اس کا زاله ( لعن وسب کی     |
| 202 | ازجانب                                                             | 352 | روایات کا جواب اور رفع تعارض)            |
| 382 | 1-  حضرت ابوسعيد الخدري ا                                          | 354 | قاعره(1)                                 |
| 383 | 3'2- عمر بن عبد العزيرة                                            | 355 | قاعره(2)                                 |
| 385 | 4- حسن بقريّ                                                       | 356 | قرينه                                    |
| 386 | 5- امام شافعیٌ                                                     | 356 | خلاصہ کلام                               |
| 387 | 6- علامه القرطبيّ                                                  | ت ا | ایک اشباه اور پھراس کا زالہ (متعلق روایہ |
| 388 | 7- سيدنا حفزت فينح جيلائيٌ                                         | 357 | الفتة الباغيه)                           |
| 388 | 8- علامه ابن حجرا لعسقلائي                                         | 357 | الجواب                                   |
|     | بشارت اولی                                                         | 364 | فاكده                                    |
|     | بعارت ادن                                                          |     | ایک شبہ اور اس کا ازالہ (جمل و مغین کے   |
| 390 | اہل مغین کے حق میں رویاء صالحہ                                     |     | واقعات اور صفت وحماء يبنهم ك             |
| 390 | عمربن شرجيل ابو ميسرة كاخواب                                       | 366 | ورمیان رفع اشکال)                        |
| 391 | 9عددعلاء کی تائید                                                  | 370 | جمل و مفین کے مقتولین سے حسن معاملہ      |
| 392 | تنبیه را علاء کی طرف سے صحت واقعہ کا قرار)                         | 371 | مغین کے مقتولین جنتی ہیں                 |
|     | بثارت فانبير                                                       |     | اہل جمل و منین کے متعلق چند فقہی احکام۔  |
| 202 | •                                                                  | ء ا | سردست نوعد د ذکر کیے ہیں جو ان وا تعات _ |
| 393 | حضرت عمر بن عبد العزیره کا رویاء صالحہ<br>تنہ میں سے صدیق میں مذہب | 373 | مشبطهي                                   |
| 395 | تنبيهه بخواب كي محت پر قرائن اور دفع شبهات                         |     | جمل و صفین کے واقعات                     |
|     | •                                                                  | 379 | اکابرین امت کی نظروں میں                 |
|     |                                                                    |     | <del>-</del>                             |

|     |                                                                                                            | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 418 | (12عدو فضائل)                                                                                              | مسئله خوارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 5- تنبيهمه: طافظ ابن كثيرٌ نے البدايہ مِن                                                                  | 1- خروج الخوارج 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •   | اکثر فضائل علوی کجادرج کیے ہیں اور                                                                         | 2- خوارج کے ساتھ جنگ نروان 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 421 |                                                                                                            | 3- ایک واقعہ (مقولین میں ایک خصوصی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 422 | •                                                                                                          | فخص کاپایا جانا) 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 422 |                                                                                                            | 4- شريند عناصر کی سرکوبی 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 423 | <ul> <li>8- شیعه کی طرف نے آئید(غلو کے مسئلہ میں)</li> <li>9- حضرت علی کے ارشادات (بسلسلہ افراط</li> </ul> | 5- غاليون كا خصوصى گروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 424 | . M                                                                                                        | 6- بعض انظامی امور 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 424 | 10- اہلسنّت کے نزدیک                                                                                       | 7- تنبيهه (الاشتر تعنى كے انقال كامسكه) 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 425 | ا1- شیعه کے نزدیک                                                                                          | 8- زياد بن ابيه پراغماد 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 426 | -12 الحاصل<br>12- الحاصل                                                                                   | زياد كوتائب بناتا كرانية بالمرات المرات المر |
|     | افتاء وقضاء                                                                                                | 9- واقعه احراق جاریہ بن قدامہ کی طرف ہے<br>(دوعدد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 428 |                                                                                                            | 10- عبیداللہ بن عباس کے فرزندوں پر ظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 429 | 2- قضاء کے لیے ضوابط                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 430 | 3- عمد نبوی میں قضاء وا نباء کامسئلہ                                                                       | 11- <b>اهم مصالحت ليخي 40ه مين فريقين</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 431 | 4- خلافت راشده میں فقیمی دعلمی ندا کرات                                                                    | کے درمیان امن وسلامتی کی صلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 5- خلافت راشده مین اهم منامب (اقضانا                                                                       | فضائل ومناقب علوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 433 | علی اقرء ناابی بن کعب ۴)                                                                                   | - آیات قرآنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 436 | 6- اجرائے مدوداور حضرت علی الرتفنی                                                                         | 1- آیات قرآنی 413<br>2- احادیث نبوی 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 436 | 7* زناپر سزا (2عددواقعات)                                                                                  | 3- حضرت عمر کاایک قول 💮 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 438 | 8- سرقه پر سزا                                                                                             | 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 459   | اہل السوق کے لیے مرتضوی ہدایات                         | 439 | 9- شراب نوشي پر سزا (معد دانعه عمد فاردق)                 |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 460   | عمال کے لیے منصفانہ طریق عمل کی تلقین                  | 440 | 10- اجرائے مدود میں انصاف کا نقاضا                        |
|       | معاشرتی احوال                                          |     | عهد علوی کاعملی نظم                                       |
| 463   | جذبه خرخابى                                            | 441 | سابق خلفاء کے مطابق تھا                                   |
| 465   | آداب مجلس                                              |     | <ul> <li>انساری نجران کے فاروتی فیصلہ کو تبدیل</li> </ul> |
|       | معاشی حالات                                            | 442 | نه کرنا                                                   |
| 471   | مخصوص محيفه كامسكه                                     | 442 | 2- جزبير كامتله                                           |
| 471   | الجامعه                                                | 443 | 3- سابق قا میوں کے ساتھ موافقت کی ہدایت                   |
| 472   | مصحف فاطمة                                             | 444 | •                                                         |
| 473   | مخصوص محيفه                                            | 446 | 5-                                                        |
| 475   | مئله بذاك وضاحت                                        |     | معاملات مين عدل وانصاف                                    |
| 475 ( | حضرت علی کے فرموادات (مسلم ہذا کے متعلق)               | 448 | انصاف ادرغم خواری پرایک فرمان نبوی                        |
| 479   | قابل غور                                               | 449 | آزاد خاتون اور خادمه کے در میان مساوات                    |
|       | خصوصي امامت كامسئله                                    | 450 | قامنى شريح كأمنصفانه فيمله                                |
|       | اورائمه كامقام                                         | 452 | قرنفل کی تنتیم میں حضرت علی کاانصاف                       |
| 400   | '                                                      | 453 | بیت المال کے کیمول کی منصفانہ تقشیم                       |
| 483   | متله بذا کی وضاحت                                      | 454 | شرر کے معالمہ میں انصاف                                   |
|       | سیدنا علی المرتفعٰیٰ کے فرمودات (مسئلہ ہذا کے<br>متعان | 455 | ا یک رونی کی سات حصوں میں تقسیم                           |
| 484   | متعلق)                                                 | 456 | ابل بازا ر پر سلام کمنا                                   |
| 485   | حعرت صديقة كابيان                                      | 456 | خريداشياءاور كمال تقوي                                    |
| 486   | ا کابر علماء کی تصریحات                                | 457 | حضرت على المرتضلي كالمليمانه طرزعمل                       |
|       | ·                                                      | 458 | كارخويش بدست خويش                                         |

|     |                                             |     | تبعض نصائح اوروصايا                                             |
|-----|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | سيدناعلى المرتضلي كي                        |     | تنبیهه:بعض روایات پرنقداور شیخ صدوق کی                          |
|     | شمادت كاواقعه                               | 491 | ېرزه سرائي                                                      |
| 520 | قا تلاند حمله                               |     | سيدناعلى المرتضلي اور                                           |
| 522 | حضرت معاوية پر حمله                         | •   | بعض فقهي مسائل                                                  |
| 522 | حفرت عمروبن العاص پر حمله                   |     |                                                                 |
| 523 | استخلاف کامسکله                             | 493 | 1- عنسل پاء میں حضرت علیٰ کاعمل<br>                             |
| 524 | بعض وصايا                                   | 494 |                                                                 |
| ت   | غسل 'گفن' دفن اور صلوٰة جنازه (جار تكبيرا ـ | 495 | 2- كلمه طيب                                                     |
| 525 | کامتر)                                      | 497 | 3- اذان (شیعه کتب سے وضاحت)                                     |
| 527 | عمرمبارك ومدت عهد خلافت علوي                |     | <ul> <li>4- وضع اليدين وارسا لهما (باتھ باند هنا اور</li> </ul> |
| 527 | حفرت سیدنا حسن کے ساتھ بیعت                 | 500 | کھولنا)                                                         |
| 527 | حضرت علی المرتضٰیٰ کے ازواج اور اولاد       | 501 | شیعہ کتب سے آئید                                                |
| J   | نوث:عنوان ہذا مخفراً واجمالاً ذکر کیا گیاہے | 502 | 5- جنازه میں چار تکبیریں                                        |
| 528 | ازواج                                       | 504 | شیعه کتب سے نائید                                               |
| 530 | سیون<br>شنبههر:مسکله رجعت                   | 505 | 6- ملوة التراويح                                                |
| 531 | بیاند.<br>فیصله: تردید مسئله رجعت           | 508 | القاعده                                                         |
| 532 | اولاد ذکور                                  | 508 | شیعه کتب سے مائید                                               |
|     | . و مادر و ر<br>اولاداناث                   | 510 | 7- ماتم                                                         |
| 532 | ,                                           | 513 | 8- مثعہ                                                         |
| 533 | اختثامی کلمات اور اعتراف کم مائیگی          | 515 | عبده علوي                                                       |
|     |                                             | 516 | شیعه کتب تائید                                                  |
|     | ₩                                           | 517 | 9- ایک نقهی مسئله                                               |



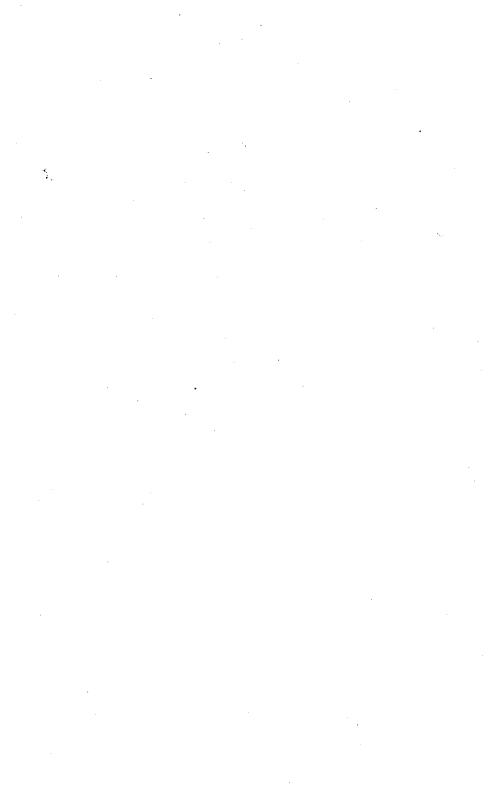

## سبيرت سيرما على المرصني دينة تعالى عنه

### بسسم الله التوطن الرحيم

الحد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الاولين و الأخوين امام الرسل وخاتع النبيين وعلى ازواجه المطهرات وبناته الطاهرات وعلى اهدل بيته الطيبين وعلى الخلفاء الراشه بن وعلى سائر اصحابه للزكين المنتخبين الذين جاهدوا فى دين الله حق جهاده و نصروه فى هجبرته وهاجروا فى نصرته وملى انتباعه باحسان الى يوم الدين وعلى خيع عباد الله الصالحيين و

السُّرْجِلِ مجدہ کی حمدو تنار اوراس کے تمام نیک بندوں بیسلام ذکر کرنے کے بھر جن بے کہ خلفا پر واشدیں میں سے خلیفہ بچارم حضرت امیا کمؤننی سیدنا علی المرتفنی کرم السُّروجہ سکے سوانح اور سیرت کے متعلق بیرچیزی مرتب کی ہیں جن میں سیدنا علی المرتفنی رہ کی زندگی کے لموال کا بیان سبے .

میدنا علی المزخنی جنی الٹرتعاسلے عنہ کی حیابت طیب کے احوال کو ان کی شان سکے شایان مرتب کرنا بند ُہ ناچیز کی بحر و دانش سے بست با لا ہے۔ تاہم اس دور کی حذودیت سکے تحست یہ ایک جعیر گوششش ہے بولمپیش خدیست کی جارہی ہے ۔ سوائح ميرل فراط وتعرفط المنظم المراقشي رصى الله تعاسط عندى ذات الاصقا المعرف الله تعاسط عندى ذات الاصقا المنظم المراق ميرل فراط وتعرف المراق المراق

ان احوال كے بیش نظر كوسشش بے كہ جادة اعتدلال برجل كريتى المقدور صيحے جيزي ترب كى جائيں ۔

الم مشکل المرب المست کل المرفت علی المرفقائی کوم الشر وجهد کے سوانے میں السی چیز مرتب کرلینا الم مشکل المرب المست کل المرب الموں کے تمام طبقوں میں محیاں قبولیت کا شرف عاصل کرسکے نمایت مشکل المرب اسی مدر کے مشہورا باق الم واقع مری کھونا غالبًا اتنا و شوا رنہ بیں بے متنا المصرت میں موانے عمری کھونا غالبًا اتنا و شوا رنہ بیں بے متنا المصرت میں موانے عمری کھونا غالبًا اتنا و شوا رنہ بیں بے متنا المولی کے کسی خصل کی سوانے عمری کھونا غالبًا اتنا و شوا رنہ بیں بے متنا ہوئی المولی میں ترقیق بی بھتر الی اور المحد المولی کی المولی کے المولی مورث نے جی بے شوری میں جذرابت سے است مثاثر نظر آتے میں کہ آج

له قواتغري ، پاکستان مي ، شاتر على الم معن الم سعن اله مي ايك كاب كواچى مي تدياس شاكرين الله و قواتغري ، پاکستان مي ، شاتر على المختر و تعقيص كائي به اورا بجاج الشيك مرتب كوگرافسكك بست الله مي ميال كيدا تقد وا تعامت ك تعلى و در درك كئي به اوران مي ميال كيدا تقد وا تعامت ك تعلى و در درك كئي به اوران كار تعنى و اكا و معن و تام باكستان كاب الله و معن الله مي مي كي كيد به مي المواد مي المواد مي مي مي كي كيد به مي مي كي كيد مي مي كي كيد و در المواد و المواد المي و در المواد و المواد المي و در المواد و المواد و المواد المي و در المواد و الموا

### سار سع تیرہ سوسال کے بعد بھی دامن سمیٹ کرکوئی الیی بیز کھفا آسان نہیں ہے۔ سب قبول کرسکیں علیہ

كتاب بنا مد كتاب بنا مد سيريب سيدناعلى ين "كاجالى خاكدس طرح ميريب سيدناعلى ين "كاجالى خاكدس طرح مين الشر مين يون كاجالى خاكدس مين الشر على المنظر على المنظر المين المي

کتاب بذا میں جننا موادبیش کیا جا رہے ہے دسب اہلسنت والجاعت کے نظریات وعقائز کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔ کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔ کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔ کو مطابق مرتب کے مطابق میں کی گئے ہیں۔ یہ صف لینے کو مشسش کی گئے ہیں۔ یہ صف لینے نقطۂ نظری تا تیراور قادی کے المینا ہی قلب کی خاطریس۔

کتاب بذاکسی مناظرہ ومجاولہ کے ارادہ سے نہیں تھمگئی فلہذا ہمیں کے ہوائی کاروائی کا نہانگا مرگز نہیں ہمیں صحابۂ کام رضوان اللہ تھا سے طبیع المجعین کا صبحے مقام بیان کرنا اور ان کے آعمال واخلاق اور کر دار کو بیش کرنام تصدیعے - اللہ تعلیا اس کوسٹسٹس کومنظور فرملے - اور اہلِ اسلام کے سعے اس مقیری سعی کومغید رہنائے -

اِعمت زار : "سرب متصوى ﴿ ، كما بهم سأل مين كوشوں كوقا بل وضاحت تجها

د بعتیرحاشیره فوگزشته ) کا تقابل برانطرناک ادرعبر تناک سے -دونوں طبقے تفریع وافراط کی راہ لیے بہوئے ہیں جس کی دجسسے اہل اسلام کونقصابی عظیم پہنچ رہاہے -

سله در سدمایی مجله فکرونفر " اداره تحقیقات اسلامی به اسلام آباد - پاکستان - ماه جولانی ستمبره ۱۹۸۸ هد محست منوافع و مصرت ملی من ابی طالب " -

گیا ان کومیشِ نظردکھا گیاہے اس کے تمام گوشے بیان نہیں ہوسکے ۔ بندہ معذرت نواہ ہے کہ كتاب ميں اس فن سكے إلى قلم كى طرح عبارت اً ان كميسئهيں يسيرت نونسيول مبسى اعلىٰ كاكرشش نہیں بائی گئی ، نکین سادہ عباوت کے بباس میں صروری مضامین کوزر قرام کیا ہے۔ البتہ بر کوشسش رمی سے کداس صنمون کے طلب گا دول سے لئتے اس مرحلہ کاعلی مواد بیش کی جاسفہ ۔ ا درعموّا ہل عبادست بھی ماحقہ دسے دی جلسے تاکہ اہل تحقیق متصالیت مراجع کی طرف دیجرع کرسکے المبینان مہسل كرسكيں اور اپنے ذو ق كے مطالبق مزيد فعا مُدريم طلع مركبيں -

وكرم الشّروجب كا اسم شرلعية على بن إبي طالب"

سے ۔اور کنیت " ابواکس" اور " ابوتراب "سے ۔اور م اسدائٹر" اور سحیدر" اور المرتقني" أب كانختلف القاب مين -

بناب كاخاندان بنى بإشم ب قرلين مكومين يرتصزات ابيض كونا كول اعزازات کی وج سے متازحیٹیت رکھتے تھے حرم کعب کی خدمات اور سقایہ زمزم سے انتظامت ان کی نگرانی میں تمام ہوا کرتے مقے اور بجاج کام کے سامقعہ تعاون وا مداد اور راحث کی كمسامان فرامم كرفي مي يصرات متازي له

سب سعے بڑا مشروب و بنو ہاشم کو الشریب العزست کی طرف سے نصیب ہوا وہ سسرور كاتنات دعلى الصلوة والسلام كى بعثت شرفي بيسجة تمام اعزادول سب فائق ترسب بجناب کی ذات اقدس کی ومعرسے ال حصرات کو تمام قباکل برِ وہ مشرف وفعنل حاصل مہوا ہو قرکیے شس كركسى وتكرفاندان كونهين حاصل مبوسكار والك فصل الله يعرشيه من يشاء يبط بالاختصار جناب مرتفني رضى الشرتعاس لاعند كدوالد اور والده محترمه ، برادران

ك ديجيمة البدايل لابن كشيره ج٢ ،ص٧٥٠- باب وكونسب شريف ـ

وخواہران ، کا ذکرِ خیر کیا جاتا ہے اس کے بعد سوانح علوی کا تذکرہ ہوگا۔ اور جناب رض کے ازواج گرامی اور اولاد مشرفین کے ساحوال انشاراللہ تعالیٰ آسٹرکتا ہیں اجمالاً ذکر کے جائیں گے۔ بعو نہ تعالیٰ ۔ بعو نہ تعالیٰ ۔

ول بناب على المرتفئي فنى الله تعلى عند كه والكانام م عبدينات "بد اور كالكه المستحد المرائد المستحد المرائد كالمستحد المتعدد المستحد ال

علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدرمنا ف بن تصی بن کلاب
بن مرہ بن کعیب بن لوکی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضري كنائية
مناب بنى كريم صلى الشرعليہ و كم والد عبدالشر بن عبدالمطلب اور زبير بن المطلب
ابوطالب كي تقيقى باور تقصے اور ان تينوں برادران كى والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائد مخز وميہ
تھيں - على در كرام نے كھا ب كرا بوطالب عربي بنى اقدس صلى الشرعليہ وسلم سے فيلت ميں برس برے
تقصے حبب ان كے والد عبالم طلب كا استقال ہوا تواس وقت انهول نے ابوطالب كواپنے بوتے
(بنى كريم على الشرعليہ و الم كى كفالت كى وصيت فرائى تھى ساھ

اسی بنا ریرابوطالب مدة العمزی کریم صلی الله علیه دیم کی تحکد است کرتے رسیسے اور تکل مراصل میں ان کا تعاون البخارج ملی اللہ علیہ ویم کے ساتھ رہ اور قریش مکھ کے مظالم کے مواقع میں بھی ایپ حصنور

ا السد اید لابن کشید و ، ج ، اص ۱۷۷ یخت ترجه علی بن ابطالب را برا رخلافت رتصوی . در اسدانفاب لابن الترایجزی ، ج ، اص ۱۷ یخت ترجه علی المرتضی و ،

ك نسب قريش لمصعب الزبيري : ص ١٤ رحمت ولدعبالمطلب بن بالثم -

سه (۱) البدایسه لابن کشیورد : ج۱ ، ص ۲۸۷ - یحت معمون کنالت - ۲۱) الاصابیة لابن حجی : ج۱، ص ۱۱۵ - یخت کنیت ا**ل**طالب -

بنی اقدس می الشرطیه و کم کے ساتھ ابرطانب کے تعاون کے واقعات سیرت کی کتابول ہیں مفصل ندکور ہیں اور متعدد مقامات میں آپ نے قرکیشس کی طرف سے ایزار رسانی کی حتی المقدور مانغے سے کی کیھ

آنجنا بصلی الشرطب وسلم کی نوآ برشن مقی کدا بوطالب ایبان سے آئیں اور آنجناب صلی لشر علیہ وسلم نے اس نوابش کامتعد و بار اظہار فرمایا لیحن وہ ملت عبالمطلب برقائم رسبے اور آپ

مه انساب الاستراف للبلاذرى ، ب ا: ص ۸۵ م مجلدادّ ل تحت مجث كفائت -

<sup>(</sup>٢) سيوة حلبيك : سم ١١ص ١١٠٠ و ١١٥٥ - تحت باب دفات عرالمطلب ..... انخ

٠٣) تاديخ الخسيس : ج ١ : ص ٢٥٠ رخت كفالت الى طالب ليسول الشر صلى الشرعلسيد وسلم -

عله راء البيد البية لابن كشير : جرم ، ص ١٢٢ - فصل في وفات الى طالب -

<sup>(</sup>١) الاصاميل لابن حجد ،جم ،ص هاأن تحت كثيت الى طالب -

ر دم ) سيرت ابن شام : ص ١١٧ يخست طبع المشركيين في الدسول لعد وفاست ابي طالب -

كااسى برخاتمد سوا اورايمان نهيس لائے ك

سبب ابیان ابوطالی محیقات مختین وفقهار وابل سیر اورابل تاریخ نقصری کر مختید ابیان ابوطالی مختین وفقهار وابل سیر اورابل تاریخ نقصری کر دی ہے کہ ابوطالب بلت عبالطلب برفوت ہوئے اور ابیان نهیں لاسکے بجٹ نیاکو حافظ ابن کشیر وہ نے اپنی تفسیر ابن کشیر وہ نے اپنی تفسیر ابن کشیر میں اور البداید : چ ساس سالا تا ۱۲۲ میں ۔ اور حافظ ابن حجر رہ نے الاصابہ : چ ساس ۱۱۹ تا ۱۱۹ میں ۔ اور حافظ ابن حجر رہ سے الاصابہ : چ ساس ۱۱۹ تا ۱۱۹ میں بوری تفسیل اور ولائل کے ساتھ کھا ہے یعمن توگوں کی طرف سیر بوجی ضعیف روایات اثبات ایمان میں بیش کی گئی ہیں ان کا جا اب مجبی و بال بعرین اس کی طرف سیر بوجی سے اورقاعدہ یہ ہے کہ مجمع روایات کے مقابلہ میں ضعیف روایات قبول نظری گئی ہیں ان کا جا ہے جو کہ میں کہ تاہیں گئی ہیں ان کا جواب میں دوایات قبول نظری الفتوی لا بوشر فید مند الفت الصنعیف کا نظمی سالہ القدی سے مقابلة القدی سے مقابلة القدی سے مقابلة القدی سے مقابلة القدی سے

آرزِخ وفات سیرت نگاروں نے بھال میں تعدد روایات درج کی ہیں تا میمشہورا توال المرخ وفات کی روشنی میں اتنا جاننا کانی ہے کہ بعث نبوی کے دس برس گزر نے کے بعد ابوطائب کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمرانثی سال سے متجا وز ہوچی متی۔ اور شعب بھالب

علد بشرح نخبته العنكر وص مهم رطبع مجتبائى دا مي تحت تعسيم المقبول - على مناب اصول السنوسي وج اقل وص ١٣٠١ طبع اقل -

سله (۱) المبدايد لابن كشيره به به بص ۱۹ ، به به بص ۱۲۱ - تعت فصل في وضات ابي طالب عدرسول الله عليه وسلم - (۲) الاصابه لابن حجره ، به به به طالب عدرسول الله عليه وسلم - (۲) الاصابه لابن حجره ، به به ص ۱۵ تا ۱۱۹ تحت كشيت الى طالب - (۳) فق البارى شرح بخارى ، ص ۱۵ مبدسالع باب تحت الى طالب -

میں محاصرہ ومقاطعہ کا واقعہ سابقا گزر جیکا مقالد کین سال وہی تھا۔ پھرانی ایام میں ام المؤمنین حضرت خور کی تعدید کا بیکے بعد معرف الکا میں مقالے کے بعد میں آیا۔ ان دونوں حضرات کا بیکے بعد و کی کہ سے انتقال آئے ناہوں اللہ علیہ وسلم کے لئے نہایت اندوہ گین نقا۔ اس بنا رپر اس سال سے معرف نہایت اندوہ گین نقا۔ اس بنا رپر اس سال سے معمولات معرف برس قبل پیش معمولات واقعہ ہجرت سے بین برس قبل پیش میں مقام الحزن میں کے نام سے یاد کیا جا تاہے۔ یہ ہر دوصد مات واقعہ ہجرت سے بین برس قبل پیش میں میں میں کے اس واقعات کے نام والائم میں مختلف اقوال ہیں ہم نے ان کو ذکر نہیں کیا۔ صرف برسول کی تعیین کو تحریکر دینا کا فی مجھا گیا ہے لے

والده
عضرت على رضى الطرقعات العضائى والده محترم كا اسم گرامى « فاط " بنت اسد
بن باشم بن عبرمنا ف ب - يدبلى باشم يخاتون بين جن كى شادى باشمى بزلگ سه بوتى اوران سے خبيب الطرفين باشمى متولد سوئے ـ اب مشرف براسلام بهو مَين اوران سے خبيب الطرفين باشمى متولد سوئے ـ اب مشرف بعض ماصل كيا - آب نے مدين طيب ميں موفات بائى كبعض توگوں كے نزد كيا انهول نے بجرت مدينہ سے قبل بہوگئ مكر صحح قول برجد كدوه اسلام سعمشرف نهيں كى اوران كى وفات بحرت مدينہ سے قبل بہوگئ مكر صحح قول برجد كدوه اسلام سعمشرف موسكي اوران كى دونات بحرت مدينہ علون بحرت كى -

على در کوم آنمحترمه کی مرینه طیب میں سمونت سے عهد کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کر صفرت علی المرتفئی رصنی اللہ تعلی عند نے ایک وفعد اپنی والدہ محترمہ کی نعد سے میں گزارسٹس کی کہ فاطریز بت ربول اللہ دصلی اللہ علیہ وسیم ) کے لئے خاکمی امور شائا پانی لانا اور گھرسے باہر کے کامول میں معاونت یہ میں نے ابنے دمہ نے رکھی ہیں۔ اور اندرون خانہ کام کاج مشلاً چکی چیسٹا ، اٹا گوندھنا وغیرہ میں وہ

سله ۱۱ بریم شام ۱ ص ۱۱ ۱۷ ۱ جلداقل ریخت وفاست ابی طالب و نور کیسیتر درصی التُرقع است عنها -۱۲ ) - السب داسیه لا بن کنشیو ۱ سبر ۱۳ ۱ حص ۱۲۲ - نعسل فی وفاست ابی طالب - البرایدلابن کمیشر و سی س ص ۱۲۷ - نفسل فی موت فدکیست در شبت نویلد ر

رس ارت التي الخيس : ج ادّل : ص ١٠٠٠ ، ١٠١ - تحت وفات الى طالب التحت وفات خديج بدالكبرلي رح -

آب كى كفايت كريك ينى آب ك لئ ان امور ميركسى بريشانى كاسامنا ندمود

حب کچھ درت کے بعد صن فاطرینت اسدرضی الله تعالی مناف انتقال فرایا تواس موقعہ پرسروار دوجهال صلی الله علیہ وسلم نے ان کے کفن و دفن کے انتظا مات فرائ آدرا پنا قمیص مبادک ان کے کفن میں شامل فرایا اور قبر کے تیار مونے پر پہلے نوداس میں داخل ہوئے اسے متبرک فرایا ، اور ان کے لئے دھا مِعفرت فرائی کے ا

اس موقعه برائخ ناب صلی الشه علیه و سلم نع آنمحتر مدینه کی عزت افزانی اور قدر دانی کا اظهار کرتے ہوئے فرایا کہ ابوطالب کے بعد میری کھی الشت اور ضروبیات بورا کرنے میں ان کی بست بڑی خدمات بیں۔ اور میں نے ان محص میں الشہ کریے سے دعار کی بست کہ ان برقر کے شدا تد اسان ہول۔ صاحب تاریخ اخمیس نے کھی سے کہ فاطمہ بنیت اسدین کا انتقال سکے میں میرین میری

برادران ابوطالب كوچار فرزند تق -ان كونام على الترتيب وكركة جات بي - سبس برادران طالب كالم المرادران طي المرادران في المرادران من الله المرادران ا

سله والماسد النبالية وج ٥ وص ١٥ و تحت فاطير بنت اسد و (٢) سراه لام النبر النب

یاسی طرح بسیم طرح آنخفرت صلی الته علیه وسلم کی جار بیٹیوں میں سب سیے چھوئی مصنرت فاطر وہنی التلہ تعلیات اور موسورت علی وہ اپنے باپ کے سب سے چھو النے فرزند سقے مکونیان اس مقام میں ایک تاریخی مجوبہ ذکر کیا کرتے میں کہ ان جاروں بھائیوں کی دلادت کے درمیان دس دس بری کا وفقہ ہدے ۔ لینی چاروں بھائی ایک دوسر سے سے دس دس سال بورمتولد مہوسے له ان برادران میں سے طاقب سب سے طاحت اور وہ غزوہ برمیں کھار کی طرف طالب سے سے شامل ہواتھا۔ اس کی موت کفریر مہوئی جے کے سے سے شامل ہواتھا۔ اس کی موت کفریر مہوئی ہے کے

مقیل جنگ بررمی مشکن مکی طرف سے شاہل ہوئے تھے ۔ بھر برک قید لول میں صنت عباس مِنی اللہ تعلیہ عند نے اللہ تعلیہ عند مند اللہ مند اللہ تعلیہ عند اللہ عند اللہ

بعض علما سكنزديك أب منع مدسب يدك بعد شرف بداسلام مبوك اوريعبى تذكره

سله طبقات لا من سعد : جرم : حن ٢٩ . تحت عقيل بن ابن طالب -

سله ۱۱) - دسب قراسي لمصدب الزبيرى اص ۱۹۹ - تحت واد الوطالب ۱۷) - البدايه اج ۱ : ص ۱۹۷ - تحت ترجم برا الوطالب ۱۹) - الاستيف اب اج به اب ص ۱۹۷ - تحت على بن الى طالب ۱۹) - تاريخ الخيس ا بج ادّل اص ۱۹۷ - تحت ذكر الى طالب و اولادم الله ۱۱) - تاريخ الخيس ا بج ۱ : ص ۱۹۳ - تحت و حكو الى طالب و اولادم الله ۱۱) - تاريخ الخيس ا بج ۱ : ص ۱۹۳ - تحت و حكو الى طالب و اولادم ۱۹ - نظائرالعقبى المحد الطبرى ا ص ۱۹۷ - تحت الباب الاقل في ذكر اولاد الى طالب -

نولیں کھفتے ہیں کہ نتے محدسے قبل آپ اسلام لائے تھے اور عزوہ موتر میں شرک ہوئے تھے۔
اپنے دور میں آپ انساب قرارتی اور احوال قبائل کے بہت بطیسے فاضل تھے اور مکا لمات میں بڑے حاصر بیواب تھے ۔اور لوگ ان کی طرف ان مسائل میں رجوع کرتے تھے بحضرت علی المرفقیٰی وضی اللہ تعاملے عمید فِلافت میں بعض دنو بحضرت امیر معاویہ وضی اللہ تعاملے عند کے بال قبام کیا۔ اور محضرت معاویہ وضی اللہ تعاملے عند لے بال قبام کیا۔ اور محضرت معاویہ وضی اللہ تعاملے عند لے ان کی جری قدر دانی فرائی اور عزت افزائی کی کے

واقعه بزاشها دت دیتا بهدکربنی باشم اورا ولادِ ابی طالب کوحفرت معا دیدونی الله تعالی عند کے ساتھ قبائل تعصرب دیتا ان کے درمیان خاندانی معادتیں مائل دیتیں۔ ان کے داہیں سلسلهٔ آند و رفت جاری وساری رہتا تھا اور باہمی معاشرتی معاملات بیرک شید گی نمیں رکھتے تھے۔
معاویہ رضی اللہ تعلی کے معمونے لافت میں ان کی بنیائی جاتی ہوئے تان کا انتقال ہوا۔ اور لعبض کے نزدیک ان کا انتقال معاویہ رضی اللہ میں ہوا ہے۔ واقعہ موتی دور بزید میں ہوا ہے۔ تا

الع طبقات ابن سعد : ج م : ص ۲۹ ، س - تحت عقیل بن ابی طالب - (۲) ذخاش العقبی لمحب الطبری : ص ۲۹۷ یخت ذکر اسلام - که (۱) تاریخ النجلیس : ج ۱ ؛ ص ۱۹۳ ـ تحت ذکر اولاد ابی طالب - لا) الاصالب لابن حجب : ج ۲ ؛ ص ۲ ۸ م - تحت عقیل بن ابی طالب - که (۱) الاصالب لابن حجب : ج ۲ ؛ ص ۲ ۸ م - تحت عقیل بن ابی طالب - که (۱) الاصالب لابن حجب : ج ۲ ؛ ص ۲ ۸ م - تحت عقیل بن ابی طالب - که (۲) طبقات ابن سعد : ج م : ص ، س - تحت عقیل بن ابی طالب -

دم، تمارىيخ النحييس ، ب ١ : حل ١٩١٠ رتحت ذكرابي طالب واولاده ر

مجعف الطّبيّ رضى لتُدِ تعالىٰ عنه ان كا نام حبضر بن الى طالب اوركنيت ابوعبدالتهربيد ان كا نام حبف ان كا نام حبف الله المالية الله المالية الم

معفرت بعفرطیار دصی النّہ تعاسی بھی شہادت غزوہ موتہ میں ہوئی عنسندہ ہوتہ موتہ میں ہوئی عنسندہ ہوتہ انجادی الاول انجادی الاولی سنسنٹ میں بیش آیا تھا۔اس غزدہ میں بڑے بے بڑے اکا برصحابۂ کرام رہزشامل ہوئے اور اسنجناب صلی الشرعلید وسلم نے امیرچیش زید ہن معارشہ کو بنایا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ اگر ریٹھید ہوجائیں توجعفر بن ابی طالب دینی الٹہ تعاسے عندام پرچیش مہول گے۔ اور اگر بجفر در معمیش میں سروجا ئیس توعبدالشربن رواحدرخ امیرمبیش بهول کے رغزوہ خال میں ان مرسیرصارت کوشهدادت نصیب بهوتی - ان کے بعد صفرت خالد بن ولیدرصی الشرقعالیے عندسنے مسلما نول کی کمان کی -

شدّت قبال که وقت بحضرت بعضرونی النه تعلاعت کفادکی افواج کے اندگھس کر جملہ آود مبور کے ۔ آپ کے دونوں بازوقلم بورگئے۔ اپنے بدن کے سامنے والے بحقہ پر بچی ن زخم کھاکٹی پید مبور کے علی سف لکھا ہے کہ آپ کے بدن مبالک پر کل نوسے زخم آسکے عظے ۔ آئج نا ہے می اللہ علیہ و کلم نے فرما یا کہ ان کو جنت ہیں دونوں بازوں کی جگہ دو پر عطا رفر والے گئے ہیں اور وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں ۔ اسی بنا رپر آئج نا ہے می اللہ علیہ و کام نے ان کو ذوالج ناحدین "اور الطّیّار" کے القاب سے نوازا۔

ان صنات کی شهادت کی اطلاع آنجناب صلی اللہ علیہ ویلم نے مسبور نبوی میں صحابہ کوام وضی اللہ تعلائے عنم کو بدیاں فرمائی ۔ بھر آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم مصنرت جدخہ رصنی اللہ تعاسف عنہ کے گھراسمار بندت عمیس رہ کے پاس تنشر لین سے گئے اور اطلاح مشہا دت کے بعدان کے اہل وعیال کوصبر کی تلقین فرمائی - مصنرت یحبفہ طیار رصنی اللہ تعاسف عنہ کی عمر شہادت کے وقت ایک قول کے مطابق اکتا ' ساکنس برس مقی -

واقعات بالاسكه ليغ مندرجه زيل مقامات ملاحظة مول -

ا ، تخاری شرفی باب مغز ده موته - ۲ ، تخاری شرفیف باب مناقب عبفر رخ

١ : اسلم شريعت باب فضاً بالمجفر م : اسدالغاب رتحت مع فراب اليطالب،

٥ : ،اسدالغب برنتحت اسمار بنت عميس -

٧: الاصابرلاب يجره -ص ٩ ٢٠٠ : جلداول يخت يصفربن ابي طالب -

، : مجمع الندوائد للبيشي : جلد تاسع (٩) : ص ١٧ - مناقب يجعفر بن ابي طالب -

٨ : قاريخ جنيس : ص ١٩١٠ : جلداقل يتحت بحرابي طالب واولادم -

نوامبران مصنرت على صنى الله تعلى عندى دوهيقى ممشيرگان " ام مانى " اورجاًنة"
- بين اوران كى والده محترم مصنرت فاطمه بنت اسدبن باشم بن عبدناف بن - سطور ذيل بين ان كو مختصر اسوال ذكر كي جائة بين -

ام طنی سنت ابی طالب ام طانی ابوطالب کی در کی بین اور صفرت ملی رضی الله عنه استر عنه الله عنه

" انى لع إهاجوكنت من الطلقاء أله له

ىنى مىں سنے سجرت نہیں كى میں طلقا رسسے مہوں -

ام بانی ان کی کنیت بے اور ان کا نام فاختہ بنت ابی طالب تھا۔ اور لعجن علماسنے ان کا نام ہند بنت ابی کا نام ہند بنت ابی کا نام ہند بنت ابی طالب بھی کھھاہے۔

خود ام نان کی شادی مهبروبن ابی دمهب بن عمرو مخزومی سه بوتی - ادراس سے اولادیمی بوئی - ادراس سے اولادیمی بوئی - رئیس الایا تھا - اولادیمی بوئی - رئیس الایا تھا - اس کی موت مشرک پرواقع بوئی - ..... و تذوجها ههدیدة ابن ابی و هب بن عموو النخذومی و ولدت لها اولاد اً و هرب الی نجدون و صاحت مشرک ایس کے ا

له (١) تاريخ الخيس : ج اوّل : ص ١٩٣ - تحت اولاد ابي طالب ـ

۲۱) قادمين النتيليس : ج اوّل : حس ۲۷ بخست ذكر من محطب عليالسلام من النسامد لم يعقع عليهن -

له دا) نسب قولين ، ص وم رتحت ولدانى طالب بن عبالطلب ـ

دt، تاريخ النحيس : ج اقل ، ص ١٦١ - تحت ذكراد لادابي طالب -

رم) الاصعاب : جم : ص ١٤٦ رشحت ام إنى بنت إبي طالب -

رم، المعسبيّ لابي معفربغدادي وص ٩ ٩ س -

ام فان کیمتعلق علمار نے ذکر کیا ہے کہ حبب مکہ فتح ہوا تو اس موقع پرام فان کے خاوند کے دورشتہ داروں کو کفر کی بنا ، برصفرت علی رضی اللہ تعاسین حدے نقل کرنے کا ادادہ فرایا ۔ اس پر ام فانی النہ علیہ وسلم اسوقت ام فانی النہ علیہ وسلم اسوقت عنسل فرار جسے تھے ادر صفرت فاطمة الزم إرضی اللہ تعلیہ وسلم النہ قام کئے موقعیں حب اس عنسل فرار جسے تھے ادر صفرت فاطمة الزم إرضی اللہ تعاسی کے بعدام فانی رضی اللہ تعاسی عنہ اسے عنہ ادافر وائی تواس کے بعدام فانی رضی اللہ تواس سے عنہ اسے عنہ الله تعالی مخزدم سے گزار مشرب بینی کی کہ علی المرضنی رضی اللہ تعاسی اور میں نے ان کوامان دی ہے ۔ توجواب میں صفور ممائی لیٹ علیہ میں اور میں نے ان کوامان دی ہے ۔ توجواب میں صفور ممائی لیٹ علیہ وسلم نے ارشاد فروایا ۔ قد اجو نا صن احبوث یا ام ھالی فی ہم نے اسے امان دی جے تو اسے امان دی جے تو نے امان دی ہے ۔ توجواب میں صفور میں اور نے اسے امان دی جے تو نے امان دی و نے ام

ام بانی رود کی به گزارسش منظور فرات بهوت صفورصلی النه علیه وسلم نے ان نوگوں کو پنا ہ اوک امان دسے دی ۔ حبیبا کرصا حبزادی صفرت زیزیب ہی النه تعاسط عنهاسفے لینے ذوج ابوالعاص کو پنا ہ دی تھی۔ وہل بھی اسخنا سبصلی النشرعلیہ وسلم نے ان کو بینا ہ دینا منظور فرایا بھا ۔ واقعہ بندا مؤلف کی کتاب و بنات ارلعہ ، ص ۱۱۹ ، ۱۱۸ پر نمرکورسیے ۔

له (ا) بغادی شریف : جادادل : ص ۱ م م باب امان النسار وجوادین -

<sup>(</sup>۲) مشوح مسلومتربیت هندوی : ۲۰ ۱۰ من ۱۰۰۰ - باب فح مکد -

رس المصنف لابن الى شيب ، ج ١١ ، ١٩٨ - طبع كراجي -

<sup>(</sup>م) المبداية لابن كتيد ، ب م ، ص ١٧٧٩ ... يتحت صفة وولي علي السلام كدر

<sup>(</sup>a) تاردین النحیسس ، سبر ۱ ، ص ۱۹۳۰ - تحست ذکرابی طالب و اولادم -

<sup>(</sup>١) سيوت ابن هشام ، بر ١ ، ص ١١١ ، تحت صديث الصبين الذين امتما ام اني

جمانة بنت إلى طالب يم يمن صرت على المرقني على الترتعا على عنه كي تقيم شرو - جمانة بنت المرين على الدوم يصرت فاطمه بنت اسدين بإثم

تقیں۔ان کا نکاح ابوسفیان بن حارث بن عبالمطلب کے ساتھ مہوا۔ا ورا ولا دیھی ہوئی کے ابوسفیان بن حارث فتح محد کے موقع پیسلمان ہوئے تھے۔

جائة بنت الى طالب كالسلام لانا اور بجرت كرنا لبصن على سف ذكر كياب يدين بيشتر على في الميشر على الميثر على المي الحاس كى تائير نهيس كى موصدات اس كى تفصيلات معلوم كرنا چابيس" اسدالغاب " "الاصابة اور " نسب قرايش " وغيره كى طرف مراجعت فرائيس -

### دوراول ولادت مرتفنوي

قبل ازیں بیرچیز ذکر بہو کی جے کی صفرت علی ابن ابی طالب رہ اپنے تمام براوران ہیں سسے
سب سے خورد سال تھے۔ ان کی والدہ محتر مر فاطمہ سنت اسد میں اور کی شریف بیں بنی واشم کی
ایک وادی شہور تھی ہے " شعب بنی واشم " کہتے تھے ۔ اس وادی میں آنجنا ب کی والدت ہم گی۔
" ولد علی رہ بھر کے فی شعب بنی ھامشہ یہ کا

سب طرح سابقاً لکھاگیا ہے کہ آپ رہ نجیب الطرفین باشمی بین اور اعلیٰ خانوا دہ کے تشہر و پولن بیں۔ ان کی ولادت کو قبیح الفاظ سے تعبیر کرنا (حبیبا کہ بعض نواصب کررہ ہے بیں) خیر ہو تشہر اور شہر ہے شہر سے ۔ اس طرفیقہ سے آنجناب رہ سکے وقار کو گرا یا نہیں جا سکتا۔ جران کو قدرت کی طرف

له الله الله عرايش : ص م : تحت ولداني طالب بن عبالطلب -

٢١) - الاصابه لابن حجي ، جرس ، ص ٢٥٢ رتحت جمائت بنت العالب .

<sup>(</sup>س) ـ تاديخ الخييس : جراقل ، ص ١٩٠٠ رتحت ذكرابي طالب واولاده ـ

ك أدريخ فليفر ابن خياط وص ١٨٧ ، جدالل يتحت سنة العين ي

سے نصیب سبے بلکہ یہ ان توگوں کی اپنی خسست نفس اور فطری عنا دسسے جان صالحین کے بارسے میں ان کے دول میں پایا جا آہے۔ میں ان کے دول میں پایا جا آہے۔

من بيب قوله ، ولدعل بمكة فى شعب بنى هائشو - سبب بيب الشعر - سبب بيب المنظم ولادت كه لف المنظم ا

الحبة ولعيثت ولادته فيداخل الحبة ولعيثت "ك

ب :.... وما روى ان عليًا وله فيها فضعيف عند العلماء على الله

س ، دراسلام سے قبل دور جالمیت کی مروج رسوات کوفین کل میں دکر نہیں کیا جاسکتا حب کا کا میں دکر نہیں کیا جاسکتا حب ۔ در رہے نہاں مفقود ہے ۔

له تاريخ المخيس لديار البكرى و ص ٢٠٥ وجلد فاني ريحت وكرخلافت على رخ .

عد سيرة حلبية ، ص ١٩٥ ؛ جداول يخت اب ترويج ملم مريسترو -

که (۱) المحبور لابی جعفس بنسدادی ، ص ۱۷۹ ر

<sup>(</sup>۲) الاصابله لابن حجد العسقدان : ص ۱۸ ، جاداتل يخت يجم برسزام - (۲) الاصابله لابن حجد العسقدان : ص ۱۳ ، جادات يخت يجم برسزام - (۲) سعد اعلام النسك على المذهبي و ص ۱۳ ، جادات تخت يجم برسزام -

م ، كعبترالله مندلف جائے عبادت سے بی عجد برائے والدت نہیں ۔

 میت الشریس ولا وت کوفضیلت قرار دینا زبان نبوت سے کمین ثابت نهیں ندائحفر معلی الشرعلیہ وسل میت العرکیجی اسے فضائل علی رہ میں ذکر فرط یا۔

اسی بنا رپرشهورنام علی المرتضی سبعه اور استرهمی تعلی سبعه استدکا دومرانام سی تربیت بنا ربراین صفرت علی رصی الله تعالی عند کوئی تررک نام سی یعمی یاد کرتے میں دیر اسمار والقاب آب کو دالدہ کی طرف سے ماصل میں -

صغرسنی کے اہم م صغرسنی کے اہم اس دور کی بچھ الیم محم تفصیلات دستیاب نمیں ہوئیں جن برباہم دجوہ اعتماد کیا جاسکتے تاہم بعض جیزیں اہل سیرسے نقل کی جاتی ہیں۔ ان میں س

<sup>(</sup>٢) قارميخ النحيس : بر٢ : ص ٢ ، عت ضلافت على دخ .

چیز بھی علما رفے ذکر کی ہے کہ صفرت علی دہنی اللہ تعالیٰ حدیکے والد ابوطالب برائیہ معاشی

تنگری کا دورا آیا تفا - اور اپنے خاندان کے افراد نے ان کے ساتھ اس موقعہ بربہترین تعاوی

فرایا - ان کے برادرمح مصفرت عباس بن عبالمطلب نے ان کے فرزند صفرت جعفرضی اللہ

تعلیٰ عند کو اپنے ساتھ ملالیا اور ان کی خورد و نوش کی کفالت اپنے ومد لے ماور اسی طرب رہ نواللہ کے حیود لے فرزند صفرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علی محتم م ابوطالب کے صاحق ان کے معاشی صالات میں ایک قیم کی

معاونت ہوجائے - ان صفرات نے ابوطالب سے برورش کی بارسبک کر دیسے کے اور اسی اسی معادن سہل اسی کی مصارف سہل اسی کے میں ایک تیم کی اسی معادن سے کام لیا اور بہترین تدبیرا فقیاد کی جس کی وجہ سے ان برخانگی مصارف سہل اس محکمت عملی سے کام لیا اور بہترین تدبیرا فقیاد کی جس کی وجہ سے ان برخانگی مصارف سہل

جعفرین ابی طالب کی اچنے عم بزرگوادعباس بن عبالم طلب کے ساتھ ہو و باش دہی متحق کہ تعفرت بجعفرین ابی طالب کو بھڑا ہوگئے۔ اور صنرت علی وہ بن ابی طالب کو بھڑا ہو سے کہ تعفرت بجعفر وہ اسلام کا سے افران سے تعنی ہوگئے۔ اور صنرت علی وہ بن ابی طالب کو بھڑا ہوں کہ مصلی اللہ علیہ وسلے بہت نصابی ہوئی اور سہنے ورسے جست مسلح بست مساتھ سے سے مساتھ سے مساتھ سے مساتھ بھونے کا ان ہم توالہ تعلیہ مساتھ بھونے ابتدا ہو بھٹر اس بنا دیر بینا ہر برائی وہ نے وہ سے مجتنب رہیں ہے تھے متے متے متے متے متے متحق کے لوٹ نہوی صلی اللہ علیہ وہ کا مسادک دورا یا ۔ کامبادک دورا یا ہے۔

اسلام لانا بنى اقدس صلى الشيعليه وسلم كى عرمبارك كي جياليس برس تمام موست والشرتعالي

مله (۱) سیرت این به شام و جه اقل و ص ۱۷۲۵ و ۱۸۲۸ و تحت نشا تدفی حجرالرسول وسبب فالک و در ۱۱ سیرت این می در در در ۱۷۲۸ و تحت خلافت امیرالمومنین علی روز و در ۱۷۲۸ و تحت خلافت امیرالمومنین علی روز و

رم) طبقات ابن معد ، ج م ، ص m رقسم اقل ) تِحت ذكراسلام على خ وصلات -

نے آپ کی بعثت فرائی اور آپ نے اللہ تعاسے کی طرف سے اظہار رسانت واعلان نہوت فرایا ۔ آئجنا ب میں اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کی ابتدار اسپنے اہل خاندسے فرائی الملم نین مصنرت ندریجۃ الکجری رضی اللہ تعاسلے عنها نے اس دعوت کو اوّلاً ہی قبول فروا لیا ۔اسلام میں داخل ہونے والی یربیلی خاتون ہیں اور امست کی نواتین میں سب پرفائق ہیں ۔

نبی اقدس صلی الله علیه و کم کے حکفہ احباب میں سے سب سے پہلے جناب ابو مکر صدیق رصنی اللہ تعاسلے معنہ نے دعورت متی پرلیدیک کہا اور مشرف براسلام ہوئے ۔ نیز اسی طرح نوخیز بھانوں میں سے علی بن ابی طالب اسلام سے ہمرہ ور ہوئے ۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے زمیرین حارثہ رضافے سلمان ہونے کی سعادت حاصل کی کے

له اسلام لا ندیس مبعقت کرند کا مشارمتعده ممار ندایست اینت مقامین و کرکیدید بین حصارت شداسلام کو ادّ قبول کرنے کے مشکدی میں حصارت الحکیم میں کا ارتباعی کا الله عندی کا الله قبول کرنے ہیں اوربعنی و کی کرستے ہیں کا برین کی تہیے میں مختلف اقوال منعول ہیں لیکن شکر نیا میں بھر تھا ہی تو کرکے تی اسلام الموسندن الموسن

ر البداير لابن كنيرره : جلد س ، ص ٢٩ - تمت فصل في ذكراة ل من الم الخ ) يعني ان اقوال مين تطبيق كه من المام البرصنيغه رحمت الله تعلي الميد في جواب مين يه فرايا كم .

دد کیزاد مردول میں سے پیسلے صدئیق اکبر رہ امیان السکے ، اور خواتمین میں سب سے قبل خدیجہۃ الکبری و خی التی خیا امیان الائیں ۔اور خلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رہ بھسلان بوسکے ۔اور نوٹیز سوافوں میں سے علی بن ابی طائعی اسلام لاسفیمی مقدم ہیں ۔ أيرانش على مصرت على صى الله تعاسط عند كيمشرف باسلام بون كاستله بيناد أي رانش على مسلام بون كاستله بيناد من الم اكابرشيد على دن بين كماة ل اقراسلام صنوت والله المستحريكيا جعد البين لقطة نظر من عدد الله على الدر الرحود من الدر الرحود من الدر الرحود من الدر الرحود من المراس في النياب آل الي طالب "

شیعه کے سید جال الدین ابن عنب تر نے "عمدة الطائب فی انساب ال ابی طالب" عامیع-

مر .... اند له خدلات نی ان اقل من اسله علی ابن ابی طالب " دعمدة العائب : ص ۵۹ فی نجف اشون : بخت الاصل الثلاث بمقب المیلومنین ") اسی طرخ مشه و محبق شیده علّ باقرمجلسی سفت یا مشالقلوب میں ذکر کیا ہے ۔ در یا یا ان محکم مبحوث شداق ل کسے کہ برآ نحص رت امیان آورد او بود " در یات القلوب ، ج ددم : ص ۱۷۷ : دربیان مبوث گردیدن برسانت نزول دی)

مندرجات بالا کانفہوم بیسید کہ پہلے وہ خض ہوا کمان لائے وہ مصرت علی می عقے یخضر بیکہ محضرت علی می عقے یخضر بیکہ محضرت علی الدر تحف میں اللہ تعاسلام میں مندرے علی المرت تعاسلام میں درج کمیا ہے یہ کوئی مختلف فید کسٹر نہیں ہے ۔ بچر بعض شعوں کا یہ کمنا کہ محنرت علی رہ اسلام لائے نہیں بلکہ وہ فطر تا مسلمان مقعے ، بیچے نہیں ایسے نظر مایت ان کے اسپینے ندہ ب کے خلاف میں ۔

واقد دخوت منیره منی زندگی کے دوران نبی اقدس من الله علیه وسلم کی مخالفت کفار قریش و اقد دخوت منیره کی طوف سے عوج برتھی اور مبر مرحلہ میں مخالفین اسلام دعوت می کو رد کرنے میں بدین بدیش بدیش منی منے اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیہ وسلم کو اللہ تعالیہ وسلم کو اللہ تعالیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم نبی سے اپنے قریبی رشتہ داروں کے محق میں اندار و تنذیر کا منی مہوا۔ تو آئج ناب میلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اعزہ و اقراب کو دعوت محق دینے کے لئے ایک احتماع قائم کیا ۔ اوراس میں دعول میں بیش کی ۔ اس موقد ریون دنوع کی روایات بائی جاتی میں ۔ ان کے پیش نظر ذیل میں مجھ کلام میش بیش کی ۔ اس موقد ریون دنوع کی روایات بائی جاتی میں ۔ ان کے پیش نظر ذیل میں مجھ کلام میش بیش کی ۔ اس موقد ریون دنوع کی روایات بائی جاتی میں ۔ ان کے پیش نظر ذیل میں مجھ کلام میش بیش کی ۔ اس موقد ریون دنوع کی روایات بائی جاتی میں ۔ ان کے پیش نظر ذیل میں مجھ کلام میش بیش کو کلام میش بیش کے دائے میں دائے میں کا میں میں میں کا میں میں کا میں کو کلام میش کی ۔ اس موقد ریون دنوع کی روایات بائی جاتی میں ۔ اس موقد ریون دنوع کی دوایات بائی جاتی میں ۔ ان کے پیش کی ۔ اس موقد ریون دنوع کی دوایات بائی میں دوائی میں دوائی کی دوائی میں دوائی کی دوائی میں دوائی کی دوائی میں دوائی میں دوائی کی کو دوائی کی کی دوائی کی کی دوائی کی کی دوائی کی کی دوائی کی کر دوائی کی کی دوائی کی کی دوائی کی کر دوائی کر د

نحاممىتسىيىر -

— ا و صحاح کی روایات میں آمنا واقعه ندکورسے کرسرور کونین صلی الله علیه و کم نے اپنے اقارب کودعورت دینی کے لئے مجتمع فرمایا ۔ دعورت اسلام پیش کی اور اندار و تنذیر کائتی ادا فرمایا بنی علیمطلب کے اکابرحاصر تھے ۔ میاں نہ دعورت طعام کا ذکر ہے زحمنرت علی وہی اللہ تقاسط عنہ کا نام تفکیریٹ فدکورہت ذکہیں یہ ذکر ہے کہ کوئی انتظامی کام اسپ کے میسر دہوا ہو ک

- ۲: بعض روایات (موصحاح کی نهین میں) ان میں ذکر بایا جاتا سب کر اقربار واعزہ کو دعوت دینی میتنی کر سنے کے لئے دعورت طعام مجی دی گئی اور اس کا انتظام صفرت علی رضی اللہ اتفاط سے سے سید دموا یہ دعورت مین دان کی قائم کی گئی۔ مگر پہلے دو یوم نہا دعورت دینی میتنی کرنے کاموقد میسرز آسکا ۲۰ نتر تعمید سے روز اس مجلس طعام کے اختدام پرانجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسینے اقال بی عربالمطلب سے طاب فرمایا کہ

و میں تمہارسے سامنے وہ چیز لایا ہوں جو دنیا و آخرت میں سب سے انصل اور ہتر میں تمہارسے سے انصل اور ہتر میں تبدین ہوئے تا اور ہتر میں چیز سے انصل اور اس سے قبل اس قسم کی ہتر میں ہوئے تا میں تا میں گئی تا کہ تم لاگوں کے سامنے کسی نے میں نہیں گئی تا کہ دوایت بذا ہو ابن اسحاق " نے ایک شیخے مہم سے نقل کی ہسے میں کا نام ذکر نہیں کہیا ۔ اس شیخ نے محبد الشد بن الحادث سے یہ روایت نقل کی ہیںے ۔

ك (١) بخارى شدليف : ج ١ : ص ٥٥ ١٠ : باب الوصايا -

<sup>(</sup>۲) نجاری مشریف : ج ۲ ، ص ۷۰۰ ؛ کتاب التقسیر تحت آیتر واند عشیر کک الافریس -دس مسلم شریف : ج ۱ ، ص ۱۱، ستحت ان من ماست علی انتخافیونی النار ولا تشالدسشفا عتر ملع (۱) ولاکل النبوست للبیعتی ج : ج ثان : من ۱۵۹ ، ۱۸۰ ، طبع بیروت -

<sup>(</sup>١) البدايد لابن كثيره ، ج م ، ص ١٥٠ ، م ، ؛ باب امرالتشر رسوله بابلاغ الرسالة -

اس نوع کی روایات میں دعومت طعام کا ذکر سبے۔ ا در صنرت علی صنی الٹر تعاسے عمرُکا ذکر کیلومشظم پایا جا آسیسے میگرا کپ سیستعلق دگیر فران نبوی صلی الٹرعلیہ سلم مشلاً فضنا تر َدین وصایا اور خلافکت وغیرہ ان میں خدکورنہ ہیں ۔

۳ : نیزاس مرحله میں اس نوع کی بعض دیگر مروبایت اس طرح کی دستیاب ہوتی ہیں حن میں نکور ہے کہ انتہاب ہوتی ہیں حن میں نکور ہے کہ آنجناب حلی الشرعلیہ وسلم کی طرف سے اس واقعہ پر الپنے اقارب کو دعوت طعام دی گئی اور اس کے انتظام کرنے پر حضرت علی ہنی اللہ تعاصف خورد ونوش کے اختام مرانجناب صلی الله علیہ وسلم نے دعوت دینی پہیش فرمائی ۔ اور فرمایا کہ ۔

د مین تهیں دین المسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں ادر میں تہادے الله دنیا و استعمار میں تہادے الله دنیا و استحد میں استحداث میں مسلے کوئ میر محص معاونت کرنے ہے کوئ میر کھا میر المحداث میں ادر میرافلیف ہوگا ؟

تواس وقت قوم خامیسٹس برگئی توصنرت علی بھی انٹر تعلسائے عنہ فرماتے ہیں کہ '' ہیں اُن تمام حاصرین ہیں سے کم عمرتھا ہیں نے عرصٰ کیا یا نبی الشرمیں آپ کا وزیر مہول گا۔لہی آپ نے میری گردن پر دا تقدر کھا اور فرایا

سيميرا بمباني بعد اورميرا وحتى بيد اورميرا خليفه بد فاسمعواله و اطبيعوه ينى تم اس كى باست سيم كزا اورا طاعت كرنا لا

محضرت مرکے اس فرمان پرحاضر سی مجلس تسخواڑ لتے ہوئے اکٹر کھڑے ہوئے اور ابولیاب سے کھنے گئے کہ تھے اپنے بیٹے کی اطاعت کرنے کا کھی ہواہتے ۔

نوع سوم کی مروبایت اس مفهوم بیشتمل بین کدا بخذاب صلی انشاعلید دسلم کا ارشاد بسی که " علی شریس معجمانی بین ، میرسد خطی بین ، میرسد علی فیم اواکر نے والے بین ، میرسد وصی بین ، اور میرسد خلیفه بین " وغیرہ - لیکن فن روا یاست سے اعتبار سسے مرحی بین انکے

افلين الومريم بدالنفار بن القاسم اورمنهال بن عمر و وفير بهماسخت مجروح ومقدوح مي كذاب وضاع شيد رواة مي - يد لوگ روايات مي انقلاط والحاق كرف والد مي اوران كم منقولات براعتاد نهيل كيا جاسكتا - اوريوم ممكن به كه واقعه « وعوت عشرة » ين جومحد من اسحاق سه روايات دستياب بهوتي مي ان مي اس كة قفر دات والحاقات كالمجد ول مي واس بزرگ سه تقد لوگول كرفلان اشيار كامنقول بوزا اس كي مرويات كاعدم قبول كيدين ايك ستقل قرئيد بن جانا بي مرويات كاعدم قبول كيدين ايك ستقل قرئيد بن جانا بي مرويات كاعدم قبول كيدين ايك ستقل قرئيد بن جانا بي مرويات كاعدم قبول كيدين ايك ستقل قرئيد بن جانا بي و الكالم بن جانا بي مرويات كاعدم قبول كيدين ايك ستقل قرئيد

مختصری که افارب نبوی مل الشرعلیه و ما کوبو دعورت دینی بدین که گئی تھی اس کے متعاق صلح میں بورمواقع فدکور میں ان میں مصرت علی بینی الشر تعاسی ان کی بینی کا گئی تھی اس کے متعاق ملا دکر نہیں ملاکا۔

ادر بخرصی اس میں دوایات میں بعض مقامات میں دعورت طعام کا ذکر با یا جا آ ہے اور بھزت علی وہ کا ذکر تھی و ہاں موجود ہے دیکی دوایات کتب اور خلافت فدکور نہیں۔ البتہ تعمیری فوج کی دوایات کتب سیرت و تاریخ میں الیہ بھی ملتی بیں جن میں دعورت طعام سکوسا تقد سے نور تا میں اللہ تعلی بینی اللہ تعلی ہوئے و مغیرہ کے در تر بہوئے ، دھتی مہونے ، معلی فوج کے دوایات قابل کے در تر بہوئے ، دھتی مہونے ، معلی فرا میں دوایات قابل جول نہیں ہیں ۔ ناظرین کوام مندرج ذیل مقامات کی طرف رجورے کر کے تیلی فرا سے تھے ہیں تا ہو

له (١) تفسيران كثير : ج ٣ ، ما <u>٣٥ يتحت الآية</u> وانذر عميشيرك الخ

<sup>(</sup>٧) البدايه لابن كثير وجه وص مم يتحت رواميت فدا -

عله ١١٠ تفير بن كثير : ج ٢ : ص ١٥١ يخت آيت واندعثيركك الاقري - ب ١٩ -

دا، البداية فبن كثير أن س ام ما باب امرات رسوله با بلاغ الرسالة -

<sup>(</sup>١) البدايه لابن كيشر : ح ، ح ، ح ، ١٧٦ ، تست خلافت اميلومنين على بن إلى طالب -

<sup>(</sup>۳) اللّا لى العسوع لِبلال الدين سيوطي و ص ١٩٠٠ ، ١٩٨٠ بخست رواسيت بنز وطبع قديم كلعنو) -و بغيرعا شدر صحرة كنروي

قرائن کے علی السب کا واقع سرت بگاروں کی تعربی التی بیشتر بوی میں اللہ تعدید میں

سوخورکرنے کی باست برسے کہ ان اکابر بنی ہاشم کی موجودگی ہیں جن میں مصنرت جمزہ یعنی التاریخ اسلام ہوں) ایک نوٹیز میوان کے دمہ اس نوع کی التاریخ السکام ہوں) ایک نوٹیز میوان کے دمہ اس نوع کی اسم دمہ دارہاں ڈالی جاسکتی ہیں ؟ ادلئے قرض ، وراشت ، وصابیت ، اور خلافنت بھیلے ہم ہمرہ کا اس کی طوف انتساب اس بڑی جیس میں کس طرح بدول تہریہ طے پاگیا ۔ اکابر کو چھوڈ کراصاغ کی

دلقیرهاشیم فرگزشته) (ه) المرضوها سالنجیر لعلی قاری ، ص وی رخمت رواست بدا طبع دبل 
(۱) السیرة الحلبید : ج ۱۳ : ص ۱۳۹ - سخت رواست غدیر خم 
(۱) المرضرهات النشو کانی ، ص ۱۲۵ - سخست رواست بذا طبع قدیم لامهور 
(۱) المرضرهات النشو فی قضیل کمشیخیس : ازشاه ولی الشریم می ۱۳۹ ، طبع دبل 
(۱) قرق العین فی تفضیل کمشیخیس : ازشاه ولی الشریم می ۱۳۹ ، طبع دبل 
داد (۱) است العالب ، ج ۲ : حس ۱۲۹ رخمت محزه بن عبلاطلب -

(۲) تمندسیب الاسهار دهندوی رح ۱ ج ۱ ۱ ص ۱ ۲۸ - تحست جمزه بن عبالمطلب (۳) الاصالب لابن حدجو آیج ۱ اص ۱۵۳ - تحت محزه بن عبالمطلب

اب خلافت کے مسلم پر عور فرط تیے ۔ یہ بات بہلے ہے کہ پہلے دین اسلام کا بعو نہ تعالی غلبہ موگا اور قبائل عرب ملام کا بعو نہ تعالی علبہ موگا اور قبائل عرب ملام کا جائیں گے ۔ اسلام کا اور قبائل عرب ملام کا در فوج در فوج واخل ہوں گے ۔ غلبہ اسلام کے بعد میسئل سامنے برجم بلند موجات کا ۔ اسلام میں لوگ فوج در فوج واخل ہوں گے ۔ غلبہ اسلام کے بعد میسئل سامنے کے اسلام کی دارت گرامی کے بعد انجاب صلی انٹر علیہ والم کی دارت گرامی کے بعد ان برائے کا کوئی تھا ہوں گے ۔ اور اس کی کون اہلیت رکھتا ہے ؟

جن حالات میں دعوست بناکا انتظام کیا جار بلست یہ اسلام کے ابتدائی مراحل ہیں۔ یہاں مسئلہ نیابست وخلافت نبوی حلی الشعلیہ وسلم کے سلنے کمنی محل وموقعہ نظر نہیں آ ما مجس کے لئے اس مستدراہتمام کیا جاد بل مہو۔

ان امدربنظر غائر کرنے کے بعدیہ معلوم ہونا سبعے کہ اصل واقعہ وعومت عشرة "سبس میں تبلغ مقصودی وہ تو درست بعد اور ہوستا ہے کہ متعدد بار بیش آیا ہو اسکی اس کے ساتھ ساتھ میان خرات و درسایت و خلافت وغیرہا ) جو لگا۔ نے سکے بیں یہ روا ہ کی طرف سے محقات یہا صافہ جا سے ا

مخترید که واقعه" دعوت عشرة "کے ساتھ مسئلہ خلافت بلافعسل کا انضعام بیصونیس دوستوں کی ایجا دسیسے واقعات سے اس کا کوئی سرانہیں لمثا ۔ اور نہی اس کا واقعہ بڑا سے ساتھ کوئی ارتباط نفر آناسیسے ۔

## دورِ دوم \_\_ واقع*ے بیجرت*

ابل اسلام کے لئے مکی زندگی کا دور بڑا مشکل ترین دور مقا اشاعت اسلام کورو کئے کے لئے کفار سنے اسلام سے لئے مکی زندگی کا دور بڑا مشکل ترین دور مقا اشاعت اسلام میں داخل ہوتے سکئے۔ کفار سنے اسلام اسلام پر سکت میں زندگی گزار فاوشوار ہوگیا تھا۔ ادھ کفار نے معا ندا نہ مساعی تیز کر دی تقییں اور اہل اسلام پر سکت میں زندگی گزار فاوشوار ہوگیا تھا۔ نبی کریم صلی الشہ علیہ وسلم نے ان حالات میں سلمانوں کو ارشاد فرایا کہ سمبر میں میں طون مسبب موقعہ ہجرت کری تھا۔ ادر آنجنا ب صلی الشہ علیہ وسلم اپنی ہجرت سے تعلق ارشاد فعل ذندگی کے فیر تفلم تھے لے۔

بعثت نبوی صلی الشرعلید وسلم سیسے قریبًا تیرہ سال بعد نعار دند کریم سے سی کھی سے بی اقدرس صلی الشرعلید و کلم نے ہجرت الی المدینہ کا قصد فرایا - بدان حا الات میں متحاکہ ادھر قرلی اپنی مخالفانہ مساحی کے سلسلہ میں آلیس میں مشورہ کر سبے متھے اور اس میں بعض کی داستے یہ ہوئی کہ ا : آنجنا سب صلی الشرعلیہ وسلم کو قید کرکے زیرِ حواست رکھاجا ستے ۔

له البداير لابن كثيري : ج م : ص ١٤٥ ، تحت فصل في سبب بجرت يمول العُرْصِلي التَّرْعليد وسلم بنفسد الكريم -

۱ اور بعض کی طرف سے بدرائے عقمی کدان کا محد سے اخراج کر دیا جائے تاکد ان کے اُڑات سے اہل کے اُڑات سے اہل مکت محفوظ موجائیں۔

س : اورىعض كامشوره بيحقاكم تعدوقبائل الكران كوقتل كرديس له

الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله عليه وسلم كو ان كه الم شورول كى اطلاع فرا وى اور الله تعلى ا

ادرکفارقرلش اس شب پیرعمل اقدام کرنے کے سائے کاشا نہ نبوست سے اردگردمحاصرہ کئے ہوئے تھے اور گمان کرتے سے کہ نبی اقدس صلی التٰرعِلیہ وکم لینے بستر برآرام فواہیں ۔ صبح اسنے ادادہ کی تکمیل کے لئے اقدام کرنے گئے تو دیجھتے ہیں کہ نبی اقدس صلی انترعلیہ وکم مفقود ہیں اور علی ابن ابی طالب بستر برپر موجود ہیں ۔اس طرح التٰرتعاسے نے ان کی باطل تدہیر کور دیا اور ان کے قصد فاسد کو ناکام بنا دیا ۔

له (۱) البدایہ لابن کنٹررچ : ج م : ص ۱۷۹۰ از ۱۷۹۰ تحسین فی سعب بجرت دسول الٹرصل فی مقیلم المقیم (۲) مستدل حرچ : ج ادّل ، ص ۱۲۸ - تحسین سنداست ابن عباسس ین -

<sup>(</sup>۱۳) مشکوة شرلعب ، ص ۲۷ ۵ ، ۱۳ ۵ مرکوالد مسند احرر طبع دملی رسخت المعجزات الفصل الثالث -سکه ، سیرت ملبید ، ج نانی ، ص ۲۸ - تحت حالات سجرت \_

محاصرين على بن ابى طالب رصنى التُّد تعاسك عند كوكيف ككي كرتير سيسا مقى كهال بيس ؟ تو آپ في فراياكه "مجھ علم نهيس "ليه "

نى اقدس صلى الله عليه و ملى لين قديم دفيق مصرت صديق اكبرض الله تعالى عنه كو ابنى ما من ك كرغار تورمين تشرلف سه كئة معيداكد قرآن مجيد دسورة توبر) مين بدواقعه مذكور سهاور تعديث وميرة كى كتابول مين اين تفضيلات كيساعقه ذكر كيا گييس -

بنانچرعل الرتفیٰ ضی الله تعالى عنفرات میں كر صب ارشاد نبوی ملی الله عليه و ملى من الله عليه و ملى من الله ي ا طرح كيا - تين روز و مائ قيم رام اورامانتين اور وطرفع ال كے مالكوں كولوما كراس ومردارى سسے عدم و را بہوا -

میرعلی المرضنی دخی الٹرنی سے عند خدکورہ امورسے سیحدوشی کے بعد بجرت کرکے مدینہ طیبر مہنچے اس وقت آنجناب صلی الٹرعلیہ وسلم کلٹوم بن مرم کے پاس قبا میں اقا ست پُدرسے ہے ۔ اور مصنرت علی جنی الدہ آبا سے عنہ بھی وہیں ما حزود مست بہوئے سکہ

له ۱۱) مستداحد ، بر ۱ ، ص ۱۸ - تحت مستدات ابن عباس سرد

<sup>(</sup>١) السبدامية لابن كشيورد ، ج ٣ ، ص ١٤١ - ١٨١ -

رس الاصابه ، بر ٧ ، ص ٥٠٧ . تحت تذكره على بن الى طالب -

که (۱) طبقات ابن سعد ، ص ۱۳ - نتعت دکواسلام علی و صدادشه -

<sup>(</sup>٧) مسيوت ابن هستام : ج ١ : ص ١٩٣ - تحت منزل عسلى رخ بقساء -

رس، البدايه ، ج س ، ص ، ١٩٠ فصل في دخوله علي السائم مدين النج

سیرت نگاردن نے نکھا سے کرسٹلے مبتنت نبوی میں دسط ماہ رہی الاڈل کو ہجرت کر سے علی لائِقنی مِنی اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ علی اللّٰہ علی خدمت میں حاصر ہوئے تھے لیے علی لائِقنی مِنی اللّٰہ علی کا بھر ہے تھے لیے اہل وعیال نہوی صلاح کے ایکٹی کی ہجرت کھی تعلق ایک وضیاحت اللّٰہ کی ہجرت کھی تعلق ایک وضیاحت ا

بعض وگوں نے اس موقعہ پریہ ذکر کیا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وکم نے تصنرت علی الرفنی رصی اللہ وقلہ و اللہ میں ہجرت مدینہ کے دقت لوگوں کی اما نتیں اور ووائع بہنچانے کے علاوہ یہ معاملہ معبی بہر و فرمایا تفاکہ آنجنا ب صلی اللہ علیہ وکم کی صاحبزادیوں اور آپ کے حرم مختم کو ہجرت مدینہ کے وقت اپنے ساتھ لائیں اور یہ سفر تجناب صلی اللہ علیہ وکم کے اہل وعیال نے معنرت علی صندت علی صند اللہ تعالیہ وکم کے اہل وعیال سف مصنرت علی صند اللہ تعالیہ وکم کے اہل وعیال سف

اس كفتعلق اتنى وصناحت طرورى بعدكديد واقعه مقيقت كخطاف بعد ورسيليمر يست كنبى اقدس صلى الشريعات والمسلم يست كنبى اقدس صلى الشرعات المراح المراح المراح المراح الشريعات المراح المراح المراح المراح الشريعات والمراح الشريعات والمراح الشريعات المراح والمراح وا

اس سفریں زید بن حارثہ رہ اپنی بیوی ام ایمی رہ اور اپنے فرزنداسا مرج کو بھی ان جنات کے ساتھ مدینے شرف است کے ساتھ مدینے شرف السنے تھے۔ نیز اسی خافل میں مصربت ابو کرصدیتی وینی اللہ تعلی اللہ وی ایمی اللہ وی ایمی کی زیز بھرانی اس سفر ہجرت میں شرکیب ہوتے تھے۔

له : طبقات ان سعد ؛ ج س ، ص سلا ، تحت ذكراسسام على ره وصالة -

ادر ندکورہ تمام مصنراست کومکرسے مدینر مپنچاہنے کے انتظامات عبدالترین ادلیقط الدکلی نے مکمل کفتہ متھے ۔اس طرح ان دونول خاندانوں نے یہ سفراکیٹ دوسرسے کی مصاحبت میں سطے کیا تھا ملہ

ہم نے قبل اذیں ذکر کر دیا ہے کہ صنوت علی المرحنی چنی الٹر تعاسے مندم کوئٹر لعب میں اپنے فریعیہ سے سبحدوشی کے بعداس قافلہ سے پچھ حرصہ قبل ہی مدینہ ٹٹرلعینے کی طرف ہجرت کرچھے تقے اس سلسلہ میں مندریجہ ذیل مقامات طاحظہ کھے جاسے تھے ہیں تلہ

موافی سی زندگی کا ایک دشوار تر دورگزار نے کے بعد جب اہل اسلام میند شراعت بیر موافی سی جموافی سی جمرت کرکے بینجے تو و ہاں معاشرتی زندگی میں سولت کے بیش نظر ایک جی سی عملی سے کام لیا گیا تھا ۔ دہ اس طرح کر اسمجنا ب صلی التہ علیہ والم نے مهاجرین اور انصار کے درمان ایک برادات ربطقائم فوایا بحب کو اہل علی اصطلاح میں "موافات "کہتے ہیں بسل الفاظ میں سے تعبال چادہ" کے نام سے تبید کیا جا سے حاس کے ذرایہ مهاجرین پر نو وار دہ و نے کی وجر سے جو سی تونتی اور تدنی صوبتیں مہیں آسکی تھیں وہ سہل بوگئیں اور ان ادکین وطن کے لئے آباد کاری کام حالی ہا اس کے آسان ہوگئی ۔

یربات بھی کموظ سیسے کہ میرند مشرلف کی اس مواخات سے قبل محد شرلف میں بھی ابتدائی ایام اسلام میں ایک مواخاة محقائم کی گئی تھی سیس میں حق برقائم رمبنا اور باہمی غم خواری کرنامقصود تھا۔ محد شرلف میں یہ مواخاة محسنی کیام ملی الشرطلیہ وسلم اور مصرت علی چنی الشرتعا سے عند کے

له (١) تاريخ كفيس ١ ج ١ ١ ص ١٩٥٨ يخت بعث زيد بن حالله ره .

البدایه لابی کثیررد : ج ۳ ، ص ۲۲۱ - تحست فسل بنا رحجرات نبوی م -

شه (۱) البلاس لابن کشیره : ج ۲ : ص ۱۹۰ ج ۳ -ص ۲۰۲ - طبع اقل یخت خصل فی دخوا علیالسلام دینتر -(۲) سیراعلام النبلار الذمبی : ج ۲ اص ۱۰۹ - تحت حاکث ترام المومنین رخ -

درمیان - مصنرت جمزه رض عمم نبوی اور زیر بن حارثه رو کے درمیان - مصنرت صدیق اکبر رخ اور مصنرت عرف کی درمیان - اور در برخ برخ اور مصنرت عمرف کے درمیان - اور در برخ برخ می اور عبدالترم بن عوف رضا کے درمیان قائم ہوئی تھی - (بیطور شال درج کی گئی ہیں ان کے ماسوائے اور بہت سے صنرات کے درمیان بھی مواخات " قائم تھی ) -

واتعہ بجرت کے بیند ماہ بعد مرینہ مشرلف میں بھر موافات قائم ہم تی ۔ بعض کے نزدی الیاں شامی میں اور بعض کے وار ایک ایک نہائے میں اور بعض کے بار بھی اس کا العقاد ہوا ۔ ایک ایک نہائے اور سہل برہ نیسا نے ارتباط قائم گیا گیا تھا ۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ صرت علی رہ اور سہل برہ نیسف رہ کے دور یا ن زید بن حارث رہ اور فار بھی نہیں ہمیں رہ بین حارث رہ اور فار بھی نہیں ہمیں کے درسیان ۔ مصنوت عمال رہ بن اور عومی رہ بن ساعد ہ کے درسیان ۔ مصنوت عمال رہ بن الدیم کے درسیان ۔ ور عبدالسلم بن الدیم کے درسیان ۔ اور عبدالسلم بی معاذر بن الدیم کے درسیان ۔ اور عبدالسلم بی معود رہ معاذر بن حداد بن الدیم کے درسیان ۔ اور عبدالسلم بی معود رہ معاذر بن الدیم کے درسیان ۔ اور عبدالسلم بی معود رہ معاذر بن الدیم کے درسیان ۔ اور عبدالسلم بی معود رہ معاذر بن حبل کے درسیان ۔ اور عبدالسلم بی معاذر بن اللہ کے درسیان ۔ اور عبدالسلم بی معود رہ معاذر بن اللہ کے درسیان ۔ اور عبدالسلم بی معاذر بن اللہ کے درسیان ۔ اور عبدالسلم بی معاذر بن اللہ کے درسیان ۔ اور عبدالسلم بی معاذر بن اللہ عبدالسلم بی درسیان وافات قائم ہوئی لے

اسى طرح اورصحابة كأم واسك مابين بحبى يسلسلة مواخات قائم مهوا

یهال یرچیز قابل دکریسے کرصفرت علی وضی الله تعلی عند حبب ہجرت کریکے مریند شرفیت تشرفیف لائے تو ان کی " مواخات " مصفرت بهل بن صفیف انصاری رہ کے ساتھ قائم گئی تشرفیف لائے تو ان کی " مواخات " مصفرت بهل بن حفیف انصاری رہ کے ساتھ قائم گئی متعدد علما برمیرت نے اسے اپنے مقام پر ذکر کیا ہے ۔ مثلاً " طبقات ابن معدد جلد سو۔ میں دور سرے مقام پر" سهل بن حنیف رہ کے تذکرہ میں دور سرے مقام پر" سهل بن حنیف رہ کے تذکرہ کے تحت اور ایک جو العسقلانی رہ نے " الاصاب " بولد ثانی میں سهل میں سمل میں سہل میں سہل میں سہل میں سال میں سال میں سے سے سے سے در کا میں سال میں سال میں سال میں سال میں سے سال میں سال

له (١) المجرلابي جفرلندادي رو ١٠ ص ٥٠ تا ١١٠ رتحت وكرموافات -

<sup>(</sup>۲) میرت کلبیه و ج ۲ : ص ۲۱ ، ۲۲ . تحت حالات بجرت .

بى حنيف كريخت راورحا فطابن كمثيره في "البدايه" جلدسابع مين ابتداره لا في الميلومين على ف بن ابتداره لا في الميلومين على ف بن ابى طالب كيسا تقد مواخات تعريجا ذكر كي سع ر

اوراب کشیر رسف اس کے بعد کھھلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی المرتھنی رضی اللہ تعالیٰ عند کے درمیان میں منورہ میں موا خات کا ذکر گو بعض ام سیر نے کیا ہیں۔ اس معاملہ میں ہوت سے کوئی محمی ضعیف اسانید کی بنام برصیح نہیں۔

" وقد ورد في دالك احاديث كشيرة لايصح شرى منها لضعف

اسانيدها سله

سله (۱) البدایه لابن کثیری: ج ، ج ص ۲۲۳ میخت ابتدارخلافت امیالمومنین علی بن ابی طالب رہ ۔ (۷) البدایہ لابن کثیریج ، ج س ، ص ۲۲۷ - نصل فی مواضات النبی صلی الٹرعلیے۔ وسلم جین المهاجرین

ہیں۔

اس مقام میں بعبض کلمات بو محنرت علی چنی اللّہ تعلی ہے خد نے بطور ریونے کہے ان کلمات کو بعض لوگ بعض دیگر صحابر رہ پرنقد وطعن تصور کرتے ہیں۔ حالائکہ وہ کلمات آپ نے نوش طبعی کے معود میں جہاں مسال کام مرانجام دسے دہی ہوتی سے طور پر کھے ہیں۔ جیسا کہ ابتہا عی کامول ہیں جب جماعت مل کرکوئی کام مرانجام دسے دہی ہوتی ہے تو فرحت بطبع کے لئے لبعض نوکم شس مزاج لوگ تفریحی کلمات کہ دیا کرتے ہیں۔

بیں اگر معنورت علی رضی التٰہ تعاسلے عذ سنے بھی لیسے بھی کلمات کہ دیسے تو وہ اس طرح نوش مزاجی رمجھ کے ساتھ مراجی کی مورضیں سنے اس کی تعدیر کی مورضیں سنے اس کی تعدیر کی دی ہے ۔ مورضیں سنے اس کی تعدیر کے کر دی ہے ۔

.... انما قال ذالك على فه مطائبة مباسطة كماهو عادة الجماعة اذا اجتمعوا على عمل له نافرین کرام برداخیست کدامیرالمونی علی الرتفنی رضی الله تعاسك مزاج مبادک بی الله تعاسك مراج مبادک بی خوش طبا که خوش مزاج بوسته می اورید ایست صدود مین کوئی عیب کی بین نظر نهیس سند و البعض اوقات ان محارت سند بواس طرح کے تفریحی میں کوئی عیب کی بین نظر نهیس بوتی واس میں سنے کہ کی تحقیر پیش نظر نهیس بوتی واس می کیکسی دیگر بزرگ کی تحقیر پیش نظر نهیس بوتی واس اسے کوکسی مومن ایسلمان کی تحقیر و تذایل اسلامی تعلیمات کے منافی سند -

غروه بدراورستيدنا على الترسطي من زندگى مين الراسلام كوالشرتعلى كارنسك من زندگى مين الراسلام كوالشرتعلى كارنسك معادى اجازت مل مسلمانول كسيست كورنترلوني مين اشاعمت اسلام مين جوعواتق ادر موافع مقصد وه اب رفع هو يكي مقصد مدين طيب بير الراسلام

الما ملت العلام میں جو موان اور مواقع سے - دہ اب رہے ہو پی سے - مریب میں اللہ استعمال کے سات اسلام میں جو موان کو ملواراستعمال کے سات دور شروع ہوئیکا تھا۔ اپنی مخالفت کرنے والوں کے لئے سلانوں کو ملواراستعمال کرنے کی اجازت مل گئی تھی ۔ اس سلسلہ بیں اسلام بیں بہت سے خزوات بیش کسکے ان بیں سے عزوۃ بدرکہ کی سلے میں سال میں بدر کے مقام برمین آیا ۔

سردار دوبهال صلی الشرعلیه و الم کی ندرست میں اطلاع ملی که قرایش می کا بهت برات جارتی قاظه ابوسفیان بن حرب کی زیز گرانی ملک شام سے دالی آرا جسے صحابہ کام وضی الشراقعالی عنهم کے ساتھ مشورہ ہواکہ اس عیرقرلیش رقافلہ قراسینس ، پرقبضہ کیا جائے تاکہ ان کی طاقت کمزور ہوا ور دہ سلمانوں کو پرلیشیان دکرسکیں۔ اس سلسلہ میں آنجنا ب صلی الشرعلیہ سلم نے صحابۃ کرام علیم الرصنوان کے ساتھ بدر کی طرف بیش قدمی کی۔

ان ما لات کی قافلہ دا لول کو اطلاع ملی تو ابوسفیان نے اہل مکمہ کی طرف اپنا قاصدروا نہ کیا کہ ہمارے ما لات بخدوش اور خطرناک ہیں ہماری معادنت کے لئے اور لوگوں کو تیاری کے ساتھ ان کے ر پاس مہنچنا چلہ شئے ۔اس طرح قرایش مکٹر سلما نول سے مقابلہ کے لئے بوری تیاری کے ساتھ برکی طرف

د تقييماشيه خوگوشت (۲) سيرت الحلبيد ، ج ناني ١ص ٥٤ د يحدت كرمنا را كمسجد و وكرهاد بن مايسر -

دواندېوسل*ک*ه -

اس دوران ابوسغیان نے اپنے بچا ذکھ سنتے یہ تدبیراختیار کی کداس نے معروف وشہور وستہ بدل کمودر اساحلی طریق استعمال کیا اور پر کے کومکتر کی جانب بھل گیا ۔

حب ابل کھ بوری تیاری کے ساتھ برے قریب پہنے توانہ یں علوم ہوا کہ بہارا قافا بھفا مکہ کی طرف نکل گیا ہد اور معارضہ کا نظرہ اٹھ دیکا ہد تاہم ابوہ بل کے اصار نیسلمانوں کیا تھ مقابلہ کے لئے میٹی قدمی کی ادر قتال برآنا دگی کا اظہار کیا ادر میدان میں نکل آئے لے

دوسری جانب نبی کریم صلی التہ علیہ وکم نے بھی بیش آمدہ حالات کی صورت میں صحابہ کام رضی اللہ تھا سے عنم سے شورہ فرایا ۔ تو صحابہ کام رہنے بیدی جانشاری اور قربانی کا اظہار کیا ۔ اور بنی کیم صلی اللہ علیہ و کام نے اللہ تعاسلے کی طرف سے اس موقعہ پرایشارتیں اور معاون نب غیبی سکے وعد سے بیان فرمائے ۔

مخضریه کرابل اسلام اور الم کفرکے درسیان برایم فیصله کن موکد تقا اس میں الٹر تعاسے کی خصوصی نصرتیں ٹنامل حال تقیس دجیسا کہ آیات قرآنی میں مذکورسیسے )۔

مبادرت کے موقع رہے پر انصار صنات فرمان نبوت کے تت میدان میں نکلے اورادھر کفار قرایش کے اکار زاد میں نکلے اورادھر کفار قرایش کار زاد میں نکلے اورادھر کفار قرایش کے اکار خاتبہ بن رہیم ، فئی بہت رہیم ، ولید بن عقبہ میدان کار زاد میں نکلے انہوں نے دریافت کیا کہ ہمار سے متر مقابل آنے والے کون اوگ میں ؟ توانصار ایول نے اپنا تعارف کرایا ۔ جواب میں برق ریش کہنے گئے کہتم ہمار سے ہمسنویں ، جمار سے متعا بلر میں ہوات میں مقت انتخفرت می التہ علیہ وسلم نے اپنے چاصن سے مرزہ بن عبیدہ وہ بن حادث بن عبار طلب اور اپنے عم زاد عبیدہ وہ بن حادث بن عبار طلب اور اپنے عم زاد

کے را) البداییہ ؛ ج س ؛ حب ۲۶۷ ؛ سخت حالات عزوہ بدر۔ (۲) تاریخ آئنس ؛ ج ۱ ؛ ص ۲۵ ؛ رشمت عزہ بد ۔

على بن إلى طالب بن عبالمطلب كورزمكاه مين كلف كيائ ارشا وفرطايا-

ان فینون معنوات کا این مقابلین کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا۔ معنوجہ زور رہنے اپنے پڑابل شیبہ بن رہیے کو اور صفرت علی رہنے اپنے مرمقابل ولید بن عقبہ کو فورًا ته ہر بخ کردیا۔ محنوت عبیدہ یع بن مارث بن عرافطلب کا اپنے مرمقابل عقبہ بن ربعیہ کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا اؤ دونوں مرمقابل نہایت زخی ہوگئے۔ میرصرت جمزہ رہ اور صفرت علی رہنے نے سبقت کر کے عقبہ کوئم کیا ۔ اور صفرت علی رہنے نے ان کا ایک کوئم کیا ۔ اور صفرت عبیدہ یعن کو ترمی صالت میں انتظام والی تعلیہ والم نے مصرت عبیدہ یعن کواپنے اقدام مبادک کے ساتھ سہارا دیا اور کی وقت کے بعد صفرت عبیدہ رض شید مہوگئے سے سہارا دیا اور کی وقت کے بعد صفرت عبیدہ رض شید مہوگئے سے کے ناز رفست میں ماشد زمیال نسب از مند سے

بچہ ناز رفست، باشد زرجهال نسیب ز مندسے کہ بوقست، جان سپردن برسش رسسیدہ باشی

انتقال کے دقت مصرت عبیدہ رخ بن حارث نے عرض کیا یا رسول الشر رصلی الشرعلیروم، کیا میں شہید موں یا نہیں ؟

سی میں بین میں اللہ علیہ وسلم نے ال کے میں فروایا کہ " اشہد انامی شہدید سیامہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ میں اللہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں "

عُكُم بوی اسلام کے اس عظیم محرکہ میں مہا ہوین کا عُکم محضرت علی رط بن ابی طالب کے ماعظ م مربوی میں متنا اور بعض دفعہ ایک عُکم محضرت مصدیث بن عمیر کے ماعظ میں بھی ہوتا عقا۔

ک وا) السبدامید : بع س وص ۲۷۳ ، - تحت حالات عزوة مد -

<sup>(</sup>v) الاصاحب لابن صحيى: ج v: ص vyp برتحت عبيده بن كالمث -

رس تاريخ الخيسى : بر ١ : ص ١١ م مالات عروة برر

شه را) البداير وج مو وص عوم و ۱۷۴ رتحت حالات غزوة بدر (۱) تاريخ مخيس وج الأجي ريم -

انصار کا عُلم مصرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالے عنہ کے اج تحقیمی تھا۔ اور بعض مقام ہیل س کا حصرت سعد بن معاذرہ کے اجتھ میں ہونا بھی نہ کور سے لیے

میدان کار زار میرکئی مراصل بیش کست بین ان مین اس نوع کی تبدیلیوں کا بایا جانا کچرعجب نهیں بہت ممکن ہے وقتی حالات کے تحت صاحب نوار اورصاحب علم تبدیل کئے گئے ہوں۔ بایں بہر برجیسے ظیم محرکۂ مق و باطل میں صنوت علی المرتضلی جنی التی تعاسف نیوعلی برداری کا نصب امنجنا ہے ملی التّرعلیہ وسلم کی جانب سے عطار کیا جانا نہایت اعلیٰ منعنبت ہے۔

معرکة بدریں جہال وگراکابرمہاجری نے مشاہر کفار اور اعدایس للم کوتہدین کیا اس طرح معدرت علی صنی الشرّتعا ہے عند نے بھی اپنی شجاعیت کے بچوم ردکھائے اوربہت سے کفارشلا (الولید بن عقبہ ، نفنیر بن کھارٹ وغریم ، کونعیست وابود کیا یمشہور تول کے موافق سنتر کافرمقتول ہوئے اور سنتے تعیدی بناکر مدینہ منورہ میں لائے گئے ۔

سله (١) السيدايية : ج س ، ص ٣٢٩ ، ٣٢ - تحت فعل بعداز غردة بعد -

<sup>(</sup>۲) مسند امام احددد: بعل انص ۱۳۹۸ - مسندات ابن عباسس و ا

رم) تاريخ النجيس ؛ ج ١ ؛ ص ١٧٢ يتحت غروة بدالكري -

عنه البدايد الدبن كشيوره ، ج ، ، ص ٢٢٥ . تحت علاقة امر الومنين على الله -

تله مسندلِحيين ، ج ١ ، ص ٢٢ - تحست احاديث على رخ بن إبي طالب-

## صنرت على القنى عنى المتقاعد كانكار مضرت إلى الطبيار مفقر

ماه روبس كالمح الداروبين كى عمر ماه و يحب سنده مي مصرت على المرتضى و كا نكاح سيده فاطمه من المراد و ا

على رنے کھھا جے کراس وقت بھنوت علی ہضی انٹر تعالیے عنہ کی عمر اکیسٹ یا ہو بیٹل برس کی متحق اور حضارت یا اندائی مقی ادر *حضرت زمبرا رہنی انٹر*قوالے عنہا کی عمر علی اختلاف الاقوال پندر آء ، انتھارہ یا اندلیس ال کے قریب تھی لے

مجلس نرکی ۔ انعقادِ نکاح کے لئے یہ بابرکت اجتماع بالکل سادہ ، ٹکلفاتِ زما نہ سے مبرّار اور رسوماتِ مروجہ سے خالی تفا ۔ اس مبادک نکاح کی تقریب میں سیدنا ابو کھنڈت سیدنا فارد ق الخل ، میدنا عثمان نوالنورین اور دیگر صحابہ کرام دضی الٹر تعلیظ عندم آجمعیں شامل متقے ۔ اور شاہدِ نکاح مقعے ۔ اہل اسن تہ وشیعہ علم دونوں مصنرات نے ان بزرگوں کی شمولیت وشہا دات نکاح کو درج کیا ہے تلہ

که سور مواهب الدنیه ، ج ۲ ، ص ۳ ستمت فصل دکر تزوج خا - الله دا ، دفارً العقبی محب الطبری ، ص ۳ ر باب دکر تزویج فاطه روز - ( بقید ماشید برسفر آئده )

اورخطبَهُ نکاح بوناب نبی کریم صلی التٰه علیه وسلم نے پڑھا۔

معنرت علی المرتعنی رضی الله تعلی عند که خاند مبادک میں شادی کے موقع بر بیخ قرسامان دام الم نعیشت کے لئے کانی اور کمتنی تفایج انداری کی زمیب و زمینت کا کوئی نشان کک زمتا - اور ابل فروت کاسا سامار تعییش مفقود تفاا و رسمولی تراکش معدوم تنی الله تعلیم معنوم تعلیم الله تعلیم منان کے لئے اپنے ایک صحابی حارث بر نعمان و شکے مکان کے لئے اپنے ایک صحابی حارث بر نعمان و شکے مکان میں مکان کے لئے اپنے ایک صحابی حارث بر نعمان و شکے مکان کے لئے اپنے ایک صحابی حارث بر نعمان و شکے مکان

كا ذكر فرمايا - حارثه صنى الشرفعال عند بيلي بحق آنجناب صلى الشرعليدوسلم كى خاطرا يك مكان بدين كوريجي مقع - تواس دفع بحضارت على ده او دمحنرت فاطمه وضعه لعنه حارثه ده بن فعمان سعم بواكيب مكان ليف عبى آب كوترد دمبوا - يربات بحب حادثه دونكم ينجي توحاث بن نعمان وضف نود آنجناب صلى الشرعليد وسلم كى نودست اقدس ميں حاصر مبوكر عرض داشت بيش كى كه

ربعتیرحاشیه مخرگزشته (۲) شرح موامهب اللدنیر للنقانی ۱ : ۳ : ۳ تست بحث بدا -وشعیری (م) کشف الغرامل برمدلی الاربلی استیعی ۱ ج۱ : ص ۱۷۱ / ۲۷۲ ستحت ذکر تزویج فاظمهری -دشیعه ربی کارالانوار ازملاً با قرمجسی ۱ ج ۱۰ : ص : تحت بلب تزویجها رطبع قدیم )

مله ١٠مسنداس دو: ج ١ : ص ١٠٠ - تحت مسندات علوي رهز -

(۲) طبقات ابن سعد : ج ۱ : ص بم ۱ ، تحت نورسسیده فاطمه رض رطبع نبیدن ) (۳) البعاید لابن کشیر رو ۱ ج س ۱ ص ۲ س ۲ س تحت فصل ذی ل علی روز علی زودست فاطه روز -

" پارسول الشر دصلی الشرعلیدوسلم ، میں اور میرا مال الشر اور اس کے دسول وصلی الشرعلیدوسلم ،کے مسئے صاصل الشرعلیدوسلم ،کے مسئے صاصل فرائیس کے وہ میرے سنتے اس مکان سے ذیا وہ کہندوج موگا ہو آپ صلی الشرعلیہ وسلم میرسے اسے بچھوٹریں گے ؟

ترا بخناب صلى الشرعليد وسلم في ان كامكان صنوت على ره و صحرت فاطمرة كوي تترق ول فرايا اور دعا في فرايا بالك الله فيك الله في ال

مکان کی تیاری کے بعد ذاکھجرسٹے بھی میں مردار دوجهاں صلی الشرعلیہ وکلم نے اپنی کی نتیجگر فاطمرین کو مصنرت علی چنی الشر تعاسفے عنہ کے اس مرکان کی طرف اپنی خادمہ ام الین روز کی معیت میں بیارہ پا رواز فرایا ۔ اور اس طرح خاتون جنت وہ کی خصتی اس سادہ سی تقریب کی صورت میں مکمل ہوئی حب میں مرقوجہ دسومات کا کوئی شائبہ تک بزیمقا ۔ اور ہے امرت کے لئے عملی تعلیم کا سیسٹنل نمونہ تھا۔

اس موقعه مین مصرت عائش رخ اودهش میسار رض فرایا کرتے تھے وما را میسنا عوسسا احسن موسی عوس خاطعہ ق ص سے مینی فاطرینی الٹرتعالی حنهائی شادی سے بہتراودعمدہ سم نے کوئی شادی نہیں دکھی۔

و و من و استفام که گیام می اس مبارک تقریب کے بعد دیموت ولیم کا مختصر ساانتظام که گیام می گیام می گیام می گیام م میں میکنی کے بداس بارکت شادی کا مترک ولیم تقام میں نہ تعلق متھا نرتھنع اور نہی قبائل تفاخر دلنظر متھا - و محرت ولیم ایک سنت طراقیہ ہے ۔ اس سنت کو نود و نمائش کے بغیر نمایت سادگی سے اداکیا گیا اور اہل سبال مے لئے اس میں عملی نموز مین کی کیا گیا .

كلمات وم انتير حب انتظاى مراحل مكمل بوكة اورزهمتى بهم بهم ي ترآنجناب صلى الشرعليه كلمات وم انتياب ملى الشرعلية وكلمات ومن الترفيل التراريضال التراريضال التراكيس الت

" الله تد بارك فيه ما وبادك عليه ما و بادك له ما ولنسله ما " ليني ك الله ومبين ك مال ومبان مين ركت عطار فوا اوران كي اولاد كرسي مين معى بركت فوا -

غزوه اصرورسيدا على المستديم على المرادة الديا ١٥ الشوال دعلى اختلاف الاقوال بمستديم مين عرفه المرادة المرادة

اس موقعه بر دينيه شريفي بين نيابت صلوة كمه للق مصرت عبدالشرب الم محتوم يضى الشرتعاسة عند كوا ما م مقركياً كي تفا -

كفتكركى ترشيب كيسلسلدميل فدكورسبت كداس كيميمند كه اميرعلى المرتضئي هنى الشرتعالى عند عقدا ورهيسه و كه امير المنفر بن عمر والانصارى هنى الشرتعاسلاعند يبيكة قلب لشكر كه اميرسيدا محنزت سمزه وشي الشرقع للاعدع بنوى صلى الشرعليه ولم متعين عقد - " رجاله " بعنى بياده با وستدبر محنزت زبير بن عوام وشي الشرتعا للاعند امير تقط - اور تير إندازول كي جاعمت برعبدالشربن جبير دونى الشرتعا سلاعندكو امير بناياكي تقا -

اس خزوہ میں مہاجرین کا پرجم مصنوت مصعب بن عمیرہ نے پاس تھا بھال کی شہا دست سے بعد مصنوت علی اس تھا بھال کی شہا دست سے بعد مصنوت علی الم تعلق میں ابی الحق میں ابی الم میں اس مناسلے وقت ال میں سخت مقابلہ ومقا تلہ ہم آ اور صنوت علی الم المقتلی ہوئے ابی میں است کے ساتھ وار کر کے اسے گرانیا کے

اس کے علاوہ دوران حنگ ہمپ دوسلے متعدد مشرکین کو تہہ تینے کیا۔ ابن سعد نے طبقات ہیں دکر کمیا ہے کہ ابوائکم بن الاحنس کا فرنعنی سنے ایک مسلمان کو شہید کردیا توجوا با مصرت علی لمرتضیٰ وہ نے ابوائحکم خرکور برابنی تینے سے شدید حملاگیا وہ اسپ سوار تھا تاہم اس کے باقوں کونصف دان سے قطع کر کے ایسے گھوڑ سے سے گرادیا اورختم کر ڈالا کہ

له السدايه لابن كشيده : بع م : ص ٢٠ د تمت عوال مقت ل سعدوه ره ر القيرا اللَّهُ الله المدايه لابن كشيده

اس غزوه میں انحصرت صلی الله علیہ وسلم کا ایک خندتی میں گرنے کا واقعہ بیش آیا۔ اس موقعہ بر مصرت علی الرتضیٰ رم اور صحرت طلحہ برج سیداللہ رم بہنچے اور آنجنا ب صلی اللہ علیہ وسلم کو ال دونولسے حصرات نے سنجھالا ویا گ

ال تنگین صالات بین صورصلی الشرعلید و سلم کاچر و مبارک نون الود مبوگیا اور آنجنا ب صلی السّر علیه و ترا م مبارک نون الود مبوگیا اور آنجنا ب صلی السّر علیه و ترا م مبارک نون بر این مبارک کو صرب بنجی - شدت قال فرو بهون پر این افرار سیست مول صاحت کرنے کے لئے تھا میں آلام فرط مورث و افرار سیست مول صاحت کرنے کے لئے تھا میں اللہ علیہ و سلم کے چرو اللہ تعالی مبارک کے دراید مالی مسیا کیا ۔ اور سب بدہ فاطمہ و من اللہ تعالی عنها نے ایک چرائی جلا کماس کی راکھ سے مون بند کرنے کی ایک تدمیر کی گ

خزدهٔ ندایس صحائبگرام صنی التر تعاسات منی رمرد و زن کے بیے شعار کارناسے اور ضدات بیں۔
اور بین شل قربانیاں احادیث اور اسلامی قاریخ میں ندکور میں مصنوت سبدنا حمزہ ورہ اور صفرت مصعب بن عمیر رم و در گرصحائب کرام ہا کی در دناک شہادت اس موقع ریز دکر کی گئے ہے ۔ دیکی تالیعت مضافری کی رعابیت سکے اعتبار سے ہم ان تفصیلات میں جانا صروری نہیں سمجھتے ۔

ایک استیا ہ پھراس کا ازالہ اس دور کے تعفی نے صفرت ملی الرتفنی من کی سیرت بیں من المرتفنی من کی سیرت بیں من ایک از الم

بين فظر مصرت عمر اورصفرت طلحه ونى الترتعاك عنها براكب اعتراص قائم كييب رجب كاحاصل يبيعد

ربقیده اشیره طرفت رسید این سعید ایس ۱۲۸ او ق نانی تحت ذکوان -ساید السید اسید ایس ۱۳۲۰ ایم سیسین شم انزل انترنص و علی اسلین -ساید (۱) به خاری شد دهیت ایج ۲ ایک س ۱۵۸ او تحت ابواب خرده احد رجی دبلی)-

(۷) المبداید لابن کشید ، برس ، ص ۲۹ ، یخت ضل فیمالتی النبی میل تشطیر کیل بیمتذمن المشرکین . (۱۷) المصنف لابن الی شنیس ، برس ۱۲ ، ص ۲۷ ، ۲۰ ، ۱۰ رطبع کراچی ) کتاب المغازی - کرجنگ امد میں حب امک وقت میں سلمانوں کوشک سے کا سامنا ہوا اور جناب نبی کرئم صالح الم علیہ وسلم کے متعلق یہ انواہ چیں گئی کہ انجناب جسلی الشرطیہ وسلم کوشہید کر دیا گیاہے۔ اس دورال الم المالام پراکیک کمیفیت یاس جھاگئی۔ اور کچھ کوگ ایک چٹان پراسی اصطراب اورمایوسی کے عالم میں بلیٹھ سکتے ال کوگول میں مصرت عمرہ: اورصفرت علی روز بھی موجود تھے۔ ان لوگول میں سے بعض نے کہا۔

" كاش مير كوئى قاصد مل ما ما جعد مرحبد الشرب إلى كه ياس تعيية حوسهار سياسة ابوسفيان سي المان كى درخواست كرما -

کے لوگو ! محرو توقتل ہوگئے اب اپنی قوم دقر کمیشس ، کی طرف والپر میلوقبل اس کے کدوہ تہارے پاس ائیں اور تہیں قتل کردیں سے

.... قال بعض اصحاب الصخرة ليت لنا رسول الى عبدالله بن ابي فيأخذ لنا امنة منسب إلى سفيان -

ياقوم إ ان محمد الدقتل فارجعوا الى قوم عرقبل ان يأتوكم فيقتلوكم والم

معترض كامطلب يرب كرصنرت عمر اود صخرت طلى دضى الشرقع ليط عنما استخاب صلى الشرعليدولم كى شها دت كى خرسن كردين سيمنح وف مهر كفته تقصه اور دين سعد ما يوس كرمندريو بالاخيالات مماظها أي اوالم سنف به خاك بحاب ميں چند چيزين ويل ميں درج كى جاتى جب ان پرنظرغائر فرمائيس امخراص خواكا اذا له بروجائے كا ر

— اقال ،- سب سے پیدی پیز طوظ خاطر رہے کہ طبری کی جس دوایت کی بنا مربر اعتراص قائم کیا گیا ہے اس کی اسنادی حیثیت سبے کراس کا ایک راوی استدی " سبے اور اس رادی کوعلاً ا رجال نے "مجروح " اور " مقدوح " قرار دیا ہے اور شعیر کھھا سبے کے

له تاریخ طرکی ، ج س ، ص ، ۲۰ بخت حالات خزدهٔ اصر سند ثائسشد . وبقیره اشراکنوهغیر،

۔۔۔ دوم ؛۔ دوسری بین یہ سے کہ استری نے نودی واقد ذکر کیا ہے ۔ واقد بناکسی سسے نقل نہیں کیا ۔فاقد اللہ است بعد کے دور کا فقل نہیں کیا ۔فاقد اللہ دوایت سندامنقطع ہے ۔کیونکہ داوی بنا واقد احد سے بست بعد کے دور کا آدمی ہے ۔اور واقد بناکے دقوع اور اس رادی کے درمیان مرت مدید فاصل سے ۔

-- سوم د نیز طبر کی نے اس روایت میں " لبطن اصحاب الصخرة " کے الفاظ سے امراقیت کونقل کیا ہے۔ بعنی مصرت عمر واصحرت طلحہ وہی اللہ تعالیے عنها کے اسمار ذکور نہیں ، ملک اصحال بھے وہ میں سے کسی فرد کے الفاظ نقل کئے ہیں کسی کا نام تعین نہیں کیا ۔

-- بچارم ، - طبری می اس مقام کی روایات میں بدروایت موجود بسے کہ - بریشانی اور مایوسی کے عالم میں بعین بہاجرین وانصار بیٹھے تقے جن میں صفرت عمریخ اور صفرت طلحہ بن عبیداللہ روز بھی موجود تھے کہ النس بن نضر رض ان کے باس بہنچے اور بوجھا کہ تم اس طرح بریشان کیول بیٹھے سو ؟ تدان توگوں نے کہا کرسن النس بن نضر رض ان کے باس بہنچے اور بوجھا کہ تم اس طرح بریشان کیول بیٹھے سو ؟ تدان توگوں نے کہا کرائر بینا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہم اس برحصنرت النس بن نضر رض اللہ المرائد بنا ہے ۔۔۔۔ بین نیجہ صلی اللہ علیہ دسلم کا وصال جو کیا بیت تو تھے ہم آئن اس مسکولغیز ندہ رہ کرکیا کریں گے ۔۔۔۔ بین نیجہ یہ لوگ نالفین کی طرف متوجہ بہوئے اور شدید قبال کیا اور اسی دوران مصنرت النس بن نضر وضی اللہ عند شہید ہم کھے ۔۔۔ ا

رداست نزامیں '' صحاب الصحرٰہ ' کاکہیں ذکرنہیں اور نہیں اس میں ان رحجا نات ، اور خیالات کا ذکرہسے ہو '' اصحاب الصحرٰہ '' والی روایت سے ظاہر پروتے ہیں۔

الخفرية بيدكر" اصحاب الصحره " والى ددايت مين محضوت عمروز اور محضرت طلح روزك اسمام

ربقیر ماشیه فرزشت، که کماب میزان الاعتدال للزیری : ج ۱ : ص ۱۰ (۱۰ ایخت ایماهیل برعباری السدی الکونی فی محقولم) سله تلوید خطبوی ، ج س ، ص ۱۹ . تحت حالات عزوهٔ اصرستاسیم .

شامل منیں۔ اور تبی روا بیت میں صنوت عمر روز اور صفرت طلح من عبیدالله روز که اسمار ندکور میں اس روا بیت میں صفور عمر اور صفرت طلح من عبیدالله روز که اسمار ندکور میں اس روا بیت میں وہ روا بیت سے عیال ہیں۔

قرائن و شوافهر معترض نے اصحاب الصخرہ والی روا بیت سے ، دین سے انخراف اور مایوسی معترض و شوافهر میں سے انکور کیا ہے محرس رجمانات و خیالات کا الزام صفرت عمر من اور صفرت ظرود ہیں ۔

یہ مرکز درست بنیں۔ ان کے فلط مونے پر درج ویل قرائن و شوا بدموجود میں ۔

-- ا ١- مۇرفىن كىھتے بىل كە

" .... نلما عرف المسلمون رمسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا

به ونهض نحو الشعب معه على بن إلى طالب و ابوبكوب

قحافة وعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله و زبيد

بن العوام و المحالث بن الصعه في رهطمن المسلمين له

ين اطوام و المحالث بن الصعه في رهطمن المسلمين له

ين اضطرا بكيفيت سينجلن كه بدرجب انحضرت صلى الترعليه ولم المطركة لوسوت

ادرايك گھائى كي طوف تشرفين بي كئے تو آپ كم براه صزت على ، محنرت ابوبكر ، محنرت عر،

عضرت على ، محنرت زبير ، اور صنرت حادث بن العهد رصى الترتعل عنه اورسلما تول كى ايك

يىچىزاس بات كا قرىنىسىد كدان حضارت كىدىن داميان مىركونى تذبرب يا مايوى كاشائىر كىنىن آيا -

- ۲ :- نى كريم صلى الشرطليدولم اورائخنا بك كاصحاب بناك كوبدا كيد مقام ريشلوني فراقع كد ابوسفيان في تعقل كواندازين نعادى كد لنا عزى ولا عزاس لكعة تولية ولي مولان ولا عزام في تولية ولي مولان ولا تولية ولي مولان ولا

سله تاریخ طبری و : ج س : ص ١٩ - تحت داقعات غزده احدستا عد

مولی نکعر ٌ 占

یه واقعه واضع طور پراس بات کا تبوت سند که صفرت عمردهٔ انجناب صل انشرعلیه وسلم سک همراه متقصه ادر آنجنات کو آنپ سکه ایمان وایقان پر بورا بورا اعتماد تھا۔ اس سنے آنجناب صلی انشر علیہ وسلم نے ابوسفیان کی مشرکانہ ندار کے سواب سکے سلتے آئے ہے کو ختنب فروایا۔

۔۔۔ سی طرح مصنرت ملحد بن عبید اللہ رہ سے تعلق اسی موقعہ کی ایک روا بیت طبری سنے نقل کی سبے کہ ۔

ایک مرتبرا تخاب میلی الله علیه و ملم کوایک بیٹان پریٹر مصنے کی صرورت بہوئی اور آپ نے تعلیم میں موائی توسط کے در تکلیف محسوس فرائی توسط کورم آپ کے پاس بیٹھ گئے اور انجناب میلی اللہ علیہ وسلم ان سکے سہارے سے میٹان پریٹھ مے ۔

.... فلما ذهب لينهمن لع يستطع فجلس تحته طلحة بن

عبيد الله فنهض جتى استوى عليها عله كه

رداست ندکوره بالابھی اس بات کا شہوست ہے کہ صفر سطلی رضی اللہ تعاسلے عذیجی آنجنا ب صلی اللہ علیہ و کلم کے مہمراہ تقے اور ان صفارت کے ایمان واسلام میں کوئی تذبیب وغیرہ نہیں آیا -مندرجاست بالاسے واضح بیے کہ معرض نے مصفحت واقعہ سے قطع نظر کرکے اعتراص قائم کہنے میں تلبیس سے کام لیا ہیں ۔ اور اپنی کجے فطرتی کے موافق فلط کست خارج کیا ہے ۔

واقعربی فضیر دیع الاقل سیده میں نبی اقدس ملی الشرطید و ملم قبیلہ بنی نفیہ سے دوا فراد کے میں نبی اقدس میں نبی اقدس میں نبی الشرطید کے اس کے اہل تشریف کے کے دبنونفید میں نبیطیب سے قریبًا دوسیل بام رقیم تھے۔ آنجنا بصلی الشرطید و ملم کے ہم او مصرت ابو بحر

له تاریخ طبوی : ج ۳ : ص ۲۱ تحت حالات غزدهٔ آمدستگ که تاریخ طبوی : ج ۳ : ص ۲۱ : تحت حالات غزدهٔ آمدستگریم مدیق و محضرت عمرفاردق روز محضرت علی المرتفئی روز اور دیگرمتعدد صحابه کرام علیهم الموموان کی ایک جاحست بین و دل ایک بیرودی کے مکان کے سایہ میں تشریف فرط ہوئے۔ اکا برینو فعنیہ رنجا ہر شوکسٹس اسلوبی سے پیش آئے۔ ادائیگی دیت کے معاطمین اعانت کا وحدہ کیا لئی دربردہ انہول نے آئجنا سب صلی الشرعلیہ وسلم پرسنگ گرام گرا کر آب کوشہید کرنے کی سازش کی ۔ مگو اللہ تعالمے نے آب صلی الشرعلیہ وسلم کواں کے مدموم ادادہ سے مطلع خواری ہوئے اور مدمینر شریعیت والی تشریف لاتے۔ بعد میں صحاب کرا کیا کہ خوادیا ۔ اور آب و بال سعدائ کھورے ہوئے اور مدمینر شریعیت والی تشریف لاتے۔ بعد میں صحاب کرا گرام علی والی آگئے لے

میودبن نعنیرکی اس مخادعت دفریب کاری) اوردیگر پیمدیول کی بنا رپرآ نبخاب صلی الله علیہ وسلم نے ان پرمحاصرہ کا اقدام فرایا - اس موقع رپرآ نبخاب مسلی الله علیہ وسلم نے مصنرت علی المرتعنیٰ کوملم حمایت فرایا ۔ جناب علی المرتضنیٰ رخ اہل سلسلام کی طرف سے مکم برداد سخفے کے

اس دوران انجناب مسلی الشرعلیه وسلم نے رمیز رشریغی بیس نماذ کے انتظام پرچھر تصنرت بعبدالشر بن ام محتوم دم کومقررفروایا - بالکنو بنولفنیر محاصره کی تاب ندلاستے اور اپنے اطاک وجا سُیدادی چھوڈ کر بیشتر تونیے برجا پہنچے اور کچھ دوسر سے مقامات کی طرف نوصست بہوگئے۔

غزوة خدق اوراحزاب اسلام كفزوات بين غزوة مندق ايك مشهور غزوه سيديشوال مغزوة خدق ايك مشهور غزوه سيديشوال معزوة خداري الماري المار

سله (۱) سیرت ابن مشام : ج ۲ : ص ۱۹۰ - تحت احلار بنی نخیر

<sup>(</sup>۲) تغسیرلابن کثیر : ج م : ص ۱۳۱ یخت سورة انحشد : پ ۲۸ -

<sup>(</sup>٣) البدايد لابن كثير : ج م : ص ٥٥ رتحت غزدة بنونفسير-

عله (١) طبقات ابن سعد : ج ١ ، ص ١١ ر تحت مزوة بني نفير -

<sup>(</sup>١) تاريخ أخيس ١ ج ١١ ص ١١ م يتحت عزوه بني فعير-

شراعت برحمله آور مروسف كم ي متعدد قبائل عرب كوساعة ك كرين ي على اورسلانول كى طرف سے مدينه كم باہران كر حل ك على اس واقعه كى سيت و كى باہران كى حلال كى تعلى اس واقعه كى سيت و تاريخ كى كتا بول ميں بست بھے تفصيلات ميں اور قرآن مجديد ميں سورة احزاب كى متعدد آيات ميں اس كا بيان ہے ديكى ميال صرف معذرت على رونى الله تعالى حذرت على من الله تعالى حذرت على رونى الله تعالى حذرت على حد

کفار کے قبیلہ بنی عامر میں ایک شخص عرو بن عبدود شہور شجاع تھا۔ بیٹخص بونگ برر میں نرجی ہو کروالی بہوا تھا - اور جنگ احد میں شامل نہیں ہوسکا تھا - اس بار غزوہ خندق میں اپنے گروہ کے ساتھ پھرشامل ہوا - بہا دری کے غزور میں اہل اسلام کو اس نے مبازرت کی دعوت دی تھی۔ ابخاب صلی اللہ علیہ وسلم کے افن سے صفرت علی المرتقئی جنی اللہ تعالیٰ عند اس کے مقابلہ کے لئے مبدان کا بزار میں نکلے - دونوں کا باہم سخت قبّال ہوا اور صفرت علی وہ نے اس پر وار کرکے اسے قبل کردیا اور اس کے غزدر کو خاک میں ملادیا کے

غزوه بدا میں انٹرتعاسے کی کما ل نصرت شامل حال ہوئی اور کھار کی جامحتیں سخت ہزریت انٹھاکر پسپا ہوئیں اورسسلانوں کو انٹرکزیم نے کامسایب و کامران فرایا ۔

غزوه بنى قراط برداقد دوالعدد مدهد ملا كالبدرال اسلام كرساتد ميود بنى قرنظ كامعابده تقا عزوه بنى قراط برسال كرين و القدد المرسل الول كفالات كفار قراسي كى مدا درمعا دنت نهيل كريس كد ادر خالفان جنگ بيل معدنهيل ليس كلد -

لیکن غزوهٔ احزاب کے موقعہ پر بنو قرلط سف برحمدی کرکے کفار قرلیش کی معاونت کی اوردیگر قبائل عرب کویمی سلمانوں کے خلاف بخربیص دلائی اور قبال پر آما دہ کیا ۔

سله ۱۱ سیت لابرسیم شام : ج ۲ : ص ۲۲۵ رخمت قتل علی نعرو بن عبدود ر ۲۱ البدایه لابرنسے کثیر : ج ۲ ، ص ۱۰۵ ، ۱۰۹ رخمت نفسل ( احمال نخشق ) -۲۱ تاریخ آخیس ، ج ۱ ، ص ۲ ، ۲۷ ، ۲۰۸۷ - تحت مبازرت علی در اعرو برنسے عمدود ر

واقع احزاب کے بعد نبی اقد س میل الشرعلیہ وسلم والیس مدینہ شریعیت تشریف للستے تواسی وقت مسلم خطوندی نازل ہواکہ بنوقرنظ کی مخاوصت اور برحدی کی بناء برا قدام کرکے ان کا محاصرہ کیا جائے۔ توسر دار دوجہال میل الشرعلیہ وسلم نے محاب کرام وہ کوارشا دفرہا یکہ بنی قرنظ برحصاد کرے ان کو قلعہ بند کریں جائے اور ان برقعبنہ کیا جائے ۔ اور انتظامی امور میں برصورت اختیاد کی کرحبر الشرب ام کوم مانی الشر تعالی سرکردگی تعالی خدرکو مرینہ منر نوش لونے برنگوان بنا یا ۔ اور ایک ابتدائی وستہ صورت ملی رہنی الشر تعالی سرکردگی میں بنو قرنظ کی طرف دوانہ کیا اور کا مجمی آب کے سیروکیا گیا یہ صورت علی المرصنی وہنی الشر تعالی عدنہ بعد ویکھ میں اور انتخام میں آب کے تعلیم کی دیواروں کے باس جا کر علم نصب کردیا ۔ اس وقت یہ دوگر میں الشرعلیہ وسلم اور انتخام میں ایک معلی اور انتخام سے ازدار پر مطہرات روز کے می میں سب وست میں میں سب وست میں کہ لے گئے گے گ

م وكان على من قد مسمع منهم قولا سيّاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم واذواجه رصم الله عنهن "

اورلبود میں مرکار دوبھال صلی الٹرطلیہ وسلم مبعد دیگےصحابردہ تشریف لائے ۔ توصنرت علی دخ سنے سبقت کرکے ان دہیود کے مسب بیٹتم کاحال جناب صلی الٹرعلیہ وسلم کی ضرمت میں ذکرکیا ۔ آپنجناب صلی الٹر

عليه والم في فراياكم " بهارت يمني ماف كالبعداب سب وشم نهيل كريسك .

اب یه نوگ این حفاظتی تدمیر کے تحت ایست قلعدیس داخل بودگئے اور سلمانوں نے بغرال نبوت م قلعد کا محاصرہ کرلیا ۔ اور کم دمیش بندرہ دن محاصرہ جاری دیا۔ بھران کا انجام ان کے قتل بریاختام پذیر بہوا ۔ ان کے منبئی مردد کو قتل کردیا گیا ۔ اور عور توں اور بجی کو اسیر بنا لیا گیا ۔ اور ان کے اموال وامتاع مال غنیر ت قرار ہائے ملک

له دا، البدائية لامن يَرْد : ى م : ص ١١٩ : فسل غزوة قرائل -

<sup>(</sup>٧) سييوت حلبيل: ج ٢ ، ص ٣٥٥ ، تمت بني تريير - (بقيرماشي آنده مغرير)

من نبی اقدس می الله ملیدوسلم اور آنجناب مرکے ازواج مطرات " کے سی میں برگولی داورسُب مسلم میں میں برگولی داورسُب مبلیم مبلیم شتم ، کرنے والی بہلی قوم بیوو بنی قرظیر ہیں - یہ ان کا مُراعل تصاحب کا نیتجربروقت ان کونسیب مہوگیا -

ازوارچ مطهرات رصنی اختر تعلی معنهن کے متن میں بد کلامی کرنے والول کے این اس میں سلمان عبرت مرجو د سبعہ -

سمریدنی سعندفاری )
سعبان سلیده بین سردار دوجها صلیات علیه و می مدرست بین اطلاع بنی مسریدنی سعندفاری )
کوتبله بنی سعندفاری )
کوتبله بنی سعد بن بحرک بل ایک قوم جمع ب جوبرو دخیه بی ا مدا دوافات که لئه آن ده وجه و ان کوتفاوان سه بیودی جعیست بلیده گی اورا بل اسلام کے خلاف ایک اورطاقت قائم جوجلے گی و اس وقت بنی کریم صلی الله علیه و سلی خوام کو فروکرنے اور ان کی جعیست کومنتشر کرنے کے لئے مدینه منورہ سے حضرت علی رضی الله تعامل کوئی ایک جا صدا رسال کرنے کے لئے مدینه منورہ کی ایک جا حدا رسال فول کی ایک جا حدا رسال فول کی ایک جا حدا اور افراق - بیرحزات ان لوگوں کی سرکوبی کے مقام برجا پہنچے - یدایک جیشر آب تقام و دران بنورس کو خوام کو دران بنورس کو خوام دران بنورس کو خوام کو دران بنورس کو مسلمانوں کو برست سے خوام کی اور کو میں اندر تعاملے کا میں اس دوران بنورس کو خوام کوئی و و و بال سعی مجالگ گئے اور سلمانوں کو برست سے خائم مصل بوگئی۔ و و و بال سعی مجالگ گئے اور سلمانوں کو برست سے خائم مصل بوگئی و و و بال مسلمانوں کو برست سے خائم مصل بوگئی اور و بال مسلمانوں کو برست سے خائم مصل بوگئی اور و میں اندر تعاملے دیے باتھوں انہیں تقسیم کیا گیا گ

(بقيرما فيصوْگزشته) عله (ا) ميرت ابعضه شام ؛ ج ۶ ؛ ص ۲۳۴ ، ۲۳۵ و تحت خروه بنی قرنظ بد -

<sup>(</sup>۱) السيدايد لابركتير دج م د ص ١١٩ - تحت خزمه بني قرنظير-

<sup>(</sup>۳) تادیخ کنیس ۱ و ۱ وص ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۸ . تحست خزوه بنی قرنطیسر-

له (۱) طبقات ابنسے سعد ، ج ۲ ، ص ۹۵ متحت سرب على بن ابى طالب بعز -

<sup>(</sup>٢) تاريخ المليوسے : ج ٢ : ص ١٢ - تحت بعث على ﴿ الى بني سعد

<sup>(</sup>١٧) زر قانی شرح مواسب اللدنسيسر ان ۲ ، ص ۱۹۲ . تخست سريه على مع ال بنی سعد.

کی جاتی ہیں۔

اس موقعہ پریسب کفاد کے ساتھ نبی کریم صلی الٹہ علیہ وسلم کی صلح ہوئی توصلح نامیرصنرت علی بضائے گئے تعلیے عندنے نبی کویم صلی الٹہ ملیہ وکا کے فران سے تحریر کیا تقاحب کتا بت کرنے لگے تو اس طرح تحریر کیا کہ

« كب ما لشالر حل الرحم ، محدرسول الشرصل الشرعليد وسلم ، كا در قركبيش كا درميان مرسي المرسي المرسي المرسية الم

صلحنامه ندا میں متعدد مثرالعلمقیں د ان کی تفعیدلات مفصل کتا بول میں یا تی جاتی ہیں ،مخترًا یہ حبے کہ بیمعا ہدم هغمون ذیل میششسل تھا ۔

١ ، مسلانول اوركفارك درميان قبال دسنلس سال تك موقو منسبعه .

٧ : اس مرت ك ديميان ايك فرنق دوسرك فرنق برتيغ زنى نهيل كرك كااورى بي خيات

(٢) مسلم شريف : ج ٢ : ص ١٠٥ ، ١٠٥ . تحت باب ملح ميسيد - طبع ديل -

رم) بخارى شرف ، ج ١ : ص ايس ، ٢١٦ - كتاب مع إبكيف كيتب بذا ماصلى فلال بنسك فلال -

(م) مشكوة شريعي ، ص ٣٥٥ - بابالصلح . المعمل الثالث يمتعن عليه -

مله (۱) المصنف لابنسي إني سنيب : ع ۱۱ ، ص ۱۳۵ ، كتاب المفازى - طبع كليي-

كرسے كا .

سس ، وليش كابو مخص البين وله اود آقاكي اجازت كي بغير مدينه مبائد كاس كووالس كرنا بوگا-

\_\_م ؛ ادر وتحص الما فول ميس سعد مريند سع مكرة جائداس كودالس ندكيا جائد كا-

. اورامسال مسلمان لغيرعمُروكية وأكب بطيله جأئين اورمكه مين داخل ندمبول- أمّنده

سال صرف تين لوم محريس عمر و كے لئے داخل ہوكر واليس برجائيں گے -

اسی خمن میں ابوحندل مسلمان ہوکر بھاگ کومسلمانوں کی طرف آیا نسکن اس کولفران نبوی معماہدہ کی رعایت <u>سکسد لئے</u> اس *سکسکا* فروالدسہیل ب*ن عمرہ سکے جوالہ کر*دیاگیا ۔

صلى امد ك در الديوصلى بهو أي تقى يه بطابر كفار كدي يم يم اوران كى اسسه بالاي نمايال مقى بعلوم بهونا تفامسلانول كريس بين بين منطوا بنسب اوراس بين سلمانول كى ديروستى ظاهر كتى - اس واقعد مين مصنوت على بين الشر تعاسلا معن الشرق الشرق الشرق الشروي الموام الموام الموام الموظ و كلما المولا وقيع كادنا مسبع و بظام توفر وال الموى مست كريز كرنام علوم بهونا مع المحيل ديوشي تنسب بدا بياني جذبات كا اظهار تفاجواس شكل مين كياكيا واد است المناب مسل الشروي من المهدن الموسنة بين فرايا وكم هملاً المتحسن بحجا -

ه . ملحنا مدبرابل اسلام اور کفاّر دونوں فرلقین کے تصدیقی و توثیقی دیخط شبت کئے گئے مسلاد سبابید سبابید معنوت عبدالرجل سے شاہد بننے والے اکا بریصنرت صدیقِ اکبرٹز ، مصرت عمرفادوق رہ ، مصنرت علی عد محضرت عبدالرجل بن عومت رہز ، اوریصنرت سعد بن ابی وقاص رہز وغیرہم تھے۔

اورکفار کی جانب سے گواہ بن کر دستخط کرنے والے عبداللہ بن ہیل ب<sup>ن</sup> عرو موسطب بن عبالیوزی اور محرز بن بعض وعیزہ منتے لیہ

سله (۱) سیرت ابنسے بشام : چ ۲ ، ص ۱۹ س ۔ تحت من شهدوا علی العلی -(۲) تاریخ اکنیس : چ ۲ ، ص ۲۰ ست مالات ملح مذیب یہ -

مسلمانوں اور کفادکے ابین معا برہ کی برطری اہم کرست اویزیقی اس برسلمانوں کی طون سے ویشنظ کرنے ایسان و ویخط کرنے دار اور انتہائی معتمد افراد ہی ہوسکتے تھے اور ان کے ایسان و یقین میں ہوسکتے تھے اور ان کے ایسان و یقین میں ہوسکتے تھی۔اور کھا رکی نظر ول میں بھی پیھندارت اعلی حیث بیت کے مالک اور درمجُ اعتماد میں مرتبہ علیا پرفائز تھے۔

ایک بلود اسکا ازاله اسموقع برخانین صحابره صفرت عرض الشرقع الطاق مدیری می شبه برگیای است برگیای است برگیای است برگیای است برگیای اور است برگیای می معلومت برگیای می معلومت برگیای معلومت برگیای معلومت برگیای معلومت برگیای معلومت برگیای برگیای معلومت برگیای برگیای برگیای معلومت برگیای برگ

ىشىد نداك اذالىك لىخ امور ديل مى غور فراينى -

---- ، محضرت فاروق اعظم مِن سے الغاظِ مُرکورہ صحاح کی روایات مِیں مُدکور نہیں ملکہ صحاح -سے کم درجہ کی کتا بول مِیں کہیں طقے ہیں -

۳ اسمسندگی تمام روایات کی تحقیق کی جائے توظام سروا بین کدیمان تصرف راوی سیدرات محفوظ نهیں رہی - اس میں تعبیر راوی اور ظرن را وی کا بہت دخل بیت - رواییت میں سالفاظ و قال " کا مقولہ بین اور قال کا فاصل ابن شہاب زمبری میں عال " کا مقولہ بین اور قال کا فاصل ابن شہاب زمبری سیدے - دور ریدائیت مدرج سیداور روایت مدرج سیداور داوی کا اینا گی ن سیدے - اور دوایت مدرج سیداور داوی کا اینا گی ن سیدے -

سس : سعنرت فادوق المخلم مِسنى التُرتعائے حند سعداس نوج کے الفاظ بالفرص اگرصاد دعجی ہوئے تو وہ اس مغلوبان صلحنا مرکی قیود کسنسرالکو اہل اسلام سکسلنے سود مند ہونے یا نہر نے کے متعلق دوقتی طور پر، ایک اصطرابی کیفیت ہیں صا در ہوئے ۔ ان الفاظ کو است بنا ہ ایانی بچھول کرنا ہرگرمیچے نہیں کی نیکھ اس معا ہدہ کے مصابح دمنا فع علم خلا وندی ہیں ستور ستھے ۔ ہو کہ عنقریب اسپنے موقعہ برفل ہر ہونے والے تھے، اور فلا ہری حالات پر فعل کرسف سے تیود ونٹر الکط مندر وہ کتا ہم كرىينامسلمانول پرشاق تفا - اور صرت عرره پرديني حميّت كى بنام پر راضطراب وقلق طادى تفا سوك كمال ايمان كى نشانى تقى دكه زوال ايمان كى علامت -

مخصریہ ہے کرسلمانوں کے مق میں اس مغلوبا مصلح کی افا دمیت میں شکسہ وشہر مواتھا ایسان بالنبوت وبالرسالت میں ہرگز است تباہ نرتھا۔

\_\_\_ م : حب اس موقد بر صربت صديق اكبردنسي محضرت عرفاردق دن كي گفتگو مبوئي تو مصنرست محرفاردق دن كي گفتگو مبوئي تو مصنرست محرفاردق دن في مي گوامي ديتا بول محرفاردق دن في في كي سوالي دن در سول الله ... . . . . الان يعني مي گوامي ديتا بول كدوه و مصنرت محمد صلى الته عليه وسلم ) التنه كه رسول بيس -

نیرصلی امد خدکور پریمس طرح اکا برصحابهٔ کرام منه سعی بطور شا بر دیخط کردائے گئے تھے اسی طرح محتر معرفادد ق روز سعی معلودگواہ دیخط حاصل کے گئے ۔ تومعلوم ہواکہ فا ردتی ایمان پر نود صاحب نبوت معلی اللہ علیہ وطم اور اکا برابل اسلام کو پورا پورا اعتماد ولقین تھا ۔ فادوق اعظم رحنی اللہ تعاسط عنہ کے ایمان داسلام پریٹ برکرفا واقعات کے خلاف ہے اور ان کے ساتھ قلبی عناد کے سوا ماورکوئی میے زنہیں۔

## نويس كح متعلقت

نیم کام کی وقوع کے نصبر مدین طیب سے ملک شام کی جانب آٹھ برید کے فاصلہ پرواقع ہیں۔ اور

کم وہیش تین شب وروز کا سفر ہے۔ مدینہ سے قریباً بالفاظ وگر انشی میل کے فاصلہ پرواقع ہے۔ علما برنے مکھا ہے کہ ۔

می مدین تہ کہ بیدہ ذات حصون و مزارع علی شما نہ تہ بود مدن۔

المدین تہ الی السشام کے اللہ بیا حکمت ہے۔ میں اور بہت سے ملے میں اور بہت سی مزید مرقینیں ہیں این خیبر ایک بیا حکمت ہے۔ میں بہت سے ملے میں اور بہت سی مزید مرقینیں ہیں

سله نخ البادئ سشدح بخارئ شراع : ج ، عن ٣٤٣ - تحت غزدة نيبر -

اور باغات میں دیشر میرندسٹر لف سے تھ برید دورشام کی طرف واقع ہے ۔ نصط ،۔ برید حمومًا بارہ میل مسافت کاشمار ہوتا تھا۔

ملی خواقع فرنیم ملح حدید بیر کے بعد اور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم در سنے طیبہ میں بھر قلیل درت مالی کو القدم میں انجناب صلی اللہ میں انجناب صلی اللہ علیہ وسلم مرینہ طیبہ سے جو اور اس کے بعد اوانور محرم الحرائم سے جو میں انجناب صلی اللہ علیہ وسلم مرینہ طیبہ سے جو بھر آپ اجتراب اجتراب رہیں الاقوال سے جو میں مدرنید منورہ والیس آٹریف لاسکے لے

اس موتعد بر آنجنا ب ملی الترعلیه و الم کے بعد مدینه منورہ میں نیا بت کے اللہ معلیہ و اللہ کے بعد مدینه منورہ میں نیا بت کے مسل میں میں اللہ و اللہ میں اللہ و اللہ

میود میشیش فرقی اور کفار قرایش اور منافقین کی حاست میں ان کی خالفاند سائیل اور کفار قرایش اور کفار قالین اور کفار قرایش اور منافقین کی حاست میں ان کی خالفاند سائیل میمیشر جاری ہوئی تھے۔
ہمیشہ جاری ہم تی تقییں یہ وگ اہل اسلام کے خلاف کا صمت و مداورت میں مینیش میش دہتے تھے۔
خیر میں ان کے مبست سے معفاظتی مراکز موجود تھے جن میں یہ اپنے قبائل کے سابھ آباد تھے یہ موجئی میر کو سابھ آباد تھے یہ موجئی خداوندی کال دیا گیا تھا ۔ اور لبھن دور سے مہود میان خیر میں آباد ہوئے تھے ان سب کے لئے سفاھ جائے بناہ تھے۔ گویا اہل اسلام کے می میں یہ قلعے بائے بناہ تھے۔ گویا اہل اسلام کے می میں یہ قلعے بائے بناہ عقدے گویا اہل اسلام کے می میں یہ قلعے بائے سا دات کا مرحی شریعت میں میں خالف نہوتے میں مانوں کے تحفظ کے لئے ان قومی مرکزی عشیت اور بنیادی انتخاام کو میال سے ختم کرناصنوری

مله المديغ خليف ابنسي نحياط ، ج الآل ، صهم - تحت ربيع الاقل سك يه - حد الما و المعت غزوه نيبر رطبع الله مصر - الما المعت غزوه نيبر رطبع الله مصر -

تفاق اس بنار پرسدوار دوجهال صلى الترعليد و ملى منصحاب كرام عليم الرصوان ك ايك الشكر دجوكه كم و بليش بچدده سوافراد پرشتل تفا ، كوسا تقرف كرخير كى جانب اقدام فروايا - علمار كرام فروا تقريب كه آبية انتى صحائب كرام دو كوسا تقدليا موصلح صديعيد اور مبعيت رضوان بين شركيب بو في تقيد اورانهول فرايني مالى جانى قربانيال بيش كى تقيس -

اس مهم میں اسلامی افواج کی انتظامی کیفیت اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ مقدم ہجیش پریمکاش بمص الاسدی رہز امور ستھے اور لئکر کے میمند لعنی بصدراست پریصنرت عمر بن انحفال مجتعین تھے اور لشکر کے میسرہ لعنی مصدلیبار پرایک دو مرسے صحابی رہز مامور سکھے۔

رج و بنت گئے افراج اسلامی کی ابتدائی کیفیات میں اس طرح فرکورہے کو الشکر کے فتلف فی بھر ایک ایک طبقہ کے لئے علم اور جھندائے نے بھر ایک ایک طبقہ کے لئے علم اور جھندائے نے بھر ایک ایک طبقہ کے لئے علم اور جھندائے نے بھر ایک ایک طبقہ کے لئے تھے کا بھر سے کا اس کا مقار لئے کہ کے ایک بھے کا جھندا اس برن المنذروز برجم المطلق مورت عربی الخطاب بون المنذروز برجم المطلق مورت کے با تقریق مقار المطلق مورت کا فالم مصند بورت الموا الله علیہ وسلعی خوق الموا الموا ایات یومٹ ذبین الجد بکے وسلعی خوق الموا المات یومٹ ذبین الجد بکے وسلعی خوق الموا الموا الله عندا و بات میں الله عندا ہے۔ المورط تقارب بین المدندر وسعد بن عداد و برحی الله عندا ہے۔ اورط تقارب اس طرح بھی وارو سے کہ بریدہ المحق کی تحرب نوب نوب نوب نوب کے ایک اللہ علیہ وسلعہ مورد دہ الاسلی قال کما کان حیث ان مسلم اللہ علیہ وسلعہ مورد دہ الاسلی قال کما کان حیث منزل وسول الله علیہ وسلعہ اللہ المد وسلعہ وحضرة الهل خیاب وزاد ساتھ میں اللہ علیہ وسلعہ اللہ المات عدر بن المخطاب وزاد ساتھ وسلم اللہ علیہ وسلعہ اللہ المات عدر بن المخطاب وزاد ساتھ میں اللہ علیہ وسلعہ اللہ المات عدر بن المخطاب وزاد ساتھ میں اللہ علیہ وسلعہ اللہ المات عدر بن المخطاب وزاد ساتھ اللہ علیہ وسلعہ اللہ المات وزاد ساتھ اللہ وزاد ساتھ اللہ والے عدر بن المخطاب وزاد ساتھ اللہ وزاد ہے حدر بن المخطاب وزاد ساتھ اللہ والے عدر بن المخطاب وزاد ساتھ اللہ وزاد ساتھ اللہ والے عدر بن المخطاب وزاد ساتھ اللہ وزاد ساتھ اللہ والے عدر بن المخطاب وزاد ساتھ اللہ والے عدر بن المخطاب وزاد ساتھ اللہ والمیہ اللہ والمیہ والمیہ اللہ والمیہ وزاد ساتھ اللہ والمیہ وزاد ساتھ اللہ والمیہ و

له سیرت علبیز و ج ۳ و من ۱۸ رمخت ذکر دامایت .

معدد العامل مرزى مقام من نهايت تحكم متعدد المع مقد مقد مقد مقد مقد المع المعامل المعا

بگار اس سے بھی کم ذکر کرتے ہیں - بھر ان میں جو دفاعی کی افوسے زیادہ اہم تھے ان میں سے بیندایک کے نام ذکر کئے جاتے ہیں -

من التم الم بتصن موال الشق ادراس كه ذيلي قلع رصن آتى ادر حصن التنزار النظالة ادراس كه ذيلي قلع رصن آتى ادر الكت أرا النظالة ادراس كه ذيلي قلع رصن العمل المراسك ذيلي قلع رائع و المولي المراس كه ذيلي قلع رائع و المراس كه ديلي و المراس كه د

ان میں سے بعض کے بخت کواکف ذکر کئے جائے ہیں۔ قلعول کے متعلق تمام تفصیلات ذکر کرنا بھال مقصود نہیں۔ مالا ید دائ کے لا ب قرائے سے لا سے دیجہ میں انہیں تصور کرلیا ہے۔

معمار نے ذکر کیا ہے کہ قلعہ ناتم فتوحات نے برکے کاظ سے بہلا قلعہ ہے اور اس میں میں میں اس کے مور بن ملمہ الفداری ضی اللہ تعالی تعدیث تمید ہوا تھا اور بھال محمود بن ملمہ الفداری ضی اللہ تعالی تعدیث میں ہوئے آدام ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کرشدت کری کی وجہ سے محمود بن ملمہ دو: قلعہ کی دیوار کے ساید میں کھی آدام لین نگے تواس وقت ایک بھودی نے قلعہ کے اوپر سے ان پرسنگ گرال بھی نکس دیا محمود بن ملمہ دون اس کی حور میں کی وجہ سے شعر کے اوپر سے ان پرسنگ گرال بھی نکس دیا محمود بن ملمہ دون اس کی حور میں کی دیو سے شہید ہوگئے۔

وعنده قتل محود بن سلمة رص القيت عليه الرحاء فقتله كم

ربقبه حاشیصنی گذشت که طبقات ابن معد ، ج ۳ ، ص ۱۹۵ رسخت دکریجرت عمرین الحطات رضر مله دا، طبقات البن معد ، حبکد ثانی ، ص ۷۷ ، خزده نجبر - طبع لیطون - (۲) میرست ملبید ، حبکد ثالث ، ص ۷۷ ، ۲۸ – تحت حالات نیبر - کله دا) السبدای ، حبله دایع طاقی تحت نق مصون نیبر - کله دا) السبدای ، حبله دایع طاقی تحت نق مصون نیبر - (۲) سبب یون حلبیله ، ج ۳ ، حق ۲۰ سر تحت تفصیل مصون -

یا درسیے کہ آئپ محد بہ سلمہ الانصاری ہ کے بھائی تقے اوراسلام کے مہتری مجاہر ستھے۔ دین کی خاطر اپنی جان جائی آخرین کے سپروکردی -

سوس ای بین العرم النتن " کا ذیلی قلع شمار کیا گیاہے اس پرامل اسلام کا یمودلوں کے ساتھ مسان فی شدید مقابلہ ہوا اور یمودلوں کے کئی بہا در یکے بعد دیگرے " هل من مسبازد " ( ہے کوئی میرے مقابلہ ہوا اور یمودلوں کے کئی بہا در یکے بعد دیگرے ایک بیودی کے مقابلہ میں حذرت المحباب بن منذر و خلا اور اس کے باتھ کامل ولا کا اور حبب یمودی معبلگند لگاتو میں حذرت المحباب بن منذر و خراط اور اس کے باتھ کامل ولا کا در حبب یمودی معبلگند لگاتو اس کے باقد کامل ولا کارتے ہوئے ایک اور حسنرت ابو دجانہ رہ نے اس کے باؤں کامل ولا کے اور کار کی اور کار کار اللہ قبال شدید کے بعث کا نول نے اور کلے کر اللہ اور کی صدا بلند کرتے ہوئے کی مرحم کے کر کو اللہ اس تلعہ میں بست سا اٹما شاکہ متابع سامان خوراک اور مال مرکبتی وغیرہ مانول کو حاصل ہوئے گے

قلع النطاق ك ذيل من معد وصول تقد - ال كيمتعلقات من سعابه عن يوين معمول النطاق من سعابه عن المنظاق من النظاق من النظاق من النظام النظام

صاحب برت مبدید نے کھا ہے کہ بنی اقدس صل کی میں الشرعلیہ وسلم " النظاۃ " کے قلعول پرسات دن تک قبال کرتے رہے اور مردوم محد بن سلم النصاری ضی الشر تعالی عنہ کو قبال کے لئے ارسال فرائے ہے ۔ اوراس موقع برسلمانوں کے مرکزی اور فوجی متقر برچضر سے شمان بن عفال رضی الشر تعالی عنہ کو محافظ مقرر فرایا گیا تھا۔ انہوں نے اس فرائے یہ کو نما بیت عمد کی کے سامقد سرانجام دیا۔ یہ مقام جس کو مرکز بنایا گیا تھا یہ اہل خویبر اور بنی علفان کے وسطیس واقع کھا اسی کو برجے کے نام سے ذکر کہا جا تا ہے یعب شعب کو افواج اسلام کی دالہی ہوتی تو ایخنا ہے مال مالی الشرعلیہ وسلم کی معیدت

له ۱۱) السداسيله ، جلدٌ وابع ، ص ١٩٨ - تحت تصل ني فع مصونه -(۴) حلسيد ، سأل ثالث ، ص ٧٤ - تمت تفصيل مصون تبير -

میں سب حصالت اسی مرکزی مقام پرجمع ہوئے۔ زخمی اورمجرو رح مجاہین کوہیاں لایا جاتا اورعلاج معالجه كى تدبير كى حاتى ـ گوياكه يدمركزي مقام نوجي ستغركي حيثيت مي عقا ـ شب كواس كى نگراني اور سواسست كاخاص انتظام كيا جاباتها ودويجم نبوي صلى الشيطيه ولم كي تحست مركزي مقام كي صحائبكم صوان الشرنعاسط مليم أتبعين بادى بارى تكراني كرتے منے - ان سفنت ايام كي تحيلى شب يول بخنا<del>ب</del> صلى الشرعليه وسلم في مصروت عروض الشراع الشياعة كوديگر مبراميول كے ساتھ معفاطست وليحراني كے المقمتين فرايا يحصرت عروز لينصاعقيون ميت رات كودبكى مقامات كىطرف حجر كاسب يقط كدنصف شب كع قربيب بهو دخيبر في سعدا ايكشخص كوشتبه حالت ميں بايا ي معفرت عمرج نے اسے گرفتا دکرکے کردن اول نے کا قصد کیا تواس خص نے کماکدا پ مجھے اپنے مینیر کے پاس لے جليتے ہيں ال*سعے گفتگو کرنا چاہت*ا ہوں ۔اس بنا *،رپرھنریت عمرین اسے قتل کرنے سی*صتوقف ہولئے ادر لمسعدنی اقدس صلی الترعلید و ملم کی خدر مست بین بیش کرنے کے لئے لاتے ۔ اس وقت ایخناب صلى التٰرطيدة كلم نمازمين بمصروف يختص يحبب عمردم برالخطاب كى آوادسنى توا منجناب صلى النشر عليه والم فف نماز ختم فروائي بصنرت عمره في حاصري كيه لينز عرض كميا - النجناب صلى الترعليه وسلمنے اندا کے کا جازت دحمت فرائی رحضرت عمرہ اس مبودی کو لے کرحاصر خصصت ہوتے توسردار دوعالم صلی الشرملیه وسلم نے بہودی سعے حالات درما دنت فرائے۔ تو وہ عرص کرنے لگاکہ كے ابوالقاسم! مجھے ا ان ديجئے ۔

بركعيف اس كوندليركئ المخفيرمعلوات يساركس بوسلمانول كحداث اس موقعه بر

ازلس مفيد ثابت ہوتمیں کے

یهاں سے محدر بن سلم الفسادی وہ کے کارنا سے اور حبی خدمات معلوم بروئیں اور صنرت عثمان چنی انظر تعالیٰ عنہ کے تنعلق مرکز کی حفاظتی مسامی بھی نما یاں بوئیں۔ اور سیدنا حضرت عمروضی التار تعاسے عندکی شبانہ حفاظت وحواست کی کارگزاری سلمنے آئی اور جاسوس سے ویشن سکے اہم مازوں کا افشار ہوا۔

مسلموس قلع ترص خیریں الکست یب کے ذیلی قلعول میں سے ایک مضبوط قلع تھا تھ مسل موسی ایک مضبوط قلع تھا تھا۔

الکتیب کے تین ذیلی قلع تھے ۔ العموش ، والوظم ، والسکل م ۔ قلع ترص پر قال مدن ہوئے ۔

قال مند بدیدیش آیا ۔ اور ہیود نے سلما نول کے ساتھ سخت تعالم کیا اور کئی ایام صرف ہوئے ۔

بعض کے نزدیک بچدہ روز اور لعمل کے نزدیک بیس روز اہل اسلام نے اس قلعہ کا موم ادی ۔

مله سرت طبید ، جلد نالث ، ص ، ۲ ، ۱۱ رخت مالات صول خیر .

که سیرت جلبید ، ج نالث ، ص ۱۱ ۲ رخت احوال قلعه بذا .

تله سیرت جلبید ، ج ۱ ۱ ص ۸۸ - تحت صول کمت بید .

رکھا تھا۔ بھر آخر میں نبی اقدس ملی الشرعلیہ وسلم نصارت اوفر ایا کہ کل بیں جنڈ اسٹنخص کو دوں کا سو الشر اور اس کے دسول جسلی الشرعلیہ وسلم ، کومبوب رکھتا ہتے ۔ اور اللہ اور اس کا رسول اس کوسپند کہتے میں ۔اللہ تعاسلے اس کے ہاتھ پر اس قلعہ کوفتح فوائیں گئے۔

لأعطين هذه الرابية غدارجلا يفتح الله على يديه يحبالله

ورسوله ويعبهالله ورسوله له

سله (۱) بخاری شدلین ، ج نانی ، ص ۱۰۵ - باب غزدهٔ حسیسبر ر

٢١) مسلم شسلعي ، حلد ثانى ، ص ٢ ، ٢ يبل ندهدي بيل - باب نضاً بل على بن ابي طالب ره -

سكه (۱) بخادی شراحیت ، ج ثانی ، ص ۹۰۵ ، ۹۰۳ - یحست باب غزده نیمبر - طبع او محدد دلی -

<sup>(</sup>٢) تاريخ أنس ، ص ٢٨ ، ٩ م رحمت فلع ترص -

<sup>(</sup>١٥) سيرت ملبيه وص اله وجلة الث وتحت حالات خير -

اس کے بدا بخناب صلی الله علیہ وسلم نصص رست علی المرتضنی رہ کو پرچم عطا فرماکر قبال کیلئے روان فرمایا ۔ سامتھ مہی دعائیہ کلمیات اور نصائح ارشاد فرملتے ۔ دہجا س متعام میں اپنی تفصیلات کے ساتھ منقول ہیں ﴾۔

ان حالات بین سلی انوں نے بہود کے ساتھ سخت مقاتلہ کیا اور بست سے اعدام اسسام کو متر تبغ کیا۔ آخر کاد اللہ تعلی لئے سلیانوں کو صورت علی مارت بین شا غدار فتح نصیب فرائی ہوفتوں نے بیر کے اعتبار سے آخری فتح تھی اور صورت علی المرتفئی وہی اللہ تعلی المعنو کے بین اعلی اعزازی حامل تھی ۔ بیر دلیوں کا سر داد مرحب ہو ایک شہور بہا در مجبکہ ربیلواں تھا اس کے ساتھ اسی موقع در بین سند مقابلہ ہوا تھا اور اسے سلمانوں نے قال کر ڈالا تھا۔ بعض کے نزد کیے مرحب کے قاتل موقع در بین سند مقابلہ ہوا تھا اور اسے سلمانوں نے فتل کر ڈالا تھا۔ بعض کے نزد کیے مرحب کے قاتل محمد بن سلم انصاری رفز ہیں اور بعض کے نزد کیے صورت میں المرتب کے برادر یاسر کو بوش مورش کے نزد کیے صورت زمیر بن العوام یعنی اللہ تعالی مومنے دام کے ماحض سے مرکب کے دام کے معنوت زمیر بن العوام یعنی اللہ تعالی مومنے دام کے ماحض سے مرکب کے دام کے دام کے ماحض سے مرکب کے دام کے دام کے ماحض سے مرکب کے دام کی سے ماحض سے مرکب کے دام کے دام کے دام کا میں مورٹ کے دام کی دام کے دام

قلد توص کی شدید جنگ جعسون خیر کے فقد کے لئے اختتا می جنگ ثابت ہوئی اس کے بعد بہدا ہوئی اس کے بعد بہدا کا در ان کا اینے مرکزی استحکام کا نشد فروموا سجب انہیں اپنی ناکا می کا بہت بقین ہوگیا تو بقایا مقامات مثلاً وطع اور سلالم دخرو معنبوط قلعے انہوں نے سلی پیش کردیتے اور

سله (۱) تاریخ خلیفه بن خیاط و ج اقل وص ۵۶ ، محت خرو نیمبرست میم .

٢١) مسندال ليلى المصلى ، ص ٢ ٨ س ، حلدثالث يختصندات جابر ، معبوع يشق تكلمها ير -

عه سيرت ملبيه ؛ جدسوم ، ص ٥٥ - تحت غزوه بذا -

سه (۱) سيرست عليه ، ج م ، ص ٢٥ - تحت عزوه بنا -

دن تادیخ علینه بن خیاط ، ج اقل ، ص ۵۵ - تحت عزده نیرسک میر

<sup>(</sup>٣) البداير ، ج دالع ، ص ١٨٩ - تحت عزده نيبر -

يمقا ات معاليت كياه ورير بغير جنك وقال كمعتوح بوك.

ترو تاریخی کتابول میں اس موقع کی بعض موایات میں میرچیزیائی جاتی ہے کہ قلعہ فدکور وصل قبصی میں میرچیزیائی جاتی ہے کہ قلعہ فدکور وصل استعال کیا تھا اور وہ اس قدر وزنی محفا کہ استعاب میں المرفتی وضی الشرق استعاب کیا تھا اور وہ اس قدر وزنی محفا کہ استعاب معتب والعبض چالیس آدمی اور لبقول بعض میں ای کا کہ استعاب محفا میں استعاب کے متعدد تاریخی مدایات کتابول میں پائی جاتی ہیں ) ان روایات کے متعدت محما مقدار سے احتراق میں استعاب کو ان روایات کے متعدت محما مقدار سے احتراق موری کی ہے اور ان کو معیاد محمد محمد احترا سے معرب کو ان روایات کی متبتے مطلوب ہو ورج ذیل محا احترا کی طروف رج رہے کو محمد کی متبتے مطلوب ہو ورج ذیل محا احترا کی طروف رجی معرب کو محمد کی متبتے مطلوب ہو ورج ذیل محا احترا کی طروف رجی معرب کو محمد کی متبتے مطلوب ہو ورج ذیل محا احترا کی طروف رجی معرب کا مستحد کے متبتے مطلوب ہو ورج ذیل محا احترا کی طروف رجی معرب کو محمد کی استحداد کی متبتے مطلوب ہو ورج ذیل محا احترا کی طروف رجی میں کو متبتے مطلوب ہو ورج ذیل محا احترا کی طروف رجی میں کو متبتے مطلوب ہو ورج ذیل محا احترا کی مقداد کی متبت کے متبتے مطلوب ہو ورج ذیل محا احترا کی متبت کے متبت کے متبتے مطلوب ہو ورج ذیل محا احترا کی طروف رجی کو متبت کے متبت کے متبت کے متبت کے متبت کے متبت کے دورج دیل محا احترا کی متبت کے متبت کے متبت کے متبت کے متبت کے دورج دیل محا احترا کی متبت کے متبت کے متبت کے متبت کے متبت کے متبت کے دورج دیل محا احترا کی متبت کے دورج دیل محا احترا کی متبت کے متبت کی دورج دیل محا احترا کی متبت کے دورج دیل محا احترا کی متبت کے دورج دیل محا احترا کی متبت کے دورج دیل محا احترا کی معال کے دورج دیل محا احترا کی متبت کے دورج دیل محال کے دورج دیل محال کے دورج دیل محال کے دورج دیل محال کے دورج دیل کے دورج دیل محال کے دورج دیل محال کے دورج دیل محال کے دورج دیل کے د

- ا : البدايه ، ج رابع ، ص ١٨٩ ، ١٩٠ - تحت خزوة غير رجب بدا ،

- ۲ : سيرت ملبيد : ج ثالث : ص ۲۲ ، ۲۲ - تحت بجث بذا -

- س : تاریخ کنیس : ج ثانی ، ص ۵۱ میں بعبارت دیل منقول ہے -

قال القسطلاني قال شيخنا وكلها واهمية ولداانكره بعض

العلماء كذافى مواهب اللدنسية -

يىنى اس نوع كى دوايات سبب بى اصل بىي راسى بنا رېرىعبى ملى سف ان كى صحت كا انكار كرديا -

- ۱ ما مسخاوی در و مغیره ناقد می دثین نے مجی میں تنقید ذکر کی ہے۔ ملاحظہ ہو مقاصد کو ننه مصر مصر مصر مصر المام مسئاوی در ۱۹۳۰ میں تقید نرکرہ ملی در باب نمیس طبع مصر مصر ۱۹۳۰ در المام المام برای طالب در میں المام معانی میں المام معانی میں المام معانی میں در المام معانی میں در المام معانی معانی میں در المام معانی معانی میں در المام معانی معانی معانی معانی معانی معانی معانی معانی میں در المام معانی مع

رجيه عرمنه رصلى الله عليه وسلم، فصالحوه " له

طه : البدايد لابن كثيردد : ج دايل ، من س ، وتحست حالات نير -

دوندک، اص خیبرین سے ایک برا قطعدالاصی تفاد اہل فدک آنجماب ملی التہ علیه وسلم کے رعب و دبد ہی وجہ سے ترک قتال کر کے معلی پرآمادہ ہوگئے ادرانہوں نے مصنوراقدس صلی التہ علیہ والم علیہ والم معلیہ و دبد ہی وجہ سے ترک قتال کر کے معلی بغیر جنگ کے سلمانوں کے زیر تھیں ہوا ۔ بھر فدک معلی بغیر جنگ کے سلمانوں کے زیر تھیں ہوا ۔ بھر فدک می باتی ہیں ۔ ان کو دکر کرنا بہاں معصور نہیں ہے کہ آمدن اوراس کی قسیم کے مسائل کے متعلی جنیں ذکر کی جاتی ہیں ۔ ان کو دکر کرنا بہاں معصور نہیں ہے اقدر ضرورت ان کی تعفیل اپنی کتاب " رحمار بلیم "مصدور تھی و تحت عنوان" آل رسول کے مالی معقوق کا مطالبہ ہیں معقوق کا مطالبہ ہیں معمود کی معالیہ کی تعمود کی معالیہ ہیں و بال رجوع فرائیں ۔

ما تعمیر میں اعلانات و القدیمیر میں متعدد دفعہ وقتی اعلانات کی صرورت بیش آتی یہی کئی متیم میں اعلانات و دفعہ وقتی اعلانات کی متعدد دفعہ وقتی اعلانات کی متعدد ایک دفعہ میں ایک ان میں سے چندایک میں ہم بہال ذکر کرتے ہیں ۔

آ : انس بن مالک یف التر تعامیر می که دوگوں نے اپنی خوراک کے لئے محارد دینی گدھے،

ذریح کئے اور انہیں بچانے لئے داس وقت تک محارکا ذریح کرناممنوع نرہوا تھا ، ۔ انجماب میں الشر
علیہ وکم کی خدمت میں اس چیز کی اطلاع کینچی - سر دار دوعالم صلی الشعلیہ وسلم نے ابوطلی انصادی وہ کو
ارشا دفر مایا کہ ان توگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول صنے گدھوں ( اکھر الاہلیہ ) کا گوشت
کھلنے سے تم کومنع کر دیا ہے ہوں وگوں نے اس کی کا نظریاں چڑھا دکھی تھیں انہوں نے اس اعلان کے

بعد یوہ سب کی سعب السے دیں اور اعلان سے مطابق فر اعمل در اس کہ کیا گیا تھا سے

بعن روایات کے مطابق یہ اعلان محفرت عبدالرجن بن عوف وسے کرایا گیا تھا سے

بعن روایات کے مطابق یہ اعلان محفرت عبدالرجن بن عوف وسے کرایا گیا تھا سے

سله تاریخ ملیغرابن خیاط ، ج اقل ، ص ۵م رخمت سے بع

مله المعسف لابن المنظيب ، ص ١٧ م ، جلد مها - مدايت نبره ١٥ م رطبع كأبي - كتاب المغازى -

شه سيرت علبيه ، ص ١٥٠ ، جلدسوم ، تحت حالات نجبر ..

ب ، روایات کی کتا بول میں نمکورسے کنے پر کے مختلف مواقع میں بعض لوگوں سے پیرخطا میں سرزد بؤئين عجان كي كردار سعمتعلق تفيس الدليسه مواقع بير لعبض افراد كي خلطي جاهست براثر انداز مي كتي سعد اس بنارىيان كى <u>ئى ئى نىزىن مى ئەردىت مىن آ</u>ئى اورانھىي تىنبىيە فرانى گىنى ادىجناب نبى اقدىر صلى اللىر عليه والمستفخصوصى طور بيصنرت عمرضى التر تعلي عند كا دمرلكا ياكد لوكون بين ماكرا علان كرير كجنت يس صرف ويبتخص جاسفة كاجومومن ركال مبوكا رجياني اس كرموانق عمل دراكدكياكيا ر شعرقال دسول الله صلى الله عليه وسسلعريا ابن الخطاب إ انهب فشادني النباس امنيه لابيدخل الجشة الا المومنون لي م **تعتسم** میاں اموال خیبر کی تقسیم کا اجالاً ذکر مناسب سے پیوشیعہ واہسنت واو میم کی کتا بول میں مدکورسے - زیل مین شعول کی رواست نقل کی جاتی ہے -إن النبى صلى الله علييه وسلع لما افسته خرير وقسيمها على ثمانيه عنتوسهما كانت الرجال الفا وادبعمائة دجل والخيل مائستى فرس واربعمائة سهم للخيل ركل سلهم من الشمانية عشرسهما ماشة سهدم دأس ضيحان عضُوبين الخطاب واثسا وعلى الأكسا وطلحة لأشا والزسيوج رأسا وحاصم بن عدى يه دأسا- وكان سهدوالنبى صلى الله عليه وسلم مع عاصم بز\_عدى رز - كه لينى شيعر كت مې كديم صلى الشرعليه وسلم في حبب خيبر فتح كرليا تواس كه اموال كواعفاره مصول كَمِتْسيم كميا رچوده سوافرادستقر ا در دوسو گھوڑسے ستھے ۔ چارصد بصے اسپ سوار د کسیلئے تجزیز

له المعنف لابن الى شيبر و ص ٢٩٦ ، ج مها منبرا ١٨٤ ، كت ب المغازى ، طبع كراجي -شه الامالي للشيخ ومحديق سن العلومي و ج اقل وص ٢٦٨ ، بتحت الجزر العاشر وطبع النجف الاشرف -

کئے اور باتی بچدہ صوں کومچ دہ سوا فرا د پراس طرح تعتیم کیا کہ ہرصد افراد کو ایک راُس دصصہ قراد دیا توعمر بن الخطاب رہ ایک راُس دصہ سختھ ا ورعلی بن ابی طالب رہ ایک رائس تھے ۔ اسی طرح طلحہ دن اور زبر رہ کو ایک ایک رائس مقر فرایا۔ عاصم بن عدی رہ ایک رائس تجزیز مہوئے ۔ نبی اقدس صلی انٹر علیہ وسلم کا مصدعات میں مدی رہ کے مصدمیں شامل تھا ۔

اس طریقه کے موافق اہل اسسنتہ علما سنے تقسیم اموال خیر کا مشکہ اسپنے اسپنے مقام پر ذکر کہیا ہیں۔ اس سلسلہ میں البدایہ لابرکٹیرہ -ص ۲۰۲ ، ج رابع ، تحست فصل فی فتح مصوضا وقستہ ایشہا -اور دیگرکشب کی طرف بھی دیوع کیاجا سختاہیں -

خلاصه به بست که اموال خیرست تمام شرکا چهنرات نه صدرت چاصل کید یحس طرح حضرت معلی ایمن طرح حضرت معلی المرات فی دو کو اموال خیرست حسد طا بالکل اسی طرح حضرت جم فاروق روز محضرت طلحه روز اور حضرت زبری واقعی دیگر صحاب کرام روز که ساخه این گرانقد رساعی کی بناد پر صحف نصیب به وسته - دیر سئله اس جیزی واقعی شها در بست که دیر حضرات جنگ بخیر بین کمال اخلاص کے سامق شرکیب وشامل منصر اور اپنی مساعی جمیل شها در سامل منتقد اور اپنی مساعی جمیل کی بناد پر خنائی خیر کی مساحی اور واقع خیر بین می این محضرات سکے بدا بهم کار ناسم سالگونین صلی الند علیه و کما فاطروں میں مقبول و نظور موسلے -

فتح خیبر دوچار مصنارت کی کوست شوں کا نتیج نمیں سعے ملکدان تمام شامل مہوسنے والے بزرگوں کی مجموعی مختول کا ثمرہ سبعے ۔

داقع نیم کوالیک سمبری می آنری داقع نیم کی انتریس ایک مختصرسی بات اور ملاحظ کیجئے۔

۱ : - جیسا کہ ذکر کیا جائے ہے کہ خیسر کے کم دہین گیارہ ، بارہ طعے تھے اوران کی فتوح پرائی اسلام نے سے جھ میں قریبًا طویڑھ ماہ صرف کیا تھا۔ اور مہودِ خیر کرسیا کھ صحاب کالو علیہ کا گختصر سا بیان سابقًا ذکر کیا جائچ کا ہے۔
مہا کہ اور میں میں کہ موشی میں اس کو فتح کیا ۔ اس سے مخالفین کی قوت یاش پاش بہوگئی اوراسلام مے میایا سے نبوی می کی دوشتی میں اس کو فتح کیا ۔ اس سے مخالفین کی قوت یاش پاش بہوگئی اوراسلام میایا سے نبوی می کی دوشتی میں اس کو فتح کیا ۔ اس سے مخالفین کی قوت یاش پاش بہوگئی اوراسلام میایا سے نبوی می کی دوشتی میں اس کو فتح کیا ۔ اس سے مخالفین کی قوت یاش پاش بہوگئی اوراسلام

کا انتدار غالب آگیا ۔

۵ ، میودنجیرکے مقتولین کی لعداد ترانو سے ذکر کی جاتی ہے ۔

۱ : خیبر کے موقع پرمتعدد محفرات کو عُلم و را یا ت موناست فرط نے گئے مصفرات شیخیں رہز کو ،
الحجاب بن منفدرہ کو ، سعد بن معادة رہ وغیرہم کو۔ بھر النوریس فلعد ترص کی فقے کے موقعہ پرعلی المرتعنی رضی اللہ تعالی حضر محصوصی طور پرغلم عناسیت فرمایا گیا ہے فتح و کامرانی کاموجب بنا اور اس پراس مورکے کا اخت م ہوا - واقعہ خیبریس وقت فرق اعلانات احکام کی حذودت بیش آئی تو میم نبوی محضرت ابوالمی الفاری رہ ، محضرت عمران انتظاب وہ وظیر مہا یہ خدمت مجالاتے رہیں -

ساتقداداكيس يسسستيد دوعالم صلى الشرعليدويلم كى توجها ت كريميه اور بابركت دعائيس شابل حال بهوئيس تب جاكر مالكسبقتيقى اورقا درُطلق سف فتح ونصرت عطا فروائي -

یرمخصر سا خاکر پندسفی اب بیس دے دیا گیا ہے تاکہ اصل وا تورسم بھند کے لئے مدسلے مندرجات بالا کی طرف نظر فائر فرائیس امرید ہیں میں ان صوریت میں مجھ آسکتے گا ادرا فراط و تفریط سے اجتناب کرنے کے لئے معاون ناست ہوگا۔

عمرة القضار معلى حكيب يكورقع بركفار الإم كرك سائق يدمعا بده موا تفاكراً ننده سال آپ عمرة القضار المراح القضار المراح كرة المائية وينائيد وين والقعده سخست من المنافي وينائيد وين المنافي وين الله تعالى التعلق معند وينائيد وين الله تعالى المنافي وينافي وينافي

ید دا تعداس طرح سے کرمیب ایخناس صلی الشرعلید و مل مین دن محد شلف بین قیام فرا پیجے تو تولیت کی طرف سعد و بطیب ابن عبد العزی د عیره این با سب ملی الشرعلید و ملی کن درست بین حاصر به دی که السب که مرب قیام تمام مهوکئی ہے کہ بین کو شرک سے دالی تشریف سے دالی تشریف سے جا بین تو نبی اقد سس مسلی الشر علیہ و ملی اس مشرط کے مطابق والیسی کے دیئے آمادہ مہو گئے ۔ اس موقد پر ایشہ دادرصزت جمزه و فنی التشری کی دختر دعمادہ بنت جمزه بن عبد لطالب ، این اسکے پیھے پیلی پڑی اور ندا دسینه ملی یاجم یاجم کی دختر دعمادہ بنت جمزه بن عبد لطالب ، این اسکے پیھے پیلی پڑی اور ندا دسینه ملی یاجم یاجم الی دختر دعمادہ بنت جمزه بن عبد المسلسب المان المان بندی کر سے کہا کہ یہ لین چی کی بیٹی بین انہیں اپنے ساتھ ان کا باعد پڑا ا درصنرت فاطم رہ بورسائے ہی تعمیں ان سے کہا کہ یہ لین چی کی بیٹی بین ان کی کفالت کا بین زیا دہ سوار کرلو - مصرب جمعن الطیار رہ اور مصرب علی من من مارشر رہ دونوں موجود متھے ۔ ان کے اور مصرب عبد الطیار رہ کہ کھنے یہ میرسے پہا کی بیٹی بین ان کی کفالت کا بین زیا دہ سین دار ہوں ۔ اور صرب جمعن الطیار رہ کہ کھنے یہ میرسے پہا کی بیٹی بین اور ان کی کفالت کا بین زیا دہ سین دار ہوں ۔ اور صرب جمعن الطیار رہ کہ کھنے یہ میرسے پہا کی بیٹی بین اور ان کی کفالت کا بین زیا دہ سین دار ہوں ۔ اور صرب جمعن الطیار رہ کہ کھنے یہ میرسے پہا کی بیٹی بین اور ان کی خالد میری نوجہ ہیں۔

اس سنت ان کی کفالست کا میں زیادہ تھتی ہوں۔ اور معنوت زیر بن مارٹر رہ کھتے تھے کہ یہ میرسے بھائی کی بیٹی ، ہیں میرسے اور ان سکے والد معنوست جمزہ رہ سکے درمیان نبی اقدس صلی الشرعلیہ وسلم نے مواخاست قائم فرمائی تھی فلمذا ان کی محرف ان کی میرسے میں وکی جلسکے۔ فلمذا ان کی محرف کی ومر وادی میرسے میں وکی جلسکے۔

سرداردوجهان صلى الشرطيد وكلم في است سند كاس طرح فيصد فرطاي كر" المخالة بسند لله الام " يعنى خالد مال ك قائم متعام بهوتى بعد اس لاكى كى خالدا سمار بنست عميس مع حضرت جعفر الطبياد رودكى ندير بين اس الف عمارة بنت جمزه رودكى كفالت وغيره كاسق دار مصرت جعفر رودكو بهونا جابيت و ادراك في الماس مستر معارة من عين فعنيلت ادر عزت افزائى اورتسلى كالفاظ كمت مورك فرايك .

انت منی واما منگ دینی نسب ادر صهر اور محبت میں اکپ مجم سے قررتیب بیں اور میں اکپ سے قرریب ترموں -

اور مصرب جعفر الطيار رف كدست مين فرمايا كه

اشبهت خلقی و خلقی - لین آپ میری ظاهری صورت اورسیرت میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں -

محزت زیربن حارثه رمز سیے فرایا که است احدماً و مولئیٹ ریعنی تم ایمان واسلام پس میرسے مجماتی مہوا در ہمادسے آزاد مشدہ خلام ہو۔ کے

اس مقام بربعض کتابول میں واعظین اورقصدگو لوگول کی طرف سے ایک واقعہ "مقاتلة الجن"

مینیس کے نام سے معزست علی وہ سے منسوب کمیا جاتا ہے ۔ مقام عجفہ کے قربیب ایک کنوال عقا۔

درگ کھتے ہیں کہ بہاں محضرت علی روز کا قبال عبول سے ہوا۔ یہ جاہل قصدگو لوگوں کی وضع کی ہوئی داستان

مین کوئی اصل نہیں ۔اس کو دکھ کردھوکہ زکھا نامیا ہیںئے۔

سله (۱) بخاری شرفین : ص ۱۱۰ : طبع دبلی ، تحست باسب عمرة القصار -

۲) البدايه لا بنت كيشره ، ج دابع ، ص ۲ س ، تحست دكر خرو د ج علي المسلام من كله بعب مقعار .

البداير لابن كثيرية ميسي كد

وما يذكره كثيرمن القصاص فى مقاتلة الحن ف بئر ذات العلم وهوب كر قوبيب من الجحفة خلا اصل له و هو من وضع الجهلة من الاخبانييين خلا يغتربه له

واتعد بذا کے متعلق نقلی طور برجا نظر اس کشیررے کی حرح تی تعید ک کافی ہے اور ککری طور برید بات ترجہ کے قابل ہے کہ ایج دیے۔

واقعه نزادرايت كى رونى يى

دوریس ابل اسلام کے جننے مقابلے دمقاتلے اشاعت اسلام کے سلسلہ میں میش آئے وہ کا فرومشرک انسانوں کے ساتھ واقع ہوئے۔ ان میں سے کوئی واقع بھی جناست سے سلانوں کے مقاتلے کا پیش نہیں آیا۔ اب خاص اس مقام پر جناست کی کون سی الیسی قوست و مجمعیت روندا ہوئی حس سے ابل اسسلام کو خطرہ لاسی ہوا ا دراس کی سرکونی کی ضرورت بیش آئی تھی ؟

کسی می دایت میں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کر سردار دوجهاں صلی انشرعلیہ وسلم صحابہ کوام مظی کے حصابہ کوام مظی جماعت کوجنات کی قوت فروکر نے سکے النے کوئی سی خواری کے ان میں معاورت جادیت میں میں میں میں میں کہا گیا ؟ خور کرنے کا مقام ہے ۔

بنا برین جنات کے ساتھ محنرت علی المرتقنی و نسکے مقابلہ ومقاتلہ کا واقعہ روایتاً درایتاً درست رسیعہ۔

## واقعه حاطب بن إلى ملتعه من حضرت على في كاكردار

نبی اقدس صلی التُرعلید دِسلم فتح مکیکے سغرکی تیاریوں پیں مصروف عقے اور انھی سخرنہیں فرمایا مقاکہ ایک واقعہ پیش کیا ۔ اس کو مصنرت علی رضی التُرتعاسے عنداپنی زبانی اس طرح وکرفر ملتے ہیں کہ ۔

سله البداية لابضكشرره ١ م مابع ١ ص ٢٧ ١٠ مرتحت وكرخلافت الميدالمؤمنين على بن إلى طالب رم -

سردار دوجهان صلی الشرعلیه و کار سند ترجی ، زبیر بن العوام اور مقداد بن الاسود کوارشا دفرایا که ایک عودست دو مشانی خرد و مدینه شرکت اور محد مکروس کے درمیان ایک مقام سے ) میں سفر کر دبی ہے اور اس کے پاس ایک محتوب سے وہ آب لوگ اس سے بے کر بہاں لائیں ۔ بنانچہ ہم لوگ فورا ہو کے سوار یوں کو دو ٹولئ تے ہوئے ت دو مسے الخاخ " جا پہنچے اور دیجھا کہ ایک عودست تیز سواری برسفر کر دبی سوار یوں کو دو ٹولئ تے ہوئے ت دو مسے جانون ہے وہ انکال کو بہیں دسے دو ۔ تواس نے صحیم معاملہ بتلا نے سے بھی نے اسے دو کہ کہ کہ کہ دو خط جو تیر ہے پاس ہے وہ انکال کو بہیں دسے دو ۔ تواس نے صحیم معاملہ بتلا نے سے بس دید بنی کی ۔ توہم نے اسے سنحی کے ساتھ وہ کی دی کہ اگر تو نے نوا ہم ہاں ہو کہ تو تو ہی ہوئے ۔ اور میں مار تاون کے دو رسے دو اور کی دو کہ دو رسے دو اور کے دو رسے دو اور کے دو رسے دو کہ کو رسے دی کہ کو رسے دو کہ کو رسے دو کو رسے دو کا دو کہ کو رسے دو کہ کو رسے دو کہ کو رسے دو کہ کو رسے دو کو رسے دو کو رسے دو کو رسے دو کہ کو رسے دو کہ کو رسے دو کو رسے دو کو رسے دو کو رسے دو کہ کو رسے دو کہ کو رسے دو کو رسے دو کو رسے دو کہ کو رسے دو کہ کو رسے دو کہ کو رسے دو کو رسے دو کہ کو رسے دو کو رسے دو کہ کو رسے دو کو رسے دو کو رسے دو کر کو رسے دو کو رسے دو کو رسے دو کو رسے دو کہ کو رسے دو کہ کو رسے دو کہ کو رسے دو کو رسے دو کہ کو رسے دو کو رسے دو کہ کو رسے دو کو رسے دو کو رسے دو کہ کو رسے دو کہ کو رسے دو کو رسے دو کو رسے دو کو رسے دی کو رسے دو کو رس

محتوب کھو لنے پریعلوم ہواکہ بہ خط حاطب بن ابی ملتعہ کی طرف سے لبین مشکوین قرلسیٹس سکہ کی جانب لکھا گیا ہیں ۔ اورا ہل سبل لام سک بعض معاملات کی محدوالوں کو خبر دی گئی۔ ہند ۔

حاطب مهاجرین می<u>ں سے تھے</u> اور بدری صحابی تھے ۔ اس برآنجناب صلی التُدعلیہ وسلم نے مطابط<sup>ین</sup> کوبلایا ۔ اور فرمایا کہ یہ کیامعاملہ ہے ؟

ادر بدریوں کے لئے اللہ تعلی نے بست کچے رعایت فراکر منفرت فرمادی سے لہ

واتعه بذا میرسی طرح دگیرصحابد کام علیه مالموشوان نے فرمان نبوی مسکے ایفا رکرنے میں سعی کی اِسی طرح جناب علی الماتھنی رضی التہ تعالیے حذرتے بھی فرمان نبوی مسکے اواکرنے میں سعی تام فرماتی اوراپنی ستعدی وصلاح یت کے سابھ میرسکلہ بیرا کیا ۔ اسلامی ضعات میں یہ اُن کا اعلیٰ کردار سیسے ۔

وه اس طرح بسے که " انحویرت بن النقید" نامی ایک شخص محد کا باست نده مقا اور الیکونین صلی الشرطید و اس طرح بسے که " انحویرت بن النقید" نامی ایک شخص محد کا باست نده مقا اور الیکونین صلی الشرطید و الم کوانیار رسانی میں پیش بیش بیش میتا مقا اور اسخدا بستام کی دونول صاحبزا دیوں مصنرت ام کاشوم ما اس نے بجرت مدینہ کے دونوں صاحبزا دیوں مصنرت ام کاشوم ما اور مصنرت فاطمۃ الزیبرار صاکی مواری کوزشمی کر دیا مقا مصنرت علی المرتضائی صنی الشر تعاملا معند نے فتح محمد کے دوزاس کوقتل کر دیا ۔ ملک

قبل کا اراده فق محد که روز مصرت علی الرتعنی ره نه اپنی مبشیر و مصرت ام مانی نبت ان طاب کماران می کا اراده که خا وند که درست ته دارون دانجارت بن مبشام اور زیمبر بن امید ، کوقتل کرنے

سله (۱) بخارى شركيف ، ص ۱۱۲ ، حلد نانى ، طبع دېلى ، تحت باب غزو والفتح ومالعث ماطبط اللمكتر

<sup>(</sup>١) البدائير للبوسي كشيريه ، ج را لع ، ص ٢٨٠ ، طبع الآل مصر ويحت تصدحا طبط بن مبتعد -

<sup>(</sup>m) سيرت عليه ، ج الف ، ص ، ، ، تحت مبادميات فع محد ، طبع معرى -

طله (١) البداير للبض كثيرره : ج به : ص ٢٩٨ : محت حالات فتح مكه .

<sup>(</sup>٧) سيرت علبيد ، ج س ، ص ١٠٥ ، تحت مالات فتح مكد ـ

وم) الاصاب لابرسي السيقلان : ج الل : ص ٢٥٨ : تحت جبر ابن الحريث بن نقيد -

کا ارادہ فرایا ۔ تو صفرت ام فانی رہ اس مسئلہ میں مانع ہوئیں اور جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاصد ہوکر میں افزار میں اور موسل کیا کہ یا رسول اللہ ! میں نے دونوں نما وند کے رشتہ دارول کو بناہ دے دی ہے اور علی ہ ان کوقتل کرنے کے دربیے ہیں۔

النخاب صلى الشرطلية والم ف كال شفقت فوات موسك فروايا -

اجو نا من احبوت و ا مسنا صسید او نست خدلا یقت لمصد که یعنی ایر نام بازی است و دی سعد اورس کو یعنی ایر ایر ایر ا یعنی ایر امّر بازی اسجر کو تونے بنا ہ دسے دی ہدے ۔ ابس اسب علی المرضئی دخ بن ابی طالب ان کوقتل تونے امان دسے دی ہدے اس کویم نے بھی امان دسے دی ہدے ۔ ابس اسب علی المرضئی دخ بن ابی طالب ان کوقتل نہیں کریں گے ۔ (قبل ازیں یہ واقعہم ام بانی دخ کے حالات میں درج کریٹی کھیں میںاں بقدر صر وردت نے کر

اس داقعرسے براستدلال کرناکر صخرت علی ہے کا یہ ادا دہ قتل ایک عاجلانہ اقدام مخا اورخلاب خشار رسالت بھا بحیں اہلی اس کے خلاف ہتی ، ہرگزمیرے نہیں بیمحض ایک اتفاتی باستھی ہوعمل ہیں خاتی ۔ اس قسم کی باتوں پرچھا مُدکے نیشنٹے نہیں کھینچتے ۔

## فتح مكد براعلان اورانتم طلقاركي وصنت

فتح محداسلام كاكيب بهست عظيم واقدست - فتح محدسة قبل اسلام ادرابل اسلام كى ايك دوسري كيفيت يقى بعداز فتح إلل اسلام كا دوراقتدارقائم بوكيانغا ادراسلام فالب آگيانغا .

مردار دوبهال صلى الله عليه ولم سف إلى محدى سابقه عداوتول كابواب لا مت دبيب عليكعد الدين المراد من الله عليك الدين المراد من المركد المركد

مله (۱) المسبدانية لابن كمشيوره ، ص ۲۹۹ ، ۳۰۰ ، جدرالع ، يخست مالات فج محد (۲) مسيومت حلبيل ، ج ۳ ، ص ۱۰۷ ، يخست فغ مكد

کی پوری جھلک موجود ہے۔ آئی نے إلی مکہ کی محاصہ ت اور معاندت کو معانی کے ساتھ متبدل فرانیا اور ماصی سے درگزر اور سی محالت کے معانی کا اعلان انتم طلقا ایک الفاظ سے ارتباد فرانیا اور ماصی سے درگزر افرادیا۔ اس اعلان کے صماق مکہ میں موجود تم ام جبال تھے بھی خاص جبیا یہ با خاندان کے لئے پین خطاب نہیں تھا۔ فرح مکھ کے موقع بربنی باشم میں سے جھی متعدد صفارت وخواتین واخل دائرہ اسلام ہوئے۔ مصنرت علی المرتفی جنی اللہ تعالی میں سے جھی متعدد صفارت وخواتین واخل دائرہ اسلام ہوئے۔ مصنرت علی المرتفی جنی اللہ تعالی میں میں مصنوب المب وغرج الم جھی اسی دور امیان لائے ۔ اسی طرح بنوامیتہ میں سے صفارت وسے مقتوب المب وغرجها بھی اسی دور امیان لائے ۔ اسی طرح بنوامیتہ میں سے صفارت والی میں موئے بھورت امیران الائے دائرہ اسلام الاجکے تھے۔ اور سفیان مع بن مورک وائرہ اسلام الم ویک تصارت امیران دی واقعی دین اللہ افراج اللہ واقعی دین اللہ افراج اللہ الماس میں داخلہ کہا جاتا و در یا تھاون فی دین اللہ افراج اسے دین السلمین میں داخلہ کہا جاتا و در یہ خطون فی دین اللہ افراج اسے دین السلمین میں داخلہ کہا جاتا و در یہ خطون فی دین اللہ افراج اسے دین السلمین میں داخلہ کہا جاتا و در یہ خواون فی دین اللہ افراج اسے دین السلمین میں داخلہ کہا جاتا و در یہ خطون فی دین اللہ افراج اسے دین السلمین میں داخلہ کہا جاتا و در یہ خطون فی دین اللہ افراج اسے دین اللہ افرادی دیں اللہ افراج اسے دین اللہ افرادی دیں اسے دین اللہ افرادی دیں اللہ افرادی دیں اللہ افرادی دیں اسے دین اللہ افرادی دیں دیں اللہ افرادی دیں اللہ افرادی دیں اللہ افرادی دیں دیں دیا دیں دیں دیں دیا دیں دیں دیا دیں دیں دیں دیا دیں دیں دیں دیا دیں دیں دیا دیں دیں دیا

له وكالوحدالله الحسنى (الديد) سوية الحديد ، ك ، كوعادل

باب قد سواب المطاعن " مين وكر موكى د بعونه تعالى -

غرفة بين من صرت على كالبت قدى فغ محد يصال شريب شيره يل عرفة من المن المن المال المن المال المن المال المن المال المن المال ال

خزوهٔ حنین بیش آیا مقا اورنبی اقدس صلی التر علیه والم نفیلد بنی مهوازن کی طرف بیش قدمی فرائی تقی اس موقع در آن خلی استر محد مقرار اس موقع در آن بخناب صلی التر علیه وسلم فی عمال مقرار مق

اس عزوه میں آبخنا سبصلی التّرعلیہ وہلم کے سامۃ بہست سے قبائل شرکیب قبّال تقے بنی ہواڈ نے اپنی پوری قرت کے سامق سلمان افواج کامقا بلرکیا تقاروہ لاگ اس دور میں نہا بہت بشہاتی تیرانداز مقے اور تیراندازی میں کامل نہادت دکھتے تھے۔

تمال کے ابتدائی مراحل میں بنی موازن کے بیکدم حمل کرنے کی و بجہ سے اہل اسلام کی فوج کے قدم الکورگئے۔ داگر بچھ وقت کے بعدسلمان افواج سنجعل کر بھیر تابت قدم موکنی تھیں )۔

اس مرحلهیں برّ معزات الم بخناب صلی الله علیه و کل کے ساتھ ثابت و قدم سبے اور ان سے اقدام متز لزل نهیں بور م تقے ان میں مندرج ذیل صفرات متنازمیں ، ان میں سیدنا علی المرتضائی رضر بن إن طالب میں شامل سے مقے ۔

.... فيمن ثبت معه من المهاجرين ابولكورخ وعسوخ و من اهل بيشه على بن الى طالب والعباس بن عبد المطلب وابوسفيان بن الحارث وابنه والعضل بن العباس وربيصة بن الحارث واساحة بن نبيد له

سله دا) سیروت لابن هنشام ، ج ، بص ۱۲ بع سام، یخت اسمار من شبت مع رسول الشرطی الفرعلی می الماری الماری الماری ا و معیرها ضیری منده صفریر )

ینی مهاجرین میں سے آنجناب صلی الله علیہ و لم کے ساتھ نابت قدم رہنے والول میں صرت الدیجرالصدیق ف مصرت عمر فاروق رضے اور آنجنا ہے کے ساتھ فاشی اقربار "میں سے مصرت علی المرتضیٰ ف بن الی طالب ، مصرت عباس م بن عبد الطلب ، الوسفیان ف بن الحارث ، اور مصرت عباس ف کے فرزند فضل بن عباس مذاور بہدین الحارد ف وغیر سم شامل تھے ۔

غزوهٔ حنین میں صنرت علی الرتعنی کرم التروجه کی محجد مزید بهترین خدمات بھی وکرکی جاتی ہیں۔ جوعل رسیرت نے اپنی اپنی حنجہ نقل کی ہیں ۔

عزوة تبوك علاقد شام كے قريب ايك سهور مقام بعد اسى حجى غزوة تبوك ابتداء مخروة تبوك ابتداء من حجى غزوة تبوك ابتداء اس كے انتظام كے لئے ابتخاب صلى اللہ عليہ والم اللہ والم اللہ علیہ والم اللہ واللہ واللہ

سفرتبوک اختیاد کرف سند قبل جناب بنی کدیم صلی الشرطلید و الم مدین طلیبه کی حفاظت اور انگانی کا انتظام کرف موت حضرت عبدالشری کوم صنی الشرتعالی عند کونماز کے انتظام برمامور فرایا ۔ اور اہل یومیال دخانگی امور کی نتگرانی وانتظامی امور کے لئت مصرت علی المرتضیٰ وضی الشرتعالی عند کوم خر فران نے کا ادا وہ فرایا ۔ اس موتی برمضرت علی المرتضیٰ و منافقین کی طعند ندنی کی وجرسے اور جماد برا میں محمول میں اسلام کا ادر جماد برا میں معمول اللہ اللہ علیہ وہم کے مورتول اور بچول میں میں خور مجماد برتشر لیست میں ۔ توجواب دس نی کا میں اللہ علیہ وہم نے ان کو نیابت مدینے کی نفسیلت بختے موت یوں اطمینان والیا ۔ میں نبی کوریم میں اللہ علیہ وہم نے ان کو نیابت مدینے کی نفسیلت بختے موت یوں اطمینان والیا ۔ میں نبی کوریم میں اللہ علیہ وہم نے ان کو نیابت مدینے کی نفسیلت بختے موت یوں اطمینان والیا ۔

وبقيعاشيصفي كرنشت والالبلاليلاين كثيرة وجه وص٢٦٦ فصل في كيفيت الواقعة وماكان في اللم من الموار ... الخ

اما تترضی ان تکون مسنی بمنزلة هارون مرب موسلی الا انبه لا نبی بسدی الله

اس کامغوم ہیں ہیں کہ ملنے علی ٹ<sup>ا</sup> کیا آپ لپندنہیں کرتے کہ آپ میری طوف سے کس مرتبہ پرہول جس مرتبہ پرمصنرت ہادول علیالسلام مصنرت موسی علیہ۔۔السّلام کی طرف سیسے تھے۔ گرمابت پرسے کہ میرسے بعدکسی کومنصدہ۔ نبوت نہیں سلے گا۔

انجناس میں الٹرعلیہ وسلم لیسنے دکھرصحا تہ کرام یضوان الٹرعلیہ کی معیدت میں سفرتبوک پرروانہ موسکنے اورصزت علی المرتقنی یض جنا بسنبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی تبوک سے والیتی تک مدینی مثرلیت میں امل وعیال رنگران دسبھ -

اس کے جواب میں حینہ جیزیں ویل میں درج کی جاتی ہیں ان ریغور فرمائیں اس سے مکورہ سندل کا صنعف واضح ہوجا سے گا۔ انشارالٹر تعالیٰ -

له (امشكرة مشرلفي ، ص عام ٥٦ ، و باب مناقب على بن إلى طالب رصى الشرتعالى عند -

<sup>(</sup>۲) بخاری مشویف ، ج ادّل ، ص ۲۹ م ۱- تحت منافق علی بی ابی طالب دفز -( بهترماش کشده مغرر ۶

آ : مصنرت علی المرتفیٰی مِنی الله تعالیعندی نیابت کوصنرت باردن علیالسلام کی نیابت کے ساتھ کل امریمی بلار کرنا قیاس مع الفارق ہے کیونکم

نیز مدینه طیب مین صخرت علی المرتضیٰ و کی بر نمیا بست وقتی طور بریقی دائمی نهیں بھی ۔ آپ کو بر دومداری بنی اقدس صلی الشرعلیہ و سلم کی مدینه شرفیت بنی اقدس صلی الشرعلیہ و سلم کی مدینه شرفیت میں تشرفیت آوری بریر بنو و کو دختم ہوگئی جلیسا کہ مصنرت بارون علیالسلام کی نیابت عادمتی طور پر مصنرت موسی ملیالسلام کی کو و طور سے والبی تاسی می حب مصنرت موسی علیالسلام کی کو و طور سے والبی تاسی می حب مصنرت موسی علیالسلام کی کو و طور سے والبی تاسی می حب مصنرت موسی علیالسلام والبی تشرفیت لاسطة تو بارونی نیابت خود کر ذختم ہوگئی محتی اور کیسی مزید فران معزولی کی تحاج مهیں محتی

ا بنی کریم صلی الشرعلیه و کم جب کسی سفر یا غزوه کے لئے مرینہ سے با مرتشر لعین سے جاتے تو مرینیہ منوره میں اینا قائم مقام اور وقتی خلیفه مقر فرایا کرتے تھے ۔ اس طرح بایس سے زائد غزوات و اسفار میں نبی کریم صلی الشرعلیہ و سلم نے مدینہ طبیبہ میں اپنے قائم مقام اور نائب مقر فرائے جو وقتی طور پر نجاب صلی الشرعلیہ و سلم کے دائری مقام ہوتے تھے ۔ اور نبی کریم صلی الشرعلیہ و سلم کی والبی پرخود نجو دلبیس فرائی صلی الشرعلیہ و سلم کی والبی پرخود نجو دلبیس فرائی

رماشیسنمگوشته این رسلم شرلیت ۱ ص ۲۷۸ ، جلدثانی ۱۰ تخست بغنائل علی دند. (۴) ر البدایه لابن کثیررد ۱ و ۲۵ ، ص ۷ ، تخست غزوه تبوک مجالداح و تریذی ۶ وغیرسم -

معزولى كے ال كى نيابت ختم بروجاتى تقى - ويل ميں صرف تين نظائر وكر كئے مباتبے ميں بواس سندكى الفير كے لئے كانى بين - ا

ا در خزوه قینقاره حبب بیش آیا تھا تواس موقد پر پربین طبیب ہیں دقتی طور پرچھنرت بشرین منزر وضی الشرتع لین محذکوخلیف مقرر فرایا گیا تھا ۔

۱۶ حبب غزوه مرلیدی مپیش آیا تواس وقت مصنرت زیدین حارثه و می النه تعاسل عند کوانجاب مسل النه ملیه و سلم نے وقتی طور پر مدینه شراحیت میس محران مقرد فره یا و

۳ ؛ - اسی طرح سحب " غزده بنی مخطفان " د عزوه انداد > پیش آیا توصنرت عثمان خی جنی الله تعاسی مند کو مدیندمنوده میں وقتی طور پرخلیف بنایاگیا - نیر خزوه وات الرقاع " سکے موقعہ پر بمی صفرت عثمان عنی واکومی وقتی طور پر مرینه شراعیت میں خلیف بنایاگیا تقا سک

ان تمام مواقع میں حب بنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم پرمیز ثر لھینہ والپی تشریعیند لاتے رہیے تو مُکودہ بالا نیا تبیں اور دقتی خلافستیں بغیرکسی فران معزو لی کے خود بخود نخم ہوجاتی رہی تھیں۔ بعیند اسی طرح خزوہ تبوک سے نبی اقدس صلی الشرعلیہ وسلم کی مریخ طیب میں تشریعینی آوری پرحضرت علی المرتضی رہزگی دقتی نیا بہت شود بخوذ بتم ہوگئی تھی اس پرکسی مزید بیکم نسنح کی صرورت پرمعنی ۔ برعمائی سنح خود بخود کانی تھا۔

بر عزوه تبرک کے بعد عج الوداع کے موقع پرعب بنی کیم صلی الشرعلیہ وسلم محد محد مرتشر لفینه کے اور میں سے والبی پرمحد مرتب ملی تعلقہ میں میں گئے ہوئے ستھے۔ اور میں سے والبی پرمحد مرتب میں معاصر ہوئے ستھے۔ اس دوران مدینہ سٹلونی میں میں عظامت میں معاصر ہوئے ستھے۔ اس دوران مدینہ سٹلونی میں وقتی خلافت و منیا بہت پر ایک دومر سے صحابی ابو د جاندانسا عدی رہنی الشرافعا سے عند یا سباع بن حرفطہ الغفادی و می الشرافعا سے دور و مادر فرایا گیا تھا۔ اور یہ نیا بہت استحلات تبوک کے بعد بالاتفاق واقع

سله (۱) مناب المسنة المبرنسيتيية ، طدم ، ص ۱۹ -

<sup>(</sup>۱) منهاج المسنت لابو<u>نتيمينت</u>سردد : جلدم • ص ۸۷ ر

ہوئی تھی۔

معلوم ہواکہ تبوک کے موقد بر بنیاست اور قائم مقامی دائمی نہیں بھی یہ اکیہ وقتی نیابت بھی ہو محصور میں بدل کا معیی سوال نہیں اٹھتا ۔
معنوصلی الشرعلیہ وسلم کی والیسی براز خود ختم ہوگئی تھی۔ اصل کی موجود گی ھیں بدل کا معیی سوال نہیں اٹھتا ۔
فلہذا على المرتفنی رہز کی خلافت بلافضل کے لئے یہاں سے استدلال کؤکسی صورت میں در سست نہیں ہیں۔
اخترا میں گرارش رہن روایت فرکورہ بالا ( احما ت رصنی ان ت سے ون صنی ب مسئولة هادون میں مروی ہے وہ سندا ہے جے اور میں مروی ہے وہ سندا ہے جے اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے در ست ہے ۔ اس میں سیدنا علی المرتفنی رہز کی بہترین فینسلت ذکر کی گئی ہے بھوستی سے میں روایت فیکور بالا کے ساتھ اور چند کھمات بھی بائے جاتے ہیں ۔ مشلاً ،۔

ا: فقال لعلى الله المدينة لا تصلح الد بجروبك "

r : اورلعبن جنگه اس رداست میں براضا فریمی پایا جاتا ہے کہ ۔

..... انه لا ينبغي أن اذهب الا وانت خليفتى ٣

صدیث میں ریسب اصلفے ہیں۔اس نوع کی روایات از روئے فن قراعہ صدیمیت درست نہیں ان دوایات میں سے کوئی اکی بھی از روئے سند صحیح ناست نہیں ہوتی ۔

ا : ایک رواست میں ایک راوی معنص من عمر الا ملی سے سجو محدثین کے نزدیک ساکنداب "
سبے اور ائمرسے باطل بینی منسوب کر کے نقل کرتا سبے ۔ ا

عله . ٢ : دوسرى روايت مين ايك راوى" الوللي يكي بسليم" بعد شخص محدثين كنزويك يخت مجرم

سله ۱۱) میزان الاعتدال للنهم رح : ج۱ : ص ۱۱۵ : تحسیس منظم الابلی - طبع بیروت ( <u>۱۱۳۲</u>) ۲۱) الغوا که المجوع المشوکانی در و ص ۵۰ م ۱ دوامیت نمر ۵۰ ، رخمت فضا کل علوی در رخ مصر -کله - میزان الاعتدال للنهمی در و ج م : ص م ۱۳۸ ، تحسیمی بن سیم ابویلی الغزاری ۱<u>۳۹۵ و ط</u>رع میروت -

سبے اس کی روایت قابل قبول نہیں -

اسق می دوایات میرکیمی دوا قی کاون سیمی کدی کلمات کے اضافے ہوجاتے ہیں ریادراجات کملات کے اضافے ہوجاتے ہیں ریادراجات کملاتے میں ۔ بیرحجیت اور قابل آسلیم نہیں تجرب است اسلام سالم خلافت میں استحاد کا می کراہ بیری کا میں استدال کی بنیا دیری دوایات سیرحجت تا می نہیں بہو کتی ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مندرجہ بالا دوایت سینے نفسیارت علوی یو کا تبوت تو درست ہے لیکن خلافت بلافصل کا اشبات میرکز درست نہیں ۔

## محم تحريم من فران نبوي مالته عليه ولم كااللاغ

سوسيم مين اقدس صلى الشرعليد ومن خودج پرتشرلي بهين بين بين بين وكومكوم روانه فرايا المرتب جايي البينة قائم مقام صرت صديق اكبروشي الشرقعات عند كواميرج مقرفرايا اورآب واكومكوم روانه فرايا المن مقام صديق اكبرون كي دوانتي كه بعد در سورة برأت " كي آيات كا نزول بهواجن مين شكيون كدست معلق معابد سعد كنام بورن كا اعلان تقار المنجناب صلى الشرعليد وسلم في ال آيات قرآني كم الملاغ اورمزير چندايك امم اعلانات كه لين صفرت على المرضى الشرقعالية عند كوابني سوارى المداخة العدن باين عنايت فراكومكوم كورروانه فرايا و مصنوت صديق كروضي الشرقعالية عند ما حال مكرم خلرنهي المستخدماك بين عنايت صديق اكبرون كرون كالمرف كالمرف كالمرف كرون كرون والشرقعارية كرون كرون كالمرف كال

" امبیر او ماحود فقال بل مامود شع مصنیا خاقام ابوبکوللناس البج " اعظی در اکن نبی کیم صلی الشرطیر و المی جانب امیر جی بناکردد اندکت گئے ہیں یا دامیر جے کے مامود بناکر ؟ اس بچھ رسطی ہیں الٹر تعا میں عند نے بیان کیا کہ " میں مامود ہول امیر چے بعناب ہی ہیں " بھر دونوں محزات باہمی معیاحبت میں محدمن الم تشریف ہے گئے اور جے کے موقومیں جے کے احکامات ، محزت ابد بجرصد بی دونی مایات کے ماتحت اداکئے گئے ۔ البتہ " یوم النح" میں " مورد ہواکت " کی آیا ت اور دیگر صروری احکامات بجراس موقعه کشتن مقصان کا اعلان صفرت علی کرم الشرتعالی وجهد فرایا - اور حضرت الوم بریده و خی الشرتعالی وجهد فرایا - اور حضرت الوم بریده و خی الشرتعالی وجه معند فرای - مجمع کثیر مبولة کی وجه سعد زور دار آواز سعد اعلانات کرنے کی صورت میں حضرت علی وجه کی آواز متناثر مود کی توصوت میں حضرت علی وجه سعد زور دار آواز سعد اعلانات کرنے کی صورت میں حضرت علی وجه کی آواز متناثر مود کی آبات کی آبات کی المالی کی آبات کی المالی کی آبات میں تعدد اور کی المالی کی آبات کی المالی کی آبات و مهندر مید ویل مقدر او آبل سورت برات کی آبات کی المالی کی آبات کے ابلاغ کے ساتھ میں احکام کا اعلان کی آبات و دمندر مید ویل مقد

۱ : الدوكو إمسلمان سي حبنت ميل واخل مهون سكنه كافرنهين ميون تنكير -

4 : اس سال كولبومشرك جج بيت الشرنهي كريسك كا -

س : آج کے بعد کوئی تخص سبت اللہ کا طواف مریم ندن کے ساتھ مذکر سے ۔

م ، حبش خص کانبی اقدس صلی الشرعلی ہے۔ اور کے ساتھ کوئی عہد سبعہ وہ اپنی مقردہ مدت کہ کہ تاکم رہبے گا۔ قائم رہبے گا۔

معنمون بالممندرج ذيل مقامات بي الماسط كياجا سكت اسبع رك

مخقر سیسیدکر معنرت ابو کرصدیق صی الله تعاسلاعد فران بوی صلی الله تعالی علیه وسلم محدوافتسید امیر ج شقد اور تمام ج کے اسکام ان بی کی بدایات سکے تحت سانجام پاسکه اور تمام ج سکے اسکام ان بی کی بدایات سکے تحت سانجام پاسکہ اور تمام کی دران

ال سيرت لابن سشام وي نان وص ١٥٥ ٥ ٢٩ ه و تخت اختصاص الرسول عليا تباكرية برأة عند -

<sup>(</sup>٢) تفسير الم يكثير عن جنانى عصم مس المحسسة يتدوا ذان من الشرويسوا الى الناس بوم المج اللكبر رسية توب

وال) مستديمين ، ج الآل ، ص ٢١ ، ١٠ د تحت احاديث على بن الى طالب رض

<sup>(</sup>م) مستدالم احدرد : ج اوّل : ص ١٩ : تحت مندات على رط -

<sup>(</sup>٥) المستندرك العاكم : يع س ، ص ٥٦ : - كتاب المغازى -

<sup>(</sup>١) البدليد لابن كشيررد ، ج ٥ ، ص ١٠ ، وطبع اقل ويتحت وكرلعبث يول الشرعلي تعليدولم المبكر الراعل كي

<sup>(</sup>٤) ميم ابن حبان ، يع ٩ ، ص ٢٢٢ ، جلد اسع ، رمحت قرأه سورة برأة -

معنرت على المقنى چنى الترنّعاسك محدم ويقى - وه انهول نب بريجه اتم ادا فرائى - اس طرح دونوا يحتراً ‹ صديق ج ودنّعنى ج) نشه اپنند اسپنترمناصعب كيمطابق فرانعن مرانجام دسينته اوريسغ كم ل كيا -

اندين حالات وه قباً كل بحرتا حال سلمان نهين بوسف تف ادراسلام لاسفيد لهي ديديش كررسيد عقد انهيس ان اعلانات سعة شليش لاسى موئى كدمزية انيركرنااب ان سكيسى ميرمغيرنسين فلهذالهو ف دائرة اسلام مين داخل بوسف مين علمت اختيادكي -

تشبه بْرِاسكِ الله كَالْمُ لِيُعُ مندرجِهِ وَمِل المورميني خدمِست بِمِين ال يرغور فرائين -

آ: "مستره مدى ميں سبت كدايك شخص زيد بن يثيع "كه تاسبت كر مهم نے خود محفرت على رص وضى الله تعد ملا معند سعد روائل فرائس فرائس مال كيا كدكس بات كمد الته المخالب صلى الله هليه وطم نے آپ كوردانه فرمايا تھا ؟ محضرت على الرّعنى رہ نے ارشا دفر ما يا كدم مجھے امارت ج كمد الته نهيں ، جكه مندرجه ذیل چار چيزول كے اعملال كے لئے بھيجاگيا تھا۔ دريرچار بچيزيں اوپر فركور بوچكي بيس ، و

اس دوشت ابو برصد رواست بعد فرات میں کرحب سورة برات " نازل بوئی تھی تو اس دوشت ابو برصد رواست بعد فرات برای تعی تو اس دوشت ابو برصد یق رضا کو جو قائم کرنے کے لئے آنجناب صلی الشرعلیہ و کم سے میں توصن تا مقاد درصن تا بالم المقتلی و کو بعد میں رواند فرایا توجب ان صناست کی باہم القات برق توصن تا مدین و نام سول کیا در سال کیا ہوں کا مرد بن کرا تو میں یا امرد بن کر بر توصنرت ملی المرقنلی و نام فرایا کرا مرد بن کرکھ میں باک مرد بنا کر جو بالکی برق بول "

ام محمد اقره کی روایت سے واضع مولگیا کو امیر جج توابو کرصدیق روز ہی سید ایمی بعض املانات محضورت عل المرتفنی مضرکے میں دوسکتے گئے منتقع جو انہوں نے اپسنے موقعہ سے بریوطری جمن سرانجام دیتے۔

فدنع البدكتاب وسول الله صلى الله عليه وسلع قد امس على المدعلية وسلع قد امس على المدوسم وا مرعليان انسيان است ينادى به فولاء المتعلمات ... " لينى بى اقدس ملى الله عليه ولم ف ابنيس (مصرت ابويجرو كو) تحرير فرايا مقاكه موسم ج كمامير تدوه (ابويجرمديق وه) بى بي اور ان كلمات كاعلان كرف كمسائة على لمرتفى وفاكو حكم ديا تقا .... الخ و اسسي عبى دافع بوكي كرج كى على الاطلاق المدت بصنرت صديق اكبرو ف كرياس بى عقى دا ور بجند ضوعى اسكام كا علان مصنرت على لم التحقى وفاك ومدخفا و

م د مافظ ابن حجرالعت علانی و نش فتح البادی شرح بخاری " میں اس واقد برایکستے سن چیز وکرکی حدے کہ ابنخاب صلی الشرعلیہ و الم نے " سورة براُت " کی تبلیغ کے لئے مصنوت ابو بجرصدیق و پراکتفار نہیں فرایا کیونکہ اس میں م مصنوت ابو بجروضی الشرقع سلے عذا کی مدح و تنتا ہتی اور ابنخاب صلی الشرعلیہ و لم کا قصد ہوا کہ ابو بجروش کی یہ مدح مرازی آئی ابنی زبان سعد مرد و لوگ یہ مدح مرازی ابو بجرصدیق و اسواکسی دو مرسے خص کی زبان سے میں ۔ آت ب نے بدی کام مصنوت علی المرتشنی رضا ہے اسواکسی دو مرسے تنظیمی کی زبان سے میں ۔ آت ب نے بدی کام مصنوت علی المرتشنی رضا ہے دیا ۔

...انمالع بقتصوالنبى صلى الله عليه وسلع على تبليغ إلى بكريخ عنه ببرأة لانها تضمنت مدح إلى بكرخ فاراد إن يسمعوها هن غير الى بكوخ .....الخ له

سله فع البارى شرح بخارى لابرجرد : ج ٨ : ص ٨ ٢٥ ، - كتا التفسيراب تولدوا ذال من المتروسله . اله

حاصل کلام بیرسے کہ ر

ان اکا برحمنرات کی تصریح کے مطابق اس جج کرسائے ہے امیرعلی الاطلاق مصنرت ابو کجھ دیت یفی الشرق النے مختصے اور چنصر وری اعلامات کی دمہ داری صفرت علی لرضنی بنی الشرقع النے مخترے سیرو ہوئی ۔ اور دونول محفزات نے اپنے اپنے مناصب لطریق احسن برانجام دیستے ۔ اس سے نا اہلی یا عدم صلاحیت و مخرد کا کھے تعلق نہیں اور براعم اصن مواہ مخاہ مونا دکی بنا پرستنبط کیا گیاہے ۔ اور واقعات کے برخلاف ہے۔

وفدا مل خران اوروا قدمبابله سيرت كى كابول مين روجوب -

نجران كيمعظمه سيمين كى طوف جات موسة واقع بيد اوريداس علاقه بين عيسائيول كا المحسم كزى تا ما محرزي تا تقا ، الجناب على الشرعليه ولم كى طوف سيد الل نجران كود ووت اسلام بينجي قوان كى طوف سيد اكابرعيسائيول كا ايك و فد آنجناب حلى الشرعليه ولم كى خدمت بين حاصل موا اورانهول ن كى طرف سيد اكابرعيسائيول كا ايك و فد آنجناب حلى الشرعليه ولم سيكفناكوكى مركزيه وك اسلام اور حصوصا محرت السلام اور ابين نديس مسائل بين آنجناب حلى الشرعليه ولم سيكفناكوكى مركزيه وك اسلام اور حصوصا محدت علي علي السلام مسيمتعلق كي مجنى براتر آسك راس موقع برسورة آن عمران كى آيات ناذل بويس مان بين يه كيريس علي مسيم بين المراق المر

سيفقل تعبالوا شدع ابسناءنا وابسناءكع ونساءنا ونساءكع وانسنا



وانفسكو شونبته ل فنجعل لعنة الله على المسكا فسين ؟ وانفسكو شونبته ل فنجعل العنة الممان )

اس آست کامفروم برسیت کرمیختص محفرت عیلی طرالسلام کے بارسے بیں آپ کے پاس علم آجانے کے بعد مجائز اگر سے توکہ دیجئے کہ " آؤ مم اپنے بیٹول کو ملائیں تم اپنے مبٹول کو ملاؤ ، سم اپنی مورتوں کو بلائیں تم اپنی حورتوں کو ملاؤ ، اور ہم اپنے نفسول کو ملائیں تم اپنے نفسوں کو ملاؤ ، بھر ہم گرم گراکر ، خداتحالی سعے ، دعا مانگیں اور حبوسے بولنے والوں پرائٹر تعالیٰ کے نسست کریں "

توآنخاب صلى الشرطيد و كلم ف اس ارشاد خدا وندى كم مطابق الل نجران كومبا بله كى دعوست دى سه منحن دى دى المنحن و ك دين وه لبينن اكابرعيدا تيول سيمشوره كمه بعدمبا بله كريف پرآ ما ده نرموست اوراسلام كمه سنت مجزيد دينا انهول سنة قبول كرايا -

ادراکیس دوسری رواسیت رجواها م حبفرصادق روسند اهام محداقر روسینقل کی سید ) سے اعتبار سعد اسخنا سب ملی الشرعلید و سلی معنرت ابوبحرصد این اوران کی اولاد ، سعنرت عرفاروق اوران کی اولاد ، سعنرت عثمان غنی اوران کی اولاد ، اور معنرت علی اوران کی اولاد ﴿ وَمَن الشّرَتعاسِلِ عَنْم اجعین ﴾ کوهمی مباجل بیشمول کے لئے لائے ۔

.... قال فجاء بابی بسی و ولده وبعسمرو دلده وبعثمان و دلده دبسیل د ولده <sup>یک</sup>سله (ح*اسشیه آنندمغرب)*  اورنیر " سیرست طبیر" میں ندکورسے کر تصرّبت عموادوق رہ نے آبخنا سب می الٹراتی علیرولم کی عدمت میں عرصٰ کیا کہ اگر آنخنا سب میل الٹرعلیہ کالم مبا بلہ فراتے تو دعائے مبابلہ میں شامل کرنے کے سنتے کن اوگوں کے دائمت کیڑئے تے ؟

توانخنامیصلی الشرملیدو کم نے ارشاد فرایا کہ میں علی ، فالحمد بحسن بھسین ، ماکشہ اوٹھ خصہ دیعنی الٹرقعا سلاعنی آجعیں ہے۔ ابتد بچوکر دھاکرتا "

عن عمر رضى الله تصالى عنه انه قال للنبى صلى الله عليه وسلم لولا عنتم بارسول الله إسيد من كست تأخذ ؟ قال اخذ بيد على وفاطلة والحسن والحسين وعائشة وحفصة ٤ وهذا اعدنيادة عائشة وحفصة في هذه الرواية دل عليه قوله تعالى ونساءنا ونساءكم ٤ له

مخفر سبست كدندرج بالا دوايات كى دوشنى بي برجيز واضح مروتى سبت كوگرم بالمركى صورت بېش آتى تو ندكوره بالا تماه محذات كوشا مل كوامنظو خاطرتها حرف ايك محران كوشركي كرا ا در باتى كوشركي و شامل خركام تعسود ند تقارير چند محدامت صرف نوز كے طور پر لئتے تقے۔

واقدم بابله اورسئل خلافت بلافصل بعض دوگ مرابله که دا قد مستصرت على المرهنی دانند تعلیمندی خلافت بلافعل کرسف کاسی بلین می بلین می دون ایس با نفول براستدلال کرسف کاسی بلین می میشند می دون ایس و ایس کرد نیم می بین می دون ایس و دارسی می با می دون ایس و دار بین می دون ایس و دارسی د



ال حاشيه فركوست مله (١) درمنور السيطيء ١٥١١ من ١٠ م منعت الأية -

<sup>(</sup>٢) روح المعانى : ج س : ص ١٩٠ ، . تحت الآية -

<sup>(</sup>٣) تغيير ليشو كاني رح : ج ادّل : ص ١٨ ٣ ، تحت الآية .

سله سيرت علبير ١ ج ٣ : ص ٢٨٠ ؛ اب يذكرفيه المعلق الوفود -

ا : گزارش به کقرآن مجید میں فرلق نمانی دابل نجران) کے سخ میں بیمونی وعوت بعد "ابناء کم ، و
ونسا رکم وانفسکم کے الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کہا ہے ۔ ان الفاظ میں فرلتی مقابل (ابل نجال نه)
کے مخصوص فرزند ( فلال فلال) مخصوص فی بیاں وفلال فلال عورت ) ۔ اورخص اشخاص وفلال فلال
افراد) متعین نہیں ملکہ فرلتی مقابل کے لئے میں عبارت اپنے عموم پر قائم ہیں ۔ (میرچیز شیعیر سنی سب
معنارت کو تسایم ہے ۔

تخیک السی طرح " ابنا رنا و نسارنا و انفسنا " کے الفاظ اہل اسلام سک لیے بھی اسپنے عموم پر قائم ہیں چند عموم من اس کے ساتھ محتی اسپنے عموم پر قائم ہیں چند کھی میں اس کے ساتھ مختص نہیں ہیں ۔ ایس اس مورت ہیں " ابنا رنا " سے مراد صرف بی فی اطروز اور الفسنا " سے مقصود صرف صفرت علی استے مقدم الفاظ کو جھی و کر کھی میں تجریز کرنا جمع نہ ہوگا ۔

حاصل بربند کریر نمینول الغاظ المرنجان اورال اسلام دونول جاعتول کمسلتے متفابلاً ذکر ہوئے بین ال الغاظ بین فرنی مقابل کمسلیے تفسیع نہیں مکہ عمومی تھم بسے تواسی طرح المراسلام کے ستے بھی یہ عمون تھم موگا۔

۲ ، گریدوگ قرآن مجیدسے بهاں استدالال اس طرح قائم کریں کدفظ « انفسنا » بین مصرت علی از کان کی دانت کوئین دانت دست بهاں استدالال اس طرح قائم کریں کدفظ « انفسنا » بین مصرت علی از دانت کوئین دانت کوئین دانت دست کی در شلا گرسالت ، نبوت ، بختم نبوت ، نزول وسی اورزد اقرآن دخیره وظیره ، بندیل مساوات مانیا بوگی اور دخیره وظیره وظیره ، بندیل مساوات مانیا بوگی اور یہ بین ان سب بین نبی م وعلی در سکے ماہین مساوات مانیا بوگی اور یہ بین والیل بالاجاع باطل اور غلط بیاس کی سام کرت کی جاسکتار اگر مصنوب علی در خود نفس رسول موت تو آنجناب میل الشرعلید و الم این بیلی فاطر در کا کرئات ان سے نزر کے کیونکہ یہ تود ایست سے کام کرفاشاد

ادراگربیعن صفات سکے اعتبار سیے مساوات شیر کمیں تو کیسٹ بعیر صفات کو مرضوع خلافت میں کسی طرح مفید نہیں ۔ کسی طرح مفید نہیں ۔ کسی طرح مفید نہیں ۔ کیونکوجش اوصاف میں مساوی تخص اولی بالتھ ونسا ورانعن کی قرار نہیں باتا ۔ فلمغراب

صورت بھی انہیں کسی طرح سودمند نہیں ہے۔

البتد اگرروایت کے دریعے بہائخصیص بیدائی جائے تواس صورت بین سند بذا کا تعلق آیت کے ساتھ دہوگا بلکہ اس روایت کے ساتھ دہوگا ساور روایات اس مقام بین متعدد نوع کی پانیجاتی ہیں۔ النے تمام روایات پر نظر کرنے سے بیچیز ابت ہوتی ہے کہ اگر مبابلہ کی نوست آتی تو نبی اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح محدرت علی وہ محدارت منابل کر اور محدرت علی وہ محدارت منابل کر اور اور محدرت عالی شدہ الزم اور کہ معدارت محدرت عالی شدہ اور محدود عالی مدالے در اس محدرت عالی اللہ عالم کے ادر اس محدود مالی مدالے درہ اور محدود مالی کر نامی اولا دکے اور اس محدود عالی اللہ عالم کی ادوارج معدارت محدود عالی مدالے درہ اور محدود مالی کہ نامی اولا دکھ والے خاطر محال

یعنی اگریروا قعد مباملہ مبیش آ ما توال حصارت موجھی شائل فرمایا جاما اور مباملہ بالکل قرانی تعلیم کے مطابق ہوتا۔ مطابق ہوتا۔

فضیلت کا افرار اس دا تعرب صرت علی ارتضی ه کی ادر دیگیر مدکور صنات کی عزت افزائی ادر افزائی ادر و ضنیلت کا افرار در خفیلیت کا افرار در خفیلیت کا افرانسین کرتے ہیں۔ البتہ نوارج کے نظریات کے خلاف بسے وہ معترب رسول صلی الشرعلیہ وہم کی عظمت کا افراد نہیں کرتے ال البتہ نوارج کے نظریات کے خلاف سے اور نہیں ان البلور فضیلت یہ درست اور صحح بے مرسکا خلافت کے ساتھ نداس سیت کوکوئی تعلق سے اور نہیں ان روایات کا اس آیت سے کوئی ارتباط ہے ۔

خوب ، قبل ازیں بیسکد کتاب" بنات البعری "ربحث دفع تربعات ، وہم سائیسلس ہی بقدر صرورت ہم نے درج کردیا ہے وہاں رجم عفوالیں ۔

معنرت على المرضى على قريم كى طوف والى من ك علاقدين اسلام كى تبين كانى عومسهان معنوت على المرضى في على قديم كان عومسهان كان عومسهان كان عومسهان كان عومسهان كان عوم كان عرب والمركة المرس الله مليه والمراح في المرس الله المرس الله والمراح في المرس الله الله المرس الله المرس الله المرس الله المرس الله المرس الله المرس المرس المرس المرس المرس الله المرس المرس الله المرس الله المرس ا

ا درتصنا کے معاملات میں مجھے زیادہ سابقہ بیش نہیں آیا اوراس قوم میں تنازمات کے <u>فیصلہ کرنے کی</u> نوبت آستے گی توہیں کیا کروں گا ، کا اس پرآ کبخاب صلیات طبیہ وکم نے آپ کوالمینان دلاستے ہوئے ارشاد فرایا ۔ ان املہ سیہ سدی لسیانلے ویٹیبت حسلیلے ۔

ترجمه: الترثعالى تهارى زبان كودرست فيعلرى توفيق وسع كا اودتما رس ول كوثابت ركع كار اودمعض رواياست بيس به الغاظ بيس -

خوضع بیده علی صدری وخال اللّه عدمشبت نسیانیه واحد قلب له له نین آنخاب صلی السُّرعلیہ وسلم نے اپنا دسستِ مبادک معزت علی المرّفنی دخ کے سینے پر رکھا اور دھا۔ دی کہ نسعانلہ ان کی ذبان کو ثابت دکھ اور ان کے قلب کی واہنمائی فرط ۔

ادرسائد بى فىيىلد كرنى كالك بنيادى قا عده ارشاد فردايا كرام على الب بحرساسة دوفراتي بليش مبول تواكك فرنتي كى باست س كرفيصله ذكرين جبت كك كد دوسر سعفراتي كى باست ديرليق. مصرت على المرفقتي رم فرملته بين كداس سعد بعدم يرسع سلسف حبب يعركسى كى قصا كامعا مل بليش آيا تواس بين الشكال به يدانه بين مبوا بلك اس سك على كان عمتر صورت بمن مشخص سردكمي -

مین ملی جندوافعات ملافدین بین اقامت کے دوران حضرت ملی ارتصنی صنی الله تعالی عند کو ت ت متعدد واقعات مین اکتے تھے علما پرسیرت نے اس مقام بین تعدوں وال

وكركى بين ان مين مسلحن للبور خلاصه درج كى جاتى بي -

 ۱۵- ایک دفته صنرت علی لم رتفنی رضی الشراف سے عند نے صدق کے اون طب علاقہ میں سے فراہم کئے۔
 توصفرت ابوسعید لخدری رصنی الشرافع اسے عند کہتے میں کہم نے سوال کمیا کہ ہم صدقہ کے اون طول پر سواد ہوم ایکی اور ایسف اونٹول کو کچھ راحمت وسے لیں کمیز مکہ وہ سفر کی وجر سے بہت ماندہ ہور پیچے ہیں۔

سله البدايد والنهايد : ج ۵ : ص ۱۰۱ ۱۰ تحت باب بعث رسول التُدْصل التُدُعليد وسلم علي بن الى طالب فعا لدح بن وليد الى ين قبل سجة الدامع ٢

اس مطالب كرجواب مين تصرت على وفي الشر لعلك عند في فرايك " انسا لحتم فيها سهم حسما للمسلسان ؟ له

ىينى تمارىد لىنة ان ميں وہى حصد ہوسى تا ہدي باقى مسلما نوں كے لئے ہيں۔ اتب كامطلب يہ تعاكد تمام اونٹوں كواکپ استعمال نهيں كرسكتے ان ميں سے سورانپ كے حصد ميں انڈير گئے۔ انہى كواکپ استعمال كرسكتے ہيں باتى كونہ ہيں -

۱ ایک فعرین کے ملاقہ سے کچھ اموال پوشاک وابس کی صورت میں صاصل ہوئے ہیں کی تا حال تشیم نہ ہوئی تھی چھڑت علی لرتفئی ونی اللہ تو اللہ تعلق اللہ تعلق

اس كه بعد معلى المرتفع في الترقع الترقع المد عند من الكران بوشاكول كومين والدانه من أدوليل قال على ما هدذا و المسلل قال على ما هدا و قسل الله على ما هدا و قسل الله عليه وسلم ، فيصنع ما شاء فنزع الحسل منهم " كمه الله عليه وسلم ، فيصنع ما شاء فنزع الحسل منهم " كمه العسل منهم " كمه

س :- نیرسیرت کی روایات میں بعد کرمین کے علاقدسے الفنیست میں مجھ افتار مال دستیاب بہوئیں -



سله البوايه والنهاير ، ج ۵ : ص ۱۰۵ ، عملت بالب بعث رسول الترصل التيمليد و ملم ملى بن ابى طالب رمز وخالدبن وليدالي من قبل حجر العواج -

سكه البدار والمنبار و ي عامس : ص ١٠٧ : رخمت باب بعيث رسول التشميل التشرعلير وسم على بن البطائع وخالد بن وليد ع الى من قبل حجة الوداع -

ان اموال غنائم سے بطورخمس مصرت علی المرتفئی دہ نے ایک خادمہ حاصل کی ۔ اس پردیگرسا عقیوں کو کچھ اعتراض ہوا گوموقعہ پراس کے مادسے ہیں کوئی خاص کشیدگی نہیں ہوئی بھڑ جب برصوارت آنخا ہے جل الشر علیہ وسلم کی خدمت میں بینچے تو مصرت بریدہ برخصیب اسلمی چنی الٹر تعاسط عند کی طرف سے یہ اعتراض سے آنخصرت صلی الٹر علیہ وسلم کی خدمت میں میٹی مہوا ۔ آنجنا ہے جلی الٹر علیہ وسلم نے اس شبر کا ازالہ فراتے ہوئے ادشا دفرایا کہ .

يا سوريدة أُسْبغض عليًا ؟ فقلت نعسم قال لا تبغضه فان له فى الخس اكثر من دالك ؟ له

ینی کے بریدہ! کیا تم علی بن انی طالب مائے ساتھ لنجن رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! رمجھے اس بات میں ان سے مخالفت سے ) انجناب صلی الشرعلیہ والم نے فرطایا ان کے ساتھ لعجن مست رکھو کیونکہ علی ہے کے لئے ان اموال میں اس سے زیا واحق تھا ہے۔

اس روابیت کی وضاحت میں علما رکھتے ہیں کداس وقت تعین صحاب کولم او نے حضرت علی روز کے اس فعل برجراعتراض کی وہ اس بنا پر تھاکد انہوں نے خیال کیا کہ یہ مال علیم سے بیر ایک گورنشانت ہیں۔

اس بنا پر علی الرقفیٰ روز کو یہ فعل نہیں کرنا چاہیئے تھا۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور صفائی کے اس مشلہ کو رہیاں فرمایا کہ اس مال میں سے اس نے جس قدر لیا ہے علی بن ابی طالب و اکا اس سے زمادہ حق تقا تو وہ لوگ اپنی غلطی پر عطلع ہوئے اور اس کے بعد حصر سے میں اللہ تعالی عند کو محبوب بعلن نے لگے۔

میں دور وہ لوگ اپنی غلطی پر عطلع ہوئے اور اس کے بعد حصر ان میں سے ایک دیمے سے دکھ میں میں الم المقافی روز سے دائے الم الفائی روز سے دائے میں ان میں سے ایک دیمے سے دکھ میں دونے اور اس کے اس کے ایک دونے اور اس کے ایک دونے کے دونے کی دونے کی دونے کی دونے کے دونے کی دونے کی دونے کے دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کے دونے کی دو

م ۱- علاقدین میں جو واقعات بیش کشف تھے ان میں سے ایک یہ میں بینے کی مضرت علی المرتعنی رض نے میں سے ایک یہ میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک

سله (۱) بخاری شرفیه ۱ مع نمانی ۱ مص ۱۹۲۳ ۱- باب بعیث علی بن ابی طا استینی وخالدین ولید ره الی لیمین -(۱) البدایر والنهایر ۱ مع خامس ۱ مص ۱۹۴۰ کشت باب بعیث دسول الشرصلی استرعلیدوسلم علی بن ابی طالب روز وخالدین ولید روز الی کمیمن قبل محبر الوداع -

كى رُرخ تقيلى مير بعيجاكي تفايدنى و للحرا المجي صاف شده نهيس تحا اس كوا انجناب صلى الشرعليه وسلم ف ابنى صوابديد كي تحد البنى صوابديد كي تحد البنان المعالم المراجع ال

اس سے حضرت علی مرتصلی رہ کی دیا نت واما نت ادرا پینے مین کے قیام کے دوران حضور صلی الشرعلی رکم مصلسل رابط رکھنے کی شرملتی ہے بعوار پ کے حضور م کے ال کا مل اعتماد کا ایک کھلانشان ہے۔

مخصر ريسي كديروا قعات مغرفها مين ميني كسفّه اوران مين اختلان والنكى صورت دونما بهوئى تواس مي لغ ضلم تعاسك مصرت على هنى الطرقع المسلاعن صائب الراسكة ثابت بهوسفّه - يدنى المدرس مل الطرعليدة المسكم كلمات وعائز يسكر كم كليل اثرات شخف -

اعسلات دسا اهدل مبه النبى صلى الله عليد وسلع ي سله ي سله الدين من الله عليدة وسلع ي سله الدين من المرام باندهاب -

ك (1) بخارى شريعي ، ج ثاني ، ص م ٢٦ ، كتاب المغازى تحت باب بعث على بن ابى طالب ره وخالده بن دليدالي الهيم قبل حجة الودارع -

 <sup>(</sup>۲) فتح الباری مشرح بخاری شرلعنی ، ج نامن ، ص ۵۵ ، مخت باسب بعث علی بن ابی طالسب رمز و خالد رصا
 بن ولیدالی المیم قبل سختر الوداع -

، نیراس سلسلد میں آپ نے ارش دفرمایا کہ آپ ان جلما کو ذیح کرنے کے بعدان کے گوشت اور جمڑول کونٹسیم کردیں اور ان کے حصول کہ سے بی نیرات کردیں اور قربانی بناسف والوں کوان کی اجریت اس میں سعہ ندیں - بلکران کوانگ اجریت دیں ۔

ابن ابی لیایی کتے ہیں کہ ۔

ان عليا اخبره أن النبى صلى الله عليه وسلما مره أن يقوم على بدنه و أن يقسم بدن كالمالحومها وجلودها وجلالما ولا يطى في حبزارتها شيئا ؟ ٢٥

م ، اس موقع برمنی میں بعبن اسحام کی تبییغ کے لئے محطبات دسیف گئے ۔ روایات میں مذکور سے کہ چاشت کا وقت ہوگیا تھا۔ انجنا ب مملی الشَّملیدو کل نے تعلق الشہبار " رمغید نجر پر پردار موکر خطب ارشاد خرایا ۔ تو اسخناب صل الشُّرعلید وکل کے فرمودات کو لعبدا فراؤنگ میسنچا نے کے لئے مصرب علی المرتشیٰ چنی الشُرقعائے عذم عبر کا کام دے درجے تھے بعض حاصر مینے

<sup>(</sup>بقيه ماشيص فحركزشته) الى الهين قبل عجتر الوداع -

<sup>(</sup>۱۶) مسلم شریف معد النواوی ، ج اقل ، ص ۲۰۰۸ - باب بجاز اتمتع فی ایج والقران -که مشکوة شریف ، ص ۲۷۵ ، باب تصریح الوداع مجوالمسلم شریف -که بخاری شریف ، ج اقل ، ص ۲۳۳ ، باب بیصد تی مجلود المدی و باب بیصد تی مجلل البدل ر

#### كمطرك بقص اورلعصن محارت ابس وتت بليطي مهرك تق

عن رافع بن عمروالمزف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب السناس بمنى حين ارتفع المنصى على بغلة الشهداء وعلى أيدب منه والدناس بين قاشع وقاعد - رواه ابوداؤد كالم

ا ایام منی میں بعض اعلانات کی ضرورت پیش آئی تواس کے این سروار دوجهان ملی الشرعلید و کم نے چند معابد کا میں معابد کا میں معابد کا میں سے ایک معابد کا میں سے ایک معابد کا میں سے ایک معابد کا میں معابد کا میں سے ایک معابد کا میں معابد کا میں اعلان عام کیا جائے کہ ایام تشریق (۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۳ والحجی کوکوئی روزہ مدر کھے بلکہ برا مام خورد ونوش کے ایک معابد ریک کی میں ۔

عن عبدالله بن عمروان النبي صلى الله عليه وعلى الله وصحبه و مسلع قال العسلى من ومعساذ من بن جسسل وبديسل من بن ورقاء وسعيم أن نادواً في الناس فانعوه عدان يصوموا ايام التشريق فانها اسام المطل وسشرب عدله

سله مشکوه شرفین : ص ۱۹ و ۱۳۵۵ : مجاله ای داوُد اینحت باب خطبه یوم النحر الفصل الثانی -مله (۱) الاصابه لابن مجرو ۱ ج ۲ : ص ۱۹ معدالاستیعاب نمر ۲ و ۳۰ یخست سیم غیر شسوب ۲ در ۱۰ میرود ۱۱ میرود از ایرود ایرود

پہنچ ہیں تواس مقام پرآ نجناب صلی الطّرعلید و کم نے کچھ وقت کے لئے آلم فرمایا ۔ اس دوران بعض موگول کی طوف سے وہ فئکا یات بیش آئی تعین الکا طوف سے وہ فئکا یات بیش کی گئیں مجرمفرین میں شرکیب سفر محنات کو محنات علی مناسکت علی بیش آئی تعین الکا ایک مختصر سا تذکرہ پہلے کردیا گیا ہے ۔

بعن ہوگوں کے دنوں ہیں صنرت علی رہ کے متعلق ال شکایات کی بنا پرنجش تھی اور صنرت ملی یہ سکے بھن افعال پران کو احتراص تھا۔

ان كلمات مي اكيس كلمرسب سعدنيا دوست مولده وه يسبعد كدا بخناب صلى الته عليه و كم ف صنرت على روز كيم تعليد و كلم ف صنرت على روز كيم متعلق ارشا و فرايا كر - " من حكست مولده و فعسلى حولاه " " له ها مع موسست مول بي على بن ابى طالب والعبى اس كيم حورب و دوست بهول بس على بن ابى طالب والعبى اس كيم حورب و دوست ببس "

ان کلمات مین صفرت علی وزسے اعتراضات کا دالہ اور شکایات کا دفعیہ عصود مقا اور علی الرفطی اور میں الرفطی صدی الله تعالیٰ مسئلہ خلافت اور نیابت اور ان کے عمر کردار کا بیان کرنا پیش تطریحا مسئلہ خلافت اور نیابت نبوی مسکم متعلق بیال کچید مدکور نبیس ہوا تھا ۔ نہی ہی اس وقت کا موضوع تھا ۔ ناس سفر کے دوران آپ

مله البدايد والنباير : ص ٢٠٩ - ٢١٠ - ٢١١ رجواله النسائي واحد دابي ماجر وغيرهم ينصل في ايراد المحديث العلل على المتعليب السلام خطب بتقام بعين سحة والمدينية -

کی خلافت زیریجیٹ آئی تھی بینانچراس کے بعدین توگوں کے قلوب میں معفرت تلی رہنی اللہ تعالیات نوریجیٹ آئی تھی بینانچراس کے بعدین توگوں کے قلوب میں معفرت تلی رہنے ہی تعسیب خلاف شکایات جا گزیر تھیں اس بریاں کے ذرایعہ ان کا ازالہ ہو گھیا ۔ فت کا انداز برار بن عاذب رہ وغیر ہوائے نام عموماً پائے جائے ہیں ۔ ان توگوں کے گمان اور احتراصنات کو . رفع کر دیاگیا اس کے بعدان میں سے کسمی صاحب نے اس معاملہ میں کھی کوئی شکایت نہیں کی ۔

حاصل يدبيدكديداكيد دقتى مسئلة تعاجواس فران نبريت كه ذرليش اسلوبي كمدسا تعافقاً م پذير بروا. افسوس بعد كلعبن كوگول نداس مقام برشنله خلافت كامجدث نواه نخواه پديلكرلى راس كوصاف كرسف كعدكت مهال اكميت تبيد ذكركى جاتى بيد -

تنبيد متعلقه غارجيم ، "غادينم " ك واتعركوبعن لوگول في طرى الهمين دى سبع ادراس سعد منبيد متعلقه غارجيم ) " عضرت على المرتفئ صنى الله تعالم عندى خلافت بلافعل ثابت كرسف يك ناكام المحمشة كل كرمين كرب و يك اس واقعر كومشارخلافت كرسف انتهائى درج كي قوى دليل قرار دين ميان جند الشيار عورطلب بيس . ان پرتوج فراسف سه يه واضح جوجائے كاك كر دليل مشارخلافت كوم گرز البت بنديل كرتى - اور عدم انتهار تعرب نام نهيل -

جعفه کے مقام کے قریب ایک تالاب تفایشے غدیر خم کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ یہ محم کم کوم اور مدین طیبہ کی طرف روانہ ہوئے تھے اور مدین طیبہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو ماستہ بیں اس مقام پر آب نے سفری تھا صول کے تحت بچھ وقت کے لئے قیام فرایا تھا۔ اس دوران بعض منرودی جیزول کے لئے آئجا ب میل التہ علیہ وی ایک خطبہ ارتباد فرایا ۔ اس میں ان شکایات کا بھی از الہ مقام بوص من التہ تعلیہ وی مسلم میں ان شکایات کا بھی زالہ مقام بوص من التہ تعلیہ کے متعلق میں کے مقام میں ان کے مسلم مصرات می وی مالی تھیں و النے مقام بوص میں ان کے مسلم مصرات کو بیدا ہوتی تھیں و النے شکایات کا سابقاً ابھالاً ذکر ہوجیکا ہے۔

مصنرت علی المرتضیٰ رضی الله تعاسط محد مع مصنعتی شکا یات کا ا ذالدجن الفاظ سے آنجا سب می الله علیہ وسلم نے فرطیا وسلم نے فرطیا ان میں برجبلہ مذکورسے کہ۔ من کست مسولاہ خسسی مسولاہ ﴿ مِن سِمْ عُصُلُ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اب اس اعلان کا حری مفہوم ہے ہیں کہ صریت علی رہ سکے تعلق آب لوگ ال شکایات سکے سبب کمانی مذکریں علی بن ابی طالب ف لغف و عداوت سکے تابل نہیں بلکہ یہ تواپنی دیا منت داری اور طبندی اخلاق وکر وارکے اعتبار سے مجبت و دوستی ہے لائن ہیں ۔ دیکسی جا بعث بالاث مناوت کے استے مناوت کے لائن ہیں ۔ دیکسی جا بعث بالاث اور نربی کسی تنصف نے اس کے تعلق کوئی سوال میٹی کیا سے آب کے سامنے خلافت سے میں مناول میٹی کیا اور نربی کسی تنصف نے اس کے تعلق کوئی سوال میٹی کیا بعد سے میں اور تیمی کی درست اور تیمی کی اس اور نواول میٹی کیا مسئل خلافت کے درجہ میں میاں صورت علی و اور اولی مسئل خلافت کے درجہ میں میاں صورت علی و اور اولی کا میں میں اور میں میاں صورت علی و اور اولی کے معرض میں کے درجہ میں میاں سے زرجہ میں میاں صورت علی و اور اولی کی معرض میں کے درمہ میں اور اور میں کہانی اور سورن طبی و نومی کر نام طلوب کے معرض میں کہ دورہ میں کہانی اور سورن طبی دورہ میں میں میں میں ہو ۔ کا معرض میں ہو اس وقت کردی گئی ہوں۔ ۔

بھراس موایت کے انگلے الفاظ بھی غرطلب ہیں ان میں برالات اور معادات کو اکیب دوسے کے بالمقابل ذکر کیا ہے ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ میاں (مولی کے نفظ میں) ولایت بقابلہ عداوت ہے بمعنی خلافت نہیں - روایت کے وہ الفاظ یہ میں -

ير سبت اصل واقعد كالبرم نظر جوساده الغاظ مين عرض كرديا سبت - اوردوا سيت بزا سيم سعل مهارا مي مي والمي مي والم سبت موم م نے وضاحت سعيد بيش كوديا -

 مونی بیس - اور بدرداسیت ملی بین الفرهی ب اورمتوا ترات بین اس کوشار کیا جاتا ہے - لہذا اس بر عقید سے کی بنیاد بریحتی ہے نیز اس نوع کی روایت کسی دوسر سے ابی کے حق میں وار دنهیں ہوئی فلہؤا حصن ہوئی فلہؤا حصنت علی المرتفئی رضی اللہ تعالیٰ محضور کے سے اور آپ نبی اقدر سے ملی اللہ علیہ و حاکم میں ۔ اللہ علیہ و حاکم میں ۔ اللہ علیہ و حاکم میں ۔

استدلال فركور كم متعلق مندر وجد ذيل معروضات ميش كى جاتى بين جن سسے ال كے ستدلال كى حقيقت سامنے اسمال كى كے ستدلال كى حقيقت سامنے الم جائے كى لے

مدایت فراکمتفلق فراق مقابل کاید دعوی کرید روایت بین اخریقیدی متواتر روایات بین سے بید میں الماملی می میں سے می قابل خورسے رید دعوی علی الاطلاق صحیح نهیں -

وجریہ کے کہ بین اس دوایت کو بی خاری ہیں درج نہیں کیا ۔ ابر حریم الفاہری ہونے کا الفصل فی المل لفال کیا ہے اور اس دوایت کو بی خاری ہیں درج نہیں کیا ۔ ابر حریم الفاہری شنے کتا الفصل فی المل لفال میں رسینے شخصال الدین زملی ہونے نصب اللیر میں ۔ صاحب شرح المواقف نے مشرح مواقعت ہیں ۔ ملائمہ تفازانی ہ نے مشرح مقاصد میں ۔ اورصاحب کتا ب المسامرہ نے المسامرہ میں ۔ وغیرہ دفیرہ اور دیگر متعدد علما درکبار نے اس ربحالام کمیا ہے ۔ اس وجرسے اس روامیت کو متوا ترات میں سے شاد کرنا می حملی میں میں میں المام کیا ہم کا میں اس بی اسام دوامیت کو متوا ترات میں سے شاد کرنا میں المام کیا المام کیا المام کیا ہم الموں کر کہ اس کی اسام یو متعدد سے شائی نہیں کئی اکا برعلمار اس دوامیت کی صحبت اور وہ مجمی اس طرح کر اس کی اسام یوضیت کے قائل ہیں اور تدفیل کو اپنے مفہوم کے اعتبار سے قبول کرتے ہیں ۔

بنا بریں بم مجمی اس مدارت کو درسد اسلیم کرتے ہیں اسکین اس سے بعدرواست بدا سے معنی وُمغہوم

سله اس مومنوع پر دنسانی کی دوایات کے تحت اپنی کتاب ' حد دید شقسلین " ص ۹۹-۹۹ ۹۶ - طبیع تالی میں بقدر صرورت بجث کردی ہے - تاہم بیب ان بھی اس مقام کے مناسب چند چیزی پیش کی جاتی ہیں -

ي كلام مارى بصاس رتوج فرائي -

نیز فراتی مقامل کا یہ قول کرنا کہ یہ الغاظ دوسرسے جابی کھسلنے استعال نہیں ہوتے یہ درست نہیں ہے۔ اس سنة کر جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد شدہ علام زید بن حارثہ رہنے تھے صدیث میں ندکورہے کان کے حق میں بھی اسپ سنے ارشا دفرایا تھا۔

..... قال لزبيد انت اخوساً و صولانا

ترجمه إلى بمارس بعالى مين ادر بهارس موسك مين -

(مُشْتِحرة سَرْيعيْد : ص ٢٩١ بجوالرَغاري وسلم - باب بوغ المن والمعمل الأقل)

۲ : روایت برایس نفظ "موانی " واردسید اور" موانی " کے معانی کتاب و منت اور افت عربین متعدد پاتے جاستے میں۔ انہایہ لابن اشر الحجزری رجو افت حدیث میں شہر ترسیف ہیں۔ میں " موانی " کے سوالہ عدومعانی ذکر کے بین لیکن الی میں " خلیفہ بلافصل اور حاکم " والامعنی کہیں نہیں ماتا بحر مفقود ہیں۔ مینی اور حاکم " والامعنی کہیں نہیں ماتا بحر مفقود ہیں۔ لیکن اور مات کی المحدیث والوں نے "موانی " کا یہ معنی کہیں نہیں میان کیا ۔ باقی معان انہوں نے کھے میں۔ اسی طرح " المنجد " موانی " کا یہ کا مینی ایک عیسانی کی علی کا کوشس ہدے سور بات بخت ہے خلید یا مان کی تالیف نہیں ایک عیسانی کی علی کا کوشس ہدے سور بات بخت ہے کہاں روایت میں " موانی " کا لفظ خلیف اور حاکم کے معنی میں ہرگز دار دنہیں۔

اسی طرح کتاب الله اور دیگر احادیث میمی سی « مولی " کالفظ طلیف یا حاکم کے تعنی میر کہیں مستعلیٰ نہیں دارد اور تمعیل سے - امل علم کے لئے یکو فکریے ہے ۔ خلافت بانصل تابت کرنے کے لئے نعی صریح درکار سے - لفظ « مولی " جیسے مبل الفاظ جم متعدد معانی کے حامل ہوں اور شترک طور پہتھی میر سے یہ دی مرکز تابت نہیں ہوسکتا۔

منترر کر خلافت بلانقسل کا دعوسے خاص بے اور اس کے اثبات کے ایج دلیل میش کی

عله النهايه في غريب الحديث ، ج به و من ١٧١ : تحت مولى -

گئی ہے اس میں لفظِ مولی اگرمعی حاکم ہوتو بھی ریفظ عام ہے۔ دبیل عام رعیٰ خاص کو ثابت نہیں کرتی سواس بنا رپر ہمیال تقرسیب منام نہیں یا نگری ۔

۳ ، على سبيل التنزل الربالفرن شليم كرلميا جائے كرضلا فت بلافصل كے لئے آنجناب مالي لئه عليه وسلم الله على الله على الله وسلم الله واقع موجل الله و ا

ا ،- بنی اقدس میل الشرهلید و کل کے انتقال سے کچھ قبل صربت عباسس و برج بالمطلب فیصفرت علی المرفعی و برج بالمطلب کے مصفرت علی المرفعی و بروار شاد فرایا کہ میں گان کرتا ہوں کہ شاید البخاب میں الشرعلیة وسلم کا وصال ہوجائے اس بنا پرسم المنجنا ب صلی الشرعلیہ وسلم کی خدست اقدسس میں ما خربو کر مسئل خلافت وا مادت کے متعلق عرض کریں۔ اگر یہ امادت ہم میں ہو گی تو ہمیں معلوم ہونا چاہئے اور اگر امادت و خلافت ہمادسے سوا دو مرول میں ہوگی تو آنجناب میل الشرعلیہ وسلم ہمادے متعلق لوگول کو وصیت فرما دیں گے۔

بینانچ مانظ ابن کنیر دسنے کوالر کناری ثرلیت ذکر کیا ہے کہ فقال علی دندا واسلے لئی۔ ساگستا ہا رسول اسلاہ صلی اللہ علیہ وسلم فعنعت ہا لایعطیت ایما الناسب بعدہ وانحب والمثلہ لااسبالها رسول اسلام صلی اللّٰہ

عليه وسلم له

واقد بزاسنے واضح کر دیا ہے کوخم غدیر کے موقد میرصنرت علی المرضنی جنی اللہ تعاسلاعنہ کے حق میں کوئی فیصلہ خلافت نہیں ہوا تھا۔ ورنسطے سندہ امر کے سلنے ۱۔ اَقَلاَ تو مصرت عباسس جنی اللہٰ تعاسلاح منگفتگو ہی نہ فرواتے۔

ا تانی محضرت علی المرحنی فنی الطرقعا سے عند ارشاد فرط نے کر اس سسلہ کا میرے حق میں المبری اللہ علیہ دیم میں فیصلہ فرما چکے ہیں فلمذااس ال کی مقانہ ہیں۔

ا ا ا اس نی المبری اللہ علیہ دیم میں فیصلہ فرما چکے ہیں فلمذااس الکی مقانہ ہیں۔

تعالے عند کے خلیفہ تخسب ہونے کے موقد بریصرت علی فنی اللہ تعالیہ عند نے لیسے حق میں الس فنی مریکے کو کیوں میں فرمایا ؟

مع در معزمت مدلی اکبریفی الٹرتعاسے عند کے انتخاب سے موقع پر دیگرا کابر ہشمی معزمت نے اس نفس صروح کوکیوں بلیش نہیں کی ؟ حالانکھ اس موقع بریمن میں خالٹ تقاسے عندکی خلافست سے لئے اس نفس صروح کی اشد صرورت بھی ۔ عیرانصاد جوسعد برنے عبادہ ہنی الٹرتعاسے عندکوخلی غربائے کی موبع رہے سے اور محضرت ابو کجرم خال نامزدگی کا سہادا کیوں نہیا کہ لیے ابا بکروہ حنول کی تجویز سے معارصند کی توجوانصاد سنے ہیں۔ محضرت علی وزکوخلی خربنا ہے کہ ہمستے ہیں۔

م استمام مهاجرین والصارصحابهٔ کرام روز بجد غدیرتم کے موقع براس فرمان نبوی صلی السّطید دیم کے موقع براس فرمان نبوی صلی السّطید دیم کو براه راست سفنے والے سفتے الهول سنے اس نصصرتری کو تحسر کیسے فراموس کردیا ؟ اور اس سے کیول روگر دانی کی اور صفرت صلی کرم السّر وجہ سے عراض کر سے معارت مقالی مصریت اکرون کو فلیم فسیم کرلیا۔ ان کا قبیلہ بنوسیم (سناح قرایش) بنو ہاتم سے سمال و تواند

الله البدايدلابركيرو ، ج ه ، ص ۱۲۷ - تحت حالات موض نبوى صلى الشرعليه وسلم (بحوالربخارى شلون )

<sup>(</sup>٢) مسندام محدود : ص ٣٦٥ : ج اول - تحت سندات ابن عباس رض -

<sup>(</sup>٣) ميرت ومسام ١٠ ص ١٥٠ ١٠ ت ١٠ مشان العبائش وعلى التحت عنوان ترفيض ومول الترم الخ ) -

اگرکوئی صاحب پرکہنے کی جوائٹ کریں کہ ان مصارت کو مصارت علی الم تصنی رہ کے حق بیں پیض میں معلوم می می کرانہ ول سنے فرمان نبوی صلی الٹوطید وسلم کو مصل دیگر مصالے کی بنا پرلیٹ پ وال دیا ا دراس سے اعراض کرتے ہوئے اس پرعمل درائد نہیں کیا ۔ تو یہ کہنا محقیقت کے برضلاف سبے ۔ زیم کومیت کا مزاج اسے شیم کر المسبے زعقل اسے ممکن مانتی سبے ۔ برضلاف سبے ۔ زیم کومیت کا مزاج اسے شیم کر المسبے زعقل اسے ممکن مانتی سبے ۔

دہریسے کرفر اُلِ نبوت کی اطاعت معائر کرام مسک لئے ایک اسم ترین معصر میں ا عقی جس بران کی تمام زندگی شاہر مادل سے ۔ فلمذایہ تمام مصزات فرال نبوت کے خلاف کیسے مجتمع ہرسکتے مقے ۔ (لا تجتمع است سی علی الصد لالة) ۔

ہمال سعے ہماد سے اس دعوسے کی پوری تا نیر ہوتی ہے کہ غدیزیم میں ہو فرمان نہوی صلی السُّعلیہ وسلم جاری ہوا تھا وہ سُنلہ خلافت سیمتعلق ہرگزنہیں مقا بلکہ اس کے سوا دیگر مقاصد کے لئے تقاجیسا کہ سابقاً عرض کر دیا ہے۔

د درصریقی رفت اختمام بر صفرت صدیق اکبر رفند نے اکا برصحابہ رف اور اکا برسی باشم کی موجود کی میں صفرت عمرفاردق صلی الله لقائد عند کو خلید فرایا ، اس وقت مصفرت علی المرضی رفت سے مقدم میں خلافت کے متعلق کسی نے رفیق صوری بیس نہیں کی دحالانکہ یوانثبات خلافت علوی کے لئے ایک اہم موقع مقا۔

۱۹ ،- اس طرح مصرت فاردق اعظم رصنی الله تعاسی عند نے اپینے انتقال سکے موقعہ پرخلیف کے انتخاب سے سنے ایک معقومی کمیٹی مقردی تقی دحس طرح کر اہل میرت :

تاریخ کومعلوم سے ، کھیرستیدنا حضرت فاردق رہ سکے وصال کے لبعدال حضرات کا با ہمی مشورہ ہوا اور انتخاب کا مکمل اختیار حصرت عبدالرحمٰن بن عوف فنی الله لقاسل عند کو دیا تھا کھیرصرت عبدالرحمٰن بن عوف رمن نے سیدنا حضرت عثم ان عنی فنی الله لاعد کوخلید منتخب فرمایا ۔

تواس موقدر يعجى كى بالشى يا يغر باستسى ف عدير مح والي نص صريح كومين نهير كهار

، - سستیدنا صنرت عثمان عنی صی الله رتعا سے عنہ کی شہادت کے بعد حب لوگ محضرت علی الله وجہ ہے ہوئے اللہ صخرت علی الله وجہ ہے وجہ ہوئے ہوئے معام ہوئے تو معشرت علی المرافق فی وہ نے والد می اللہ وجہ دمجیت یلنے سے انکاد کر دیا ۔ اور بنی عمروبن مرفل کے بارخ میں جاکرالگ مع بھے گئے اور وروازہ بند کر لیا ۔ جیسا کہ حافظ ابن کتیر رونے البدآیہ مین ذکر کیا ہے کہ ۔

وقدامتنع على مد مراجابتهم الى قبول الامارة حتى تكور قولهم له وفررمنهم الى حائط بنى عموو بن مبدول واغلق بادبه له

اورشیعه علما سنے اس سلسلہ میں نود محارت علی المرتقنی صنی التّٰرتعا لئے عنہ کا کلام ، « نبج البلاغہ » میں ذکرکیا ہے کہ حبب قبل عثمان رہ سے بعد لوگ بعیت سے ارا دہ سیصرت علی صنی التّٰدِقة السّے عنہ کے ہاس حاصر ہوستے تو آنحصرت رہ نے فرمایا کہ

دعوبی و التمسوا غیری .... وان تسرکتمونی خانا حاحدکم و اطوع کعد لعن خانا حاحدکم و اطوع کعد لعن و المان کم و الموع کم و الموع کم می امیرا و لیستموه اموک و امال کم و دنیوا خدید لکم منی امیرا یمی می می می امیرا کمی اور کوتلاس کرد و اور میرے سواکسی اور کوتلاس کرد و اور میرے سواکسی اور کوتلاس کرد و اور میرے کمی اس کا تم سے زیا دہ اور می خوارد و کے تومین تم میں سے ایک فرد می زیا دہ اور می خوارد و کے تومین کمی اس کا تم سے زیا دہ اور می خوارد و کے امری اس کا تم سے زیا دہ

له البدایه : ص ۱۷۵ : جرسایع : قبل دکربیعت علی در بالخداد فقه -که نهبر الباد غة المسیدالسشری بالبینی : ص ۱۸۱ ، طبع مصر ، تحت وجسن خطب قد له علیدالسدم لما ادبید علی البیعت بعد قشل عثمان رُم -

تابعداد اور زیا دہ مطبع ہوں گا اور میانمہادے کئے وزیر رہنا امیر مننے سے زیادہ مبترہے ا

مندرجات بالای روشی میں واضح بهواکرسیدناسطرت مل المرتفی صی التراف سے عند نے اوّلا انکار فرایا۔ اگر پر بعد میں دیگر اکا برصحاب کرام علیم الرضوان کے اصار بریم بیت این استفاد فرالیا۔
میدال سے معلوم بهواکہ غدیر خم یا دیگر کسی مقام میں صفرت علی الرضنی رضی التر تعلاق عند کی خلافت بلافضل کے لئے کوئی فو صریح موجود نہیں مقی ورنہ اما سے موندیوا خدید کے خلافت بلافضل کے لئے کوئی فو صریح موجود نہیں مقی ورنہ اما سے موندیوا خدید سے مدندیا میں اللہ میں میں اسید مدندیا ہوتا ؟

گری در معنوت ا مانص فی انترقع لئے عند سکے صاحبزاد سیحس ٹمنی گئے کے سلسنے ان کے ایک غالی دافشی عقیدیت مند سنے کہا کہ

تواس کے بواب میں معزت حرب ٹنی رہ فراتے ہیں کہ۔

اما والله لويدنى بد اللك الامرة والسلطن لا فعم لهد بد اللك كما افصح لهم بالصلوة والزكوة وصيام مصنان وحج البيت ويقال لهد ايها الساس هذا وليكم من بددى فان افصح المناسكان للمناسب سول الله صلى الله عليه وسلم له ين الراس جماسة المراس بني الراس جماسة الراس جماسة المراس بني الراس جماسة الراسة الراس جماسة الراس جماسة الراسة الر

له طبقات ابن سعد ، ج ۵ ، ص ۲۷۵ - تحت تذكره حسن بن حسن ف (المشلي) -

۹ :- واقعصفين مين صفرت على الرتضى وضى الترتعلك عند كالمحمين كتحكيم كوتبول كر ليف ك تعلق كبارعلما سف وكركي بدي كراً الرعوى خلافت بلافصل كم تعلق كوئي نص صريحالا حجت تطعى موجود مهوتى توصفرت على المرضئي وف مركز تحكيم قبول مذفول تنفول تركمين بروضا مند من مهوت اور مي حكمين بصفرت على رف كوخلافت سي علي ده كون تجويز سلسن دلات -

مسند عمر برالحظاب رہ میں ہے کہ ایک صاحب کے ساتھ امام اوزاعی وحمالاً کی '' خلانت کی وصلیت '' ہو سنس کے متعلق گفتنگو ہوئی توامام اوزاعی رحمہ الٹرنے فرمایا کہ۔

لمەسندىمىينالىخطاب، ص ٧٧ ، طبح بىرونت ، طبع اقل، تحت روايات الاوناجى جـ

بلكه وقتى تقاضول كيمطابق اس خطبيين ويكرمقاصد مبيني نظر تقصين كود مال بورا

### شيعظماركا اعتراف كهاس مديث ولايت مين خلافت كي تصريح نمين

اكابرشن يعرعلما رسو محزست على رضى الشرقعا ساعن كي خلا فست كومنصوص ماستته بين اور اس مديية معضلافت برغلط المستدلال كرتے بي ده يمي اس بات كے قائل بيل كراس روایت بین خلافنت کی صاحت سرگز نهیں ہے۔ بلکداس کا اشاریا اور تعرافیاً اس میں ذكرماما جاماسيه

بنائج صاحب احتجاج الطرسى "سفاس بيزكونببارت ديل ذكركيس ...... و الثبت حجة الله تعربينا لاتصربيحابقوله

نی وصیت من کنت معلاه فهدا مولاه له

لین بی *کریم صلی الٹرعلیہ وسلمسنے اپنی وصیست سے قول "* حسن کنست۔ سولاہ " يس الشرتعال كي حبست كواشارتًا تأبت كميسي صراحتًا مهيل ي

لم كتاب احتجاج الطبرسى ، ص١٢٥ طبع قديم اسوان ، تحت احتجلج علي السلام على زينديق جاء مستدلا عليه بآي موسسلات المتسالات -

# مض الوفا سنت كيم وقعه رجضرت على الشركي مات

ا ۱- واقعه عديرتم ك بعدنبى اقدمس صلى الته عليه وسلم مدينه شرلعيف والبي تشريف الله و الجرك المسلك المسلك و الجرك اواخر الحرام مدينه شرفي عن اقامست فرائى اور مجرا واخر لم و معظم المنظم سلك يم من المنجناب صلى الته عليه وسلم كو سجادى ك لعبض عوارض لاحق مهوست و است و دراك نبى اقدس مسلى الشركليم والم يوفيض اوقات مرض كاغلبه موجاتا مقا -

ابنجناب صلی الٹرملیرورام مسجونبوی میں اقامت صلوۃ کے سائے تشریف سے جایا کرتے بعض دفومنعف کی حالت میں ابنجناب صلی الٹرعلیہ والم کو نماز میں تشریف لانے کے سائے دوآدمیو کے سہالا دینے کی حذورت ہوتی تواس وقت سہالا دینے والول میں ایک طون محفرت عماس بن عبار مطلب رہ ہوتے مقعے اور دو مری جانب بعض دفعہ محضرت علی ابن ابی طالب وسہالا دینے ہوئے ہوئے متح ۔ اس طرح محفرت علی المرتضیٰ ہے تی الٹرتعا کے عذران میں اس فورے کی اہم خدمات مرانحام دیں سلہ چنانچے می دامیت میں سے کہ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلع وجد من نفسه خفة فخرج بين الرجلين لحدهما العباس به لين الرجلين لحدهما العباس به لين الرحلين ودر دوران مون ، ميرابين وجودمبارك مين الوالم مسون ورائع ورائع ورائع من المرائع ورائع و

تشرلفي مصحات الن مهمادا دسيف والول ميس أيست مضرت عبامره بن عالمطلب

له البداير لا بن کثير اص ۱۲۵ ؛ ج خاص التحت حالات مرض نبوی ملی الشرعليدوسم تله مسلم شرکوني اص ۱۵۸ ؛ ج اوّل : استخلاف الامام ا دار حرص له عرض انخ

ہوتے تھے۔

می ڈٹین نے ذکرکیا سبے کہ رواست بالا میں دد *درسے تخص بہ*مالا دسینے والے بعض دفعہ معنوت علی المرتفئی رہ ہوستے سعتے اوابعض اوقات فیصل بن عبکسس رہ: یا اسامربن زیرہ ہوتے محقعے لیے

ان وا تعاست مین سلمانول سے سلے عملاً تعلیم و تعقیق محمد کر کالت مرض بھی نماز اورجاعت کا اہتمام اس قدر صروری ہے۔

عن نبوی مل الشرعلیه و مران خان نبوست میں صحابہ کار علیم الرضوان و قنا فوقتاً خدمات کی سرانجام دہی اور اسنجناب صلی الشرعلیہ و لم کی عیا دست اور مزاج بری کے لئے حاصر مواکر تنصیف الشرائی سے صورت علی المرتفنی فر با مرتشر لفی لائے مواکر تنصیف الشرطلیہ و کا مزاج مبادک کے بارسے میں دریافت کرتے ہوئے مون کیا ۔ المصابحات کرتے ہوئے عوض کیا ۔ المصابحات ابنی اقدس صلی الشرطلیہ و کم مراج ما مزاج اقدم سرک کیسا سیسے ؟ توحضرت علی المرتفنی فی الشرف الله علیہ درایا کہ کم دلشر مزاج سرائی بہتر ہے اور طبیع مبادک خیرسیت معلی المرتب الله علیہ مراج سرائی مراج سرائی مراج سرائی مبادک خیرسیت میں میں میں مراج سرائی مراج سرائی مراج سرائی مراج سرائی میں مراج سرائی میں مراج سرائی مراج سرائی مراج سرائی میں مراج سرائی مراج مراج سرائی سرائی مراج سرائی مراج سرائی مراج سرائی سر

خرج على بن الى طالب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجعه الذعب توفى فيه فقال الناس ياابا الحسن الله عليه وسلم قال اصبح بحمد الله باركا كمه

ہیال سیے اسلوب عیادت معلوم ہواکہ ربض کے بی میں خیر کلمات کے ساتھ ہی عیاد ہے۔ گنندہ کو جواب دینا زیادہ مساسب ہو ملہے۔

مرداد دو جهال صلى الشرعليه وسلم كم انتقال پر طل سعي حيد قبل صفرت على يعني لشرتعاك عند فوطت مين كه بي كم بي كوري الشراعية وكالم المنظية وكالم المن كا عند ) لا وكري بين المسي بين تركي جلت كه انتخاب من الشرعلية وكم ك بعد بينا ب من كا المنت مراه ومهوجات توصورت على يعنى الشرقعات عند فرطت مين كه المبخاب من الشرعلية وكم كه انتقال كالمجعة خديشه عما الشرعلية وكم محية ارشاد فوائيل مين اسبست عما السرين بريس في عرف كري كه المجتاب وصلى الشرعلية وكم مجعة ارشاد فوائيل مين اسبست ومن الشرعلية والمراد كا اور نگاه ركه ول اور نگاه و معين فوائى اور در ۲) در وقت مين من المراد المولى كا وصيت فوائى اور در ۲) در وقت مين من المولى كا وصيت فوائى اور در ۲) در وقت مين المولى كا وصيت فوائى اور در ۲) در وقت مين من المولى كا وصيت فوائى اور در ۲) در وقت مين من المولى كا وصيت فوائى اور در ۲) در وقت مين من المولى كا وصيت فوائى اور در ۲) در وقت مين من المولى كا وصيت فوائى المولى كا وسيت فوائى المولى كالمولى كالم

عن على بن الى طالب قال اصولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسب بطبق يكتب نيه مالا تصل امته من بده قال فخستيت ان نقوتنى نفسه قال قلمت الى احفظ واعى - قال الحص بالعدادة والوكوة وما ملكت ايمانكم ك

سك (ماشيرصفح گذشت) ۱۱) البدايد لابن كثير- ج علم ۱ من ۲۲۰ - مرض الوفات كه حالات (بجول بخادی افرای) (۲) ميرت لابن بهشام ۱ چ نان ۱ ص م ۱۵ ۱ ، تحسين نبان لعب الله وعلى و ترفين رسول صلع نی بعیت عالث روشی الشرط نها-(۲) مسئدام احمد ۱ و ۱ قال ۱ ص ۲۵ س ، تحسين سندات ابن عبهسس روخ -

له ١١، مستدامام احدرد : ج ادّل : ص ٩٠ ، تحدث مستدات على المرضى هز -

<sup>(</sup>٠) البدير لابن كيررد : ج خاص ١ ص مهم ١ كتن فصل في يعنيت انتصاره ووفاته على السيلام - البدير الميرامين الميرامية مندم عنور

ا د معلوم بواآخری سا عاست تکسبهال از داب مطرات رص و دگر صحائه کرام رصنه اس موقع که کرام رصنه اس موقع کی خدمات مرانجام دین اسی طرح مصنرت علی روز بهی امور تیمار داری و خدمیت گزاری مین کمل طور پر شرکیب و شامل رہے ۔ یہ امور ان مصنوات کے حق میں باعث مداعزاز و اکرام بین اور مصول سعادت دارین کا ذرائع میں -

م ،۔ مرور کونین صلی التّرعلیہ وسلم کی جانب سے صنرت کی وضی التّر تعلق عند کے ۔ مرور کونین ملی التّر تعلق عند کے ۔ مدت یہ وصیت متعدد محدثین کرام اور اہل سبت برصرات نے نقل کی ہے (جیسا کرحک شیہ میں حوالہ دے دیا ہے ،۔

۳ ، - اس موقعہ میں حافظ ابن کیٹررہ نے دصیست خلافت علوی کے متعلق لبعض امور ذکر کئے ہمں بونہایت قابل تو ہم ہیں -

فلہذاان مصرات سے اس نوع کی خیانت اور عدم اطاعت بنوی مسلم پائے جلنے کی کوئی صورت نہیں ۔

وكل مومن بالله ورسوله يتحقق ان دين الاسلام

<sup>(</sup>حاشيم في كُوشت) (٣) طبقات ابن معدرج ثان اص ١٥ قسم لن تحت وكوالمحاب المذى الدوس الشرم الشرم الشرعليريم ... الع

هوالحق يعلى بعد الانسبياء وهم خيرقرون هذه الاقت التي المسحابة كانق بعد الانسبياء وهم خيرقرون هذه الاقت التي هي انشون الاهم بنص العن التران و اجماع المسلف والخلف، في الدنيا و الاخوة و لله الحدد له يمال يمي واضح كردينا مناسب سبك كه " واقعة طاكسس" بج احاديث يمل منكورسه و واس سعة بل بين كما عقا - ا وراس مين دوم الضمون تقايعي خلافت و الا مرانا مقصود تقا- اس كه بعد وصايا بالا فرائي كنين ان كا " ممئله خلافت كي ساعة كوني تعلق نهين كما -

المعمنين على بن الى طالب رضى الله تعالى عنه -

### دوريوم

## عنجسك بإغارة للاثراني كم يعلق ايك كزارسس

۲ : - علادہ اذیں ناظری کواس بات پریم مطلع کرنلہ ہے کہ ان ہرس خلفا روہ کے عمر کے عمر کے مدر کے عمر کے مدر کے مدر کے مدر کا مندرجات میں کئی اہم ایجانت اور صروری حوالہ جاست کا اصافہ کی گئی ہے ہو قارئین کا م کے لئے نہایت نفع مندم وسکتے ہیں۔ اوریقبل اذیں درج نہیں ہم سکتے رفلہ ذا بعض مواد کا تکوا رقابل اعراض نہیں ہیں ۔ قابل اعراض نہیں ہیں ۔ ۔

إنمقال نبوئ اورسئار سبيت

وصال نبوی مسکے بعد صحابۂ کرام و منوان الطراقعالی — علیم اجمعین پرائیست میم کی دسشت اور حیرانی کا پلم

طاری تقا۔ اوراس پرلیشانی اور اصطراب میں تمام مصنات تمتیر اور سرگر دال سکھے کہ اسمیناب صلی الشرعلیہ وسلم کے بعدامت کے لئے طریق کا رکیا ہوگا ؟ اس پرلیشانی میں اللہ تعاسف نے صحابۂ کرام بھنی النفر تعاسف کم واکیس خاص قسم کی راہ دکھائی ، ان کے دجدان کوسسوارا اوران کے تلوب میں القار کمیا کہ بہلے مروار دوجہال صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام اور خلیف مقرر ہونا ہے ؟۔ على - فواتے ہیں کہ اسنجناب صلی الطرعلیہ و کم کے بعد است میں دینی امور کے بیے ہومشورے کئے گئے ان ہیں سب سے ہدائم شورہ خلافت پر تھا جس پر اکا برصحابۂ کرام ع باہم مسرور کو کر مبیقے۔ فاصل قرطبی کھتے ہیں ۔

« اوّل ماتشاور فيه الصحابة الخداد في الم

اس مقام میں اکابر مہاجرین اور اکابرانصداد کے درمیان بحث و ہجیت کے بعد شیر نا محضرت صدیق اکبر فئی اللہ تعالیے عذر کے باتھ بر بہت خلافت کا اجتماعی فیصلہ ہوا۔ اور اکابر صحائہ کرام رہ نے وہیں بعیت کرئی۔ اس موقد پر اگر کسی صاحب دمثلاً معدبی عبادہ وہنی لیٹر عند وغیرہ ) کی دائے اس فیصلہ کے خلاف بہوئی تھی تواس نے رہورہ کرسکے صدیقی فی بہت کی تاثید کی یہ ادد ایسا تفرد اجماع میں می محل نہیں مہوتا۔ السنا در کا اسعد وم برانی مثل جیلی اتی ہے۔

اس مسئلہ میں سیدنا محرست علی ہنی السُّرْتعاسے عندسنے باتی اکابر صحابۂ کرام رم کے فیصلہ کے ساتھ اتفاق کیا اور صدیق اکبر ہنی السُّرِقعال شائل عند کے ماتھ پرمجیت خلافست کی۔

جرواكراه كواس ميس كونى خطى نهين تقا- اجبار واكماه اور تقيد وغيره أسشسيار كالتحنيت على رضى التُرتعاسك عند كي طوف لنتساب كرنا ال سك كمال ابيان اورشان اخلاص سك خلاف سب - فلهذا يد بجزيس ديست نهس -

اكابرى دىن المداس والعدوابن تصاميف مي بيضاد مواقع مي درج كياست دوايي

له تفسیر فرطبی ۱ ج ۱۱ ، ص ، س ، تحت آیه " واصی هد مشوری بسینهد "-

عه (۱) تاریخ ابن جریطری ، ج س ، ص ۲۱۰ - تحت احد السستیفه -

<sup>(</sup>٧) تاريخ ابن حلىول ، ص٥٥٥ ، جلدثاني ، تحست خسبوالسيقيف .

<sup>(</sup>٧) سيرت هلبيه د ص ٢ وس د جدرموم و تحت بعداد انتقب إل نبوى ٥٠ -

چندایک تعرکات اس مسئلہ کے بنے درج کی جاتی ہیں ناکہ ناظرین کوام کواطمینائی قبی ہوجائے۔
ابولغرہ اپسے مینے صورت ابوسعید الخدری رہ سے نقل کہ تے ہیں کہ ابو بکر صدیق رمنی الٹری ذرکی خلافت، پر جب صحابۂ کوام علیم الیضوال کا اجتماع اور اتفاق ہوگی توصورت الوب کرصدیق ف نے دریافت فرمایا کہ علی بن ابی طالب رم نظر نہیں ارسیے وہ کہاں ہیں ، توجیند افراد العمادیل سے حضرت علی رمنی خدمت میں حاصر ہوئے اور ان کو سے آئے ۔ مصرت ابوب کرصدیق من من این خدمت میں حاصر ہوئے اور ان کو سے آئے ۔ مصرت ابوب کرصدیق من من صحرت علی رمنی خدمت خرایا کہ آپ رسول الٹرصلی اللہ علیہ وہم کے فرزند ہیں اور رسول الٹرصلی اللہ علیہ وہم کے داماد ہیں ۔ کی آپ پسلمانوں کے اتفاق میں الشرحال الٹر میں این اجامے جواب میں کہا اسے رسول الٹر میں این اجامے میں کہا اسے رسول الٹر میں این اجامے عیمی الشرحال الٹر میں اللہ علیہ وہم کے داماد ہیں ۔ کی آپ پسلمانوں کے اتفاق میں الشرحال الٹر میں این اجامے تعید الدیتے ۔ بس صدی بی اس مدین اللہ علیہ دیم کے داد کی اور میں این اجامے تعید الدیتے ۔ بس صدی بی این اجامے تعید الدیتے ۔ بس صدی بی ایک الٹر تعالیہ دیم کے داد کی اور میں این اجامے تعید الدیتے ۔ بس صدی بی ایک الٹر تعالیہ دیم کے داد کی اور میں این اجامے تعید اسے ۔ بس صدی بی ایک الٹر تعالیہ دیم کے داد کی اور میں این اجامے تعید الدیتے ۔ بس صدی بی ایک الٹر تعالیہ دیم کی ایک تعید اللہ عدید نے این اجامے تعید کی ۔

قال (ابوسعید الخندی من الما اجتمع الناسی علی الی بکرین نقال مالی لا ادی علیان فذهب رجال من الانصار نجاوا مبل الانصار نجاوا مبل فقال له یا علی من اقلت اس عم رسول الله صلی الله علیه وسلع وختن رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لا تتربیب یا خلیفته رسول الله صلی الله علیه یدای فبسط یده فبایعه مدرد النام له

مه (۱) كستاب السنة لامسام احدد و و ص ۱۹۱ : طبع مسكه مكوهه .

(ا) المستدرك للمحاكع : ج ثالث : ص ۲۷ ، كتاب معرضة الصحرات و المدر و المستدرك للبيمتي و بح ثامن : ص ۱۹۱ ، ماب قسال اهل البغي - (۱) المسنن الكبرئ للبيمتي و : ج ثامن : ص ۱۹۳ - تحت ذكر الحراف سعد بن عباده ... يم المتيف (۱۹) البدايله لابن كشير و : ج ۵ : ص ۱۹۳ - تحت ذكر الحراف سعد بن عباده مرد يم المتيف ( بقيعان مرائده معرب )

تعجيل ببعيت كى روايات

ملاوه ازین مفرت علی رهنی الله تعاسط عنه کا معفرت صدیق اکبر رهنی الله تعاسط عندسسے برضا و رغبت بعیت کرنے کا مندله مزر رہے ذیل مقامات میں بھی ملاحظ کمیا جاسمح السسے له

مخقریہ ہے کہ مندرج بالا روایت اور حواشی میں درج شدہ موالہ مجات میں اس بات کی نمایت وضاحت آئی ہے کہ علی بن ابی طالب رضاف اجبار و اکراہ کے لیے رصفرت کی نمایت وضاحت آئی ہے نے کہ علی بن ابی طالب رضاف اجبار و اکراہ کے لیے رسم مسلم صدیق اکرونی اللہ تعلق احداس مسلم میں کوئی تناز عرقائم نہیں ہوا تھا۔ اور رہ جیت خلافت تھی ۔

ما فظ ابن کثیرہ نے « البدایہ » میں ایک فائدہ جلیلہ ذکر کیا ہے۔ وہ پہلس پہلسے کے مصرت علی جنی التّرتع اسلاعنہ کا تعجیلاً مبعیت کرلینا برحق ہے

(مبعیت میں تا نیر نهیں ہوئی تھی) اس برقرائن و جود میں مِثلاً

ا ، - على المرتضى صى الطرتعاسة عندكسى وقت مين مصرت صديق اكبر صنى الطرتعاسة عندسه مدانهين مبوست تقص -

۰ ادرکسی وقست کی نماز صدیقِ اکبریضی النّرتعاسط عندسیسے دیا ہوکر ا دانہ ہیں کی۔اور دہمی کسی ایک نماذ کے وقست ال سیصالگ رہے۔

س ،- حضرت صديق المررضى الله تعلسك حمد حبب ابل الردة ك قمال كسلن تينج بربهنه
 سك كرين كلي محقة توحفرت على من ال كم بمراه محقه -

١٥) وبقير حاشيم فوكوشتر)- البدار لابن كشرره ورج ساكسس وص ٣٠٠ وتحت خلافت إلى بحرائصديق مع الخ

ك (١) طبقات ابن سعد ، ج نالت ، ص ١١٠ ، تحدت دكرمجيت إلى بكرون (طبع ليدن)

(٢) المستدرك الحاكم ، مع ثالث ، ص ١٩٠ ، محست كتاب معرفة المصحابرة

(٣) المصنف لعبدالرزاق : ج فامس : ص ١٥٠ ، تحست بعيت إلى مجرره ;

(۲) المصنف الم الى شيبر ، ج ۱۱۰ ، ص ۵۰ ، ۵۱ ، کتاب المادیخ (طبح کواچی)

د معنرت ابو بجر مدیق صنی الشر تعاسط عند کے حق میں معنرت علی المرتقنی رصی الشرهند مهیشه خرخواسی اورنصیحت کے ساتھ بیش استے رہیں اور مرشور و میں مشر کی کار اور مهمنواسے -

وفيه" فائده جليلة ه رهى مبابعة على بن ابى طالب بن اما فى ادّل اليوم اوفي اليوم الشائى من الرفاة وهذا حق فان على بن ابى طالب رمز لمديفارق الصديق رد في وقت من الاوقيات ، ولمد منعطع فى صلاة من الصلواة خلفه كما سنذكره وخوج معه الى ذبح القصه لما خوج الصديق رمز شاهوا سيفه بيويد تمثال اهو الردة وله ..... وسذله له النصيحة المعشورة بين يديه وسله

حاصل ید که ندکوره امور برخور کرنے سی الم تھی ہے۔ کامشلہ دائے طور پر نا بت ہے۔ نیز جناب صدیق اکررہ نے ساتھ میں الم تھی ہے۔ نیز جناب صدیق اکررہ نے ساتھ میں الم تھی ہے۔ مصدصدیتی باب دوم میں تفصیل سے کر کئے ہیں - اور وہ ان شخصا ہی تا نیر کا بواب بھی مدال کھا گیا ہے۔ اگر تفصیل مطلوب بہوتو وہ ہال رہوج و فوائیں - تاہم بقدر صرورت ناظرین کوم سے افادہ کے لئے تا نیز برجیت کی روایت کا جواب بھال بھی بیش خدرمت ہے - بھال محدث دم کی افادہ کے لئے ایک مزید سے ایک المحدث دم کے الم کے مقبق حصولت اسسے کہا ہے۔ خوائی ۔ امریر سے کہا ہم کے سنے ایک سند فوائی ۔ امریر سے کہا ہم کے سنے ایک سند کے ساتھ کی مزید سے ایک سند کو الم کھی بیش کو سند کے الم کے مقبق حصولت اسسے کہا ہم کے سنے ایک مزید سے اسے کہا ہم کے سند فوائی گئے۔

له البداير ، ج عامس ، ص ۱ مم ، تحت ذكرا عتران سعدبن عبادة م بصحة ما قاله الصديق يوم السقيف.

سله البدايه لابن كيرره ١ ص ٣٠٧ ، جلدساكسس ، تحسف خلافت الى بحرصدين رخ ده كان من لحوادث -

#### تاخير ببيت كى روانيت كاجواب

بعن روایات بیں مذکورسے کر صرت علی کرم اللہ وجہ نے مشتشاہ کے بعدر صرت صدیق رضی اللہ تعد سے مبعیت کی تھی ۔ اس کے متعلق کبار علم انتے فونے ایک تحقیق درج کی سے ۔ اس برنظر کرسنے سے مسئل صاحت ہوجا تا سے ۔

سقیقت میں مجیت کا یہ واقعہ سیدہ سحزت عائشہ رصی الشرنقائے الاعنها کی روامیت میں ذکر کہا گیا ہے۔ اور بیال اصل روامیت میں داری کی طرف سیم تعدد اصلفے ہیں۔ ان اصل فر مشرب کی طرف سیم تعدد اصلفے ہیں۔ ان اصل فر سندہ جیزوں میں میسئلہ بھی ہے کہ مصنرت علی رصی الشرف الله تعدم سے کہ مصنوت علی رصی الشرف الله تعدم ساتھ مجھے ماہ کم سمجیت نہیں کی تھی ۔ الشرف الله عذر کے ساتھ مجھے ماہ کم سمجیت نہیں کی تھی ۔

فن صدیت کے علما رف اس سلم کی تمام روایات برنظر کرین کے بعد پرتحقیق فرائی ہے کہ جربیعت کرنے میں ماوی کی جانب کہ جربیعت کرنے میں شماہی تاخیر " کے کلمات " ابن شماب زہری " راوی کی جانب سے ادراج شدہ جیں۔ یہ صفرت عائشہ رصی الٹر تعالیٰ عنہ کا کلام نہیں ہے۔ راوی ذکور لئے اس بچز کو مصرت فالم رصی الٹر تعالیٰ عنہا والے قصے بیں درج کردیا ہے۔ یہ داوی کا اپنا کل اور ممان اور ممان اور ممان اور ممان اور اس بچز برقرائن موجود میں۔

ا :- ایک قریز توسیسے کررواست ہنا کے دیگر ناقلین ان کلمات کو بالکل ذکر نہیں کرستے صرف ابن شہاس نہری یہ تول نقل کرستے ہیں ۔ یہ ال کا منفرد تول سبے جو دوسرول پر محت نہیں ہرسکتا ۔ محت نہیں ہرسکتا ۔

۲ - دوسرا قرینه سیست که ششتهای تا نیروالی رواست ابن شهاب زهری نے عوه بن دیر است است نقل کی ہے ۔ سینقل کی ہے اورع و کا نظر میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعلیٰ النحشات اورع و کا نشکے فرزند میشام بن عردہ بعد ابن سنهاب زمری کے میں ایک عجمیب انحشات کرتے ہیں جس کے بیش نظر مشلہ خوب واضح ہوجا آہے۔

وه برکرمشام کمیته بی که ابن منهاب زمری میرسے دالدسے عبب کوئی مفصل اور طویل دوابت نقل کرتے بیں تواس میں ابنی جانب سے بعض اوقات کی میٹی کر دیا کرتے تھے۔

من مشام بن عروه حال ماحدث ابر شهاب عن ابى رحري من من بعديث فيد طول الازاد فيد اونقص كاله

اس بیان سے واضح ہوگیا کہ روامیت ہذا میں کی بیٹی کی گئے ہیں۔ اوریرتصرف یا ادراج زمری کی طرف سیمے ہے ۔ اصل واقعہ ہو صدلقہ رصی اللہ تعاسے عہا سیمٹھول ہیں۔ اس میں ریجیز پُدکور نہیں ہیں۔

س ،- سوم یرکه علامه میتی رو نے ابنی کتاب ، الاعتقاد ، بین بی تخقیق درج کی سے که مسئست اس می انتر ، کا قول مصرت صدافت و التا تقلط عنها کا قول معنوت مدافق و التا تقلط عنها کا قول مصرت دافر و از می کا قول مصرت دوا ق نے مصرت عائشہ روز کی دوایت مجھ انتا ہے موصوت دافر و التا میں مدکورہ ہے ۔ میتی روکی العنام عراست ملاحظه فرمائیں ۔

والذي روى ان عليًا رضى الله عنه لمع يبايع ابابكر رمنى الله عنه ستة الشهر ليس من قول عائشة رمنى الله عنها انما هو قول الزهرى فادرجه بعض الرواة في الحديث عائشة وضى الله عنها في قصة فاطمة وي الله عنها وحفظه معمر بن راشد فرواه مفصلا و جعله من قول الزهرى منقطصا من الحديث و قد روينا في الحديث الموصول عن الي سعيد الحديث رمنى الله عنه و من تابعه من اهل المغازى ان عليا وضى الله عنه و من تابعه من اهل المغازى ان عليا وضى الله عنه و من تابعه من اهل المغازى ان عليا و

مه كتاب الزهوى : ص ١٥٤ : طبع اول بيروت : المنوذ ازاد يخ ابن مماكر.

رضى الله عنه بابعه في بيعة العامة بعد البيعة التى حديث في لسقيفة كله

ان سابق علماد کے بیا نات کی روشنی میں سند صاف ہوگی ہے کر مبیت میں کوئی اخیر نہیں ہوئی تقی ایک دو روز کے اندر اندر مصرت علی الرهنی رضی الٹارتعالے عنہ نے محضرت صدیق اکبر رضی الٹارتعالے عنہ کی مجیت کرلی تھی ۔ تا نیے مرجیت کاسٹرا میرجی نہیں ہے ۔ یہ را و لیول کی طرف سے دوایت میں ادراج سے ہو قابل قبول نہیں ۔

### شيع کتب ميں بعيت کا شوت

تشیع در تول سنے بھی محضرت علی المرتفئی رہنی اللہ تعاسلے عنہ کی بعیت بحضرت صدیق کا بر رضی اللہ تعاسلے عنہ کے سامخد اپنی کہ تا بول ایس بے شاد مقا مات ہیں ذکر کی ہے ۔ صوف اتنی جیز کا اپنی طون سے اصافہ فروایا کرتے ہیں کہ صنوت علی رض سے بعیت جبرًا و قبرًا کی گئی تھی اور صنوت علی ا نے بطور تقتیہ کے مجیت کی تھی ۔ ذیل میں چند ایک جوالہ جات بطور نمونہ ذکر کئے جائے ہیں۔ تفصیلات کی مہال گجائش نہیں ۔

ا ،۔ امام محددا قررحمۃ السّرعليہ فرملستے ہيں كہ محددت على رہ كى حمايت كوسنے ولئے لوگول سنے الوبجر رہ كى مجددا قرائد كائدول الوبجر رہ كى مجدود كرسكے لاسنے تواندول سنے د ابوبجر رضى السّرنق لسلے عن ) كى مجدت كى تب ان لوگول سنے مجرب جيت كى -

سه الاعتقاد علی حدد هب السدن طهبه قی د ۱ ص ۱۹۰ : طبع محر، و ص۱۵۳ ، طبع بروت. را باب اجتماع المسسد مدین علی بسید آبی بکوالصددیق رض - علام بهتی دی تای اس مدین مدین می بسید آبی بکوالصددیق رض - علام بهتی دی تای این اس می موجود این می سابع ، ص ۱۹۹ - ۲ موغرد فهر رسید در این ارمثنا دالساری شوح بخاری للقسطلانی و به بهشتم ، ص ۱۵۸ - ۲ نوغزده نجر -

وابوان يبايعوا حستى حافوا باميرالمومنين عليه السلام مكها فبايع له

۱۰ میموالم محدما قررحرالله کی روایت بے کہ جب اسامہ بن زیر رضی الله تعالی عنه اپنے سامقیون میت مرینہ شراهیت میں والیس اسکتے اور دیکھا کر بعیت کے لئے ابو بحررضی الله تعالی عنه کیا اس کتے اور دریا فت کیا کہ عنہ کے باس کو جمع بہو بچے ہیں تواسا مردخ صریت ملی رہنے پاس کتے اور دریا فت کیا کہ کی بات بے ہو تو صرت علی رہنے فرایا کہ بو کچے اکب دیکھ وہدے میں وہی ہے ۔ مجارات الله بال کے بچھا کہ اکب سے با مصرت علی رہنے فرایا کہ بال کہ بو کھے اک بست میں رہنے فرایا کہ بال کہ بو کھے اللہ بال کہ بال کہ بو کھے اللہ باللہ با

سله (۱) فروع كانى ، ج ثالث ، ص ۱۵ ، كتاب الروصه ، طبع نولكشور تكفنو ً .

 <sup>(</sup>۲) کتاب المدومند من الکانی ۱ ج نمانی ۱ ص۵۵ ، طبع جدید تهران بمعه شرح فارسی ر
 (۳) رجال کشسی د از بوعم کوشسی ۱ ص م ۱ مطبوع کمبینی -

<sup>« « «</sup> ص ۱۲ ، مطبوعه تهران ر تذکره سلمان فادسی رهز ـ

سله احتجاج الطرسى : ص ۵۰ : مطبوعه مشهد عراق ر۲ ۱۳۰ معر

صرت مدیق اکردمنی الٹرتعاہے عنہ کے ساتھ معفرت علی دمنی الٹرتعاہے عنرکی بعیت خان<sup>ت</sup> ایک دو دوزکے اندرتیجیلاً مول کھی اس می*ک شع*شما ہی تا نیرنہیں مہوئی تھی -

وجربیب کراسامه بن زیر رضی الٹر نقائے عذ جب قال کے لئے امرنوی صلی الٹر علیہ وہ میں ہے۔
علیہ وہ کم کے تحت دواز ہوئے سے تولید نے سامقیوں میں سے مرینہ شریف کے اہر کھرگئے اس دوران بل مرزارِ دوجہال صلی الٹرعلیہ وہ کم کی مرض کی کیفیت سندید ہوگئی اورا نجناب صلی الٹرعلیہ وہ کم کی اطلاح کینے پراسامر بن مالا نظیم کی اطلاح کینے پراسامر بن زیر رضی الٹرقالے عندا پنے سامقیوں میں سے والیں آگئے۔ اور محزب علی رض کے پاس ماحز ہوگرمیعیت صدیق رض کا محاملہ دریا فت کیا ۔ محضرت علی رض نے اثبات میں جواب در کے مواضح کردیا کہ بی نے مورید تاخیر نہیں ہوئی تھی۔ فلمنا اس دوایت سے تجام دا تعہ دو تعین دائے افدر کا محت کا سے اللہ تا میں موایت سے تھی اسے میں ہوئی تھی۔ فلمنا اس دوایت سے تجیل بعیت کا سے کا کھینہ مل موجا آہے۔

کلینہ مل موجا آہے۔

تعنب بيل بر معنرت صديق البرينى الترتعل عنه سي مصرت على فنى التر تعالى عنه سي مصرت على فنى التر تعالى عنه سي مصرت على فنى التر تعلى عنه باب دوم معند كاستدام في البنى كاب مروما مربيني موسل موسلاً درج كردما بيت و بقا يك شيعى مواله جات كسك و بال رجوع فرالين -

# انتقال نبوئ کے بع<u>ے</u> حالات مستریقی مہلایات اور مرتضنوئی خدمات

عنی چنانچرمحانهٔ کوام علیم الرضوال نے عسل نبوی مکمتعلق صرب صدیق اکروسسے ملاسکی توصرت صدیق اکرونا نے فرطایا ۔

« ان يغسل بنوابيه »

بین آب کوعنس آنجناب میل الشرعلیرولم کے نسبی نما ندان والے اور اقربار دیں۔
ہونانچہ عسل دیسے میں آنجناب میلی الشرعلیہ دسلم کے افوار مصورت عباسس بن عبلیطلب
مصورت علی ابن طالب ، الفصل بن عباس ، قتم بن عباس ، ازاد مضدہ غلام اسامہ بن
زید اور ابوصائح ( غلام نبوی ملم) رومنی الشراتعا ہے عنم ) شرکیب ہوئے۔ جب یہ صوارت
انجناب میلی الشرعلیہ وسلم کوعنس دیسے مسے تیار موسے توایک بزرگ الصاری راکوس

له شهامگل مترمسذی : ص ۱۸ و ۲۹ ، طبع مجتباتی دنیل : باب ماجار نی وفات رسول الترصل الترعليروسلم

بن خولی ، نے نمادی کہ لمدے علی بن ابی طالب رہ ہم آپ کوشم دریتے ہیں کراس فضیلت میں ہماری صدیم نا چاہیے۔ آپ ہمیں تھی اس معادمت میں شریک کمیں ۔

ہے۔ چنانچ مصنرت علی المقنی وضی اللہ تعالے عند نے اسے اس کا د نیے میں شا مل ہو سنے کی اجاد دے دی اور دہ مشرکی عنسل ہوئے۔

عنسل کی کیفیت اس طرح متی که انجناب صلی التّرطیه دسم کے تمیص مبالک کو آنادانهیس کی اور دور متی که انجناب صلی التّرطید دم کی اور دور متی کی کیفیست میں ہی خسل دما گیا ۔ اسامہ بن زیر اور الوصاری من پائی لاسلتے اور معنونت علی المرتقنی رض عنسل دسینتے ہتھے کے

کون عشر نبوی رصلی الشرعلیه وسلم ، سعد فراعنت کے بعد نبی اقد مسل الشرعلی و کار کون کا کار علیہ کم کار کو دوسفیدا ورایک سرخ جادر میں کفن دیا گیا ۔ اور نوکست بواستعال کی گئی ہے

اس کے بعد جنازہ بوی ملم کاسستلہ مین آیا تو صفرت صدیق اکر رصنی للتر تھا ہے۔

عند کنے فرما یا کہ انجناب صلی الله علیہ وسلم پر نمازِ جنازہ کے لئے کوئی امام نمیں مہو گا - ایک جاعت نبی اقد مسلم میں اللہ علیہ وسلم یہ اور دعا سے علمات کہ کر حجرہ نبوی ملم مسے باہر اجائیں۔ بھر دوسری جاعت داخل مہوا در وہ بھی اور دعا سے کلمات اداکر کے حجرہ مبادک سے باہر اجائیں۔ بھر دوسری جاعت داخل مہوا در وہ بھی اس طرح کلمات اداکر کے حجرہ مبادک سے باہر اجائیں بحتی کہ تمام لوگ اس کی مفیدت میں

له (١) البداية : ج فاس : ص ٢٧٠ تحت غسلة عليه السلام -

<sup>(</sup>٢) سيرة لابن بشام : ج ثاني ، ص١٩٢٠ ، تحت من تولى غسسل الرسول ١٠-

رس الاصابه ، بج ١ ، ص ٩٩ ، تحت اوسيبن خولى -

عه () السيداديه : ج فامر : ص ٢٩٢ ، تحت صف ته كفت له عليه السيلام - (ر) سيرة لابن هشام : ج ثانى : ص ٩٩٣ ، تحت تكفين الرسول صلعم -

بعنازه نبوی سلی الشرعلیه دسلم اداکریں ساے

بچنانچرصدیق اکبروشی الشرقعالے عند کی مایات کے مطابق پہلے مرد مہاجری و انصار دخریم بھرعورتیں ، بھردرکے اور بھرغلام سب نے بغیرامام صلوۃ جنازہ اداکی۔ لاہ جنازہ نبوی میں سے بسے باتی است کے لئے یہ مختلام سب بندی میں سے بسے باتی است کے لئے یہ مختلام میں دیماں یہ جیز قابل وصاحت بے کرنی اقدس صلی الشرعلیہ وسلم کے جنازہ میں میرین مندین میں میرین و انصار ویزہ موجود سے واشمیوں میں سے معتقر بات بیان اور میں خاص ورائے ہے۔ بیاں ایک سے بہ بیش کیا جا تا ہے یہ معتقر اس کا حل مین کریں گے۔ انشار الشراف سے بہ معتقر اس کا حل مین کریں گے۔ انشار الشراف سے ۔

وفی ان مراص کے بعد شام ہیٹ آیا کہ انجناب مسلی اللہ علیہ دیم کے جسر مبادک کوسس وفی مقام میں دفن کیا جائے تو مصرت صدیق اکر رضی اللہ تعاسلے عنسنے فرایا کہ ۔

ر حبر مقام میں م نخناب صلی الله علیه دسلم کا دصال مواسع اسے ایس مدنون میں م

بنانچ دنن نبوی صلع کے سلسلہ میں اصحاب سیرت نے دکرکیا ہے کہ استخناب مسلی التٰمطید دسم کو دفن کر سے کہ استخداب میں اصحاب التٰمطید دسم کو دفن کر سے سکے سیے مراسے میں داخل ہو سکے ۔ اور فضل بن عباس ، قٹم بن عباس ، سنسستقران (غلام نبوی میں داخل ہوں التٰمرق اللہ فیم میں التٰمرق اللہ تعلیم سے دفن نبوی میں ان کی معا دست کی سکت

سله شمارُ ترمنی: ص ۴۸ و ۲۹، طنی مجتبانی دم بل ؛ باب ما جار نی و فات رسول صلی الشرعلیه دسم -سله (۱) البدانیه لابن کمترره : ج خامس، اص ۲۹۵ ، ۲۹۷ ، تحت کیسفیته صلوه علیه صلی الشرعلیه وسلم -دن معیوت لابس بهشام ؛ ج خالی ؛ ص ۹۹۳ ، تحت دفن الرسول و صلوه علیه-

سته شاکرمنی ۱ ص ۲۸ د ۲۹ ، طبع مجتبان بلی ۱ باب اجار فی دفات رسول الشرملی الشرکلید و کار دوستید اکنده مغمرین

اسنخاب مسلی الشرعلیہ دسلم کا مزادمبارک محربت صدلیقہ سنست صدیق درصی الشرقعالی عنها ) کے حجود میں بنایا گی جو تا قیامست اہل سلسلام کے سلنے مرجع نیادست ا در منبع فیوص ، و برکات سیسے ۔

الاستباه

اس مقام میں نالفین صحائد کرام روزی جا نب سے ایک شبر مینی کیا جا آہسے ایک آئیں کے ایک سے ایک سے ایک سندنا محدوث وست بدنا و سے دن میں ما دارت وست بدنا محدوث وست فاروق وضی الٹر توالے عنها) نبی اقد س صلی الٹر علیہ وسلم کے دفن میں حاصر نہمیں مہر وقتے ہے دستے میں مرکز انصار میں چلے گئے تھے ۔ ان کی والی سے قبل اس نجنا ب مسل الٹر علیہ وسلم کا دفن مہر گیا تھا ۔ را گویا یہ لوگ عسل ، عبنازہ ، کفن اور دفن میں شرک دموسے )۔ اور حدزت علی روز سنے یہ سبب امور سرانجام دیہے ۔

اس بیز کومعتر حل کول لنے بڑی دنگے میزی کرکے نہایت اتب و تاب کے ساتھ نشر کمیاہے ادر امت سکے مربر اور دہ محارت کے محق میں بنطنی بھیلانی ہے -

#### ررفع المسشستهاه

عبس روایت سیدیطعن اخذکیا گیاسید وه کونی صحاح کی روایت نهیس بسط بگذالیی کتب کی روایت اور نعیف فرایم کی گئی مین - کتب کی روایات میح سقیم ، توی اور نعیف فرایم کی گئی مین -

الرام کله (بقیره کشیر خم گورشته) (۱) البدایه لاب کشیررد دج خامس ، ص ۲۷۱- ۲۲۹ یحت صفة صلاته دوند علیر (۱) سیرت المبی کشیره در جنمانی : ص ۲۹۲ ، تحت من تولی دون ایسول صل التسرعلید و سلم -رسی الاصاب الابن حجرد ترج اوّل : ص ۲۴ ، پخست (۱۲۴۳) اکسس بن حولی رمز (انصادی) -

تاہم فن مدیث کے اعتباد سے اس روایت کامرتبہ یہ سے کدیرسنڈ امنعظم سے اورمتناً شاذہ ہے ۔ اس کی خفرسی وضاحت بیش خدمت ہے ۔

وردافعطای در دامیت عرده بن زبیر سین فول بیم دادر عرده بن زبیراس واقعه و در انتقال نبوی می می موجد دنمین بین دان کی والادت اوانز خلافت فارد تی یا او اکل خلافت بختانی لینی اس داقع سے کم بوبین باده سال بعد مبوئی فیلاد ناقل واقعه بذا موقع بر موجود نهمین کسی دیگر شخص نے ان سیم پر دوایت بیان کی بید دارد وجر شند و ذبیر بید که باتی معروف روایات مین شنین روز و مرسین نافور و در دوایات مین شنین روز و مرسین نافور و در دوایات مین شنین موز و مرسین اکبر و در دوایات مین شنین موز و مرسین الارد و مرسین الدول مین موجود موج

صدین اکبرمنی الترتعلا عنه کی تصدیق ا در مداست کے موانق مضورا قدسس ملی اللہ علیہ موانق مضورا قدسس ملی اللہ علیہ کو خوار دیا گیا ادر پھر اس کے بعدان کی مداست کے مطابق صدارہ جنازہ بنی ایست مسیست تمام اہل مرینہ نے ادا کی اور پھر حجرہ صدایقہ رہ میں دفن کا انتظام کی گیا ر اور یہ مسیست تمام اہل مرینہ نے ادا کی اور پھر حجرہ صدایق رضا میں دفن کا انتظام کی گیا ر اور یہ مسیس احوال سقینہ میں ساعدہ میں اجتماعی میعیت صدارت روایات بے مشمار اور کسٹ پر ہیں ۔ بوسند استصل اور ست اللہ معرد دن ہیں ۔ انتقاد سے بیٹی نظر ال میں سے سیندا کی کا موالہ حک شعبہ میں دیا گیا ہے معرد دن ہیں ۔ انتقاد سے بیٹی کا موالہ حک شعبہ میں دیا گیا ہے۔

سه ۱۱ شذکره السعف الخط للذهبی ۱۶ به اقل : صهه : تحت عرده بن زبیر - ۱۲ تهذیب المتدمیب ، ص ۱۸۳ د ۱۸۳ ن جسال ، تحت عرده بن زبیر - سنده در بیرا نام به ۱۸۳ به بیرانده مغرب است در بیرانده مغرب ا

تاكه ابل علم رحوع فراكراطمينان صاصل كرليس -

ان معروف و صصل دوایات کی روسننی میں بدامر داضع ہو گیا کرمعرض کی بیش کر دہ موات شاذ روامیت ہے ۔ اور شاذر دوامیت کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ ۔

الثقتة اذا شد لا تقبّل مباشد فيد له

به : - نیرردایات مذکوره بالایس عرده بن زبرکاالیا قول بسیم کی متابعت دیگر دواة دیر رواة دیر رواة دیر دواة دیر دواة در مابعین د ) کی طرف سین بی یافی گئی - اس بنا پری قول غیر قبول بسے - در استان با بع علید " - در هددا قدول لا تنبا بع علید " -

الزامس سے بیش کردہ روایت کا عاب ہم نے قراعد کے مطابق این کن بول سے بار میں است معلی کہ المنظم میں المتنزل سند معدی معتبر کت بسیدنا الدیکر صدیق اور سسیدنا فاروق اعظم صی الله معتبر کتاب معتبر کتاب معتبر کتاب معتبر کتاب معتبر کتاب میں شامل ویشر کی سونا ذکر کرتے ہیں۔ اور جنازہ نبوی صلح میں تمام مها جون وافعاد معزات کی شمولیت ویشرکت بیشس کی جاتی سے دان میں شخصی میں مصرات و

ىمى دافلىس -

ا به شیعرکتب کے سب سے قدیم سیم بن قیس اله لالی العامری الکونی ( پیشید کے
ہل صفرت علی رضہ کے صحابی ہیں ) اپنی کتاب "سیایم بن قیس " بین دکرکرتے ہیں ۔
« نبی کرم صلی اللہ علیہ و کم کے جنازہ پر صفرت علی بند نے دس دس مهاجریں اور
دس دس انصار کی جماعتوں کوصلوۃ جنازہ سک لئے داخل فرمایا ہو ( حجر ہ
سرنفی میں ) داخل ہو کر دعاکر تے ستھے بھرخارج ہوجاتے ستھے اس طربیب
موجود مها جرین اور انعمار نے نبی کریم صلی کار علیہ دسم پرنماز جنازہ اداکی حی
کہ ان میں سے ایک فردھی مذر ہاجی سے اس خراب پر صلوۃ جنازہ ادائی

تع ادخل عشرة من المهاجوين وعشرة من الانصار فكانوا يدخلون ويدعون ويخرجون حتى لم يبق لحد شهدمن المهاجرين والانصار الاصلى عليه له المول كاني مي سبع -

عن إلى جعفر و محمد باقرة ) قال لما قبض النبى صلى الله عليه وسلم صلت عليه المنتكة والمهاجرين والانصار فوجا خوجاء كمه

لینی امام کرداقرد فراسته بی کرحب بی کریم صلی الترعلید و ام مقبوض موست توآب پر تمام طائکه تمام مهاجرین اور تمام الفساد سنے فوج در فوج (جا عت بعدجماعت)

له كتابيليم برقيس اص ، وطبع اقرل مطبوع بجف الرف و تحت حالات استقال بنوى ملم - علم الله المراك في المراك والمراك في المراك والمراك والمرك والمرك والمرك والمرك والمرك والمرك و

مىلاة جنازه اداكى <u>"</u> سى بــ "احتجاج " جارسى مي<del>ن س</del>ىسے كە -

نعدادخل عشرة من للهاجرسي وعشرة من الانصار فيصلون ويخرجون حتى لع يبق مور المهاجريين والانصار الاصلى عليه له

ینی بھرست علی ہے وس دس دس بہاجرین اور کسس کے سس انصار کو رجم و شرخی میں وافل کیا جو نماز جنازہ ادا کرتے ستھے اور رجم کسنسرلفیسسے ، باہر آجائے ستھے ہوتی کرنہا جرین والعماد میں سسے ایک بھی فرد باتی ندر ہاجس نے آنجنا سب میں اللہ علیہ وسلم پرنماز ادا نرکی مہو ﷺ

م ، - " حيات القلوب " بين ملا بافرمجد لين الكفت مي كه -

رد سخیرخ طرسی از امام محدراقر و روایت کرده است که ده ده نفرداخس ا می شوند دینی برای معرست نمازی کردند بیدام در روز دوسخنبه

دشب سیسخنبه تاضی و روز سیسخنبه تا شام - تا انکونورد و بزرگ

مرد و زن از ازال مدینه و از اطراف مدینه مهم برای نجناب م بیسنیس

ماز کردند - کمه

یعنی اما م نجد باقرد فراستهیں ( جنازہ نبوی م کی صورت یہ کی گئی) کہ دس دس افراد نما ذجنانہ کے لئے مجرو میں داخل ہوں اور لبغیر امام کے نماز ادا کریں ۔ سوموار کے روز اور منگل کی شب صبح کہ اورنگل تمام روزسٹ م کہ سی

سله احتجاج "طبرى اص هام اطبع تديم إيران التحسير بحث وفات نبوى بروايت سليم بن قيس الهالى -سله حيات القلوب الأطاقر مجلس الرج دوم اص ١٩٦٨ ا باب شسست ويهادم المجعنور -

سلسله جادی رہا ۔ بیمال کک کھیسے فی جسے مرد وعورت اہل مینہ واہل اطرافت مدینہ تمام توگول نے اسی طرح نماز حبنازہ اداکی ہو مسئلہ ہما کے سلے حوالہ سن کا برط ویٹرہ ہے ۔ ان میں سسے حبند روایات نقل مسئلہ ہما کے سلے حوالہ سن کا برط ویٹرہ ہے ۔ ان میں واضح کو کی گئی ہیں جوسٹ یعول کے نزد کیا۔ ان کے اند کرام کی معتبر روایات ہیں - ان میں واضح کو پر ریستدہ کی گئی ہیں کہ آنجناب صلی الطرعلیہ و کا پر صلوۃ جنازہ تمام مها ہریں اور تمام انصاد سنے بریستدہ الحد میں میں داخرا ہون مرینہ داخرا ہون مرینہ سنے میں نماز جنازہ کا فراحینہ اداکی ۔

ان مهاجرین میں مصرت ابر بحرصدیق رہ مصرت عرفاروق رض اور حصرت عثمان عنی رصد مجی شامل میں اور اہل مدمنہ میں واضل میں۔ فلہذا ان مصنات میں سے کوئی ایک فرد بھی مشمول صلوۃ جنازہ سے باتی نہیں رہا۔ بلکر میسب حصنات شامل ہوئے۔

معترص دوستوا بنے جرروایت عدم شمولیت جنازه و دنن نبوی جمل الشرعلیه و کلی معترص دوستوا بنے جرروایت عدم شمولیت بخت از دخیرہ کا طریعت اور دنی کی اطریعت کے خلاف ہے اور دنی کی اظریعت کا درجی الشعب کا داشت قد اورجی الشعب کا داست قد خید کہ الشعب کا داست قد دید کے اورجی ماست قد خید کہ الشعب کا قاعدہ جدے کہ شاذروایت معروف مرقبات کی موجودگی میں قابل قبول نہوگی ۔

# خلافت صريقي اورست راعلي

صلقی و دور و و در ملافت پیس صرت علی المرتفنی رحنی الشرعند - کا کردار خلید فروقت کے ساتھ نہایت مخلصانہ تھا۔

صلاة نعلف الي تجريظ

اوراکپ کے شب وردز کی زندگی بالکل آزادانه اور واضح تھی۔

ادکائیسلسلام میں سے نسمان افضل ترین دکن ہے۔ اس کو آبخناب میں بینے مشرکت بین دیگر صحابہ کرام دور ہے ہمراہ صدیق اکبر من کی اقتدار میں سجد نبوی میں اوا فرمایا کرتے ہے اور یہ امرط فیرن کے نزدیک سلمات میں سے ہے کوئی مختلف فیم امرنہ بیں ہیں ۔ حصرت علی الرهنی دور کی شان دیا ست " اور " شائی صدافت " کا تقاصا بھی بھی ہے۔ کہ آپ یہ اپنی ماز بنج گانہ جا عیت کیڑہ کے ساتھ خلیفہ اسسلام کے خلف میں اوا فرائیں۔ کہ آپ یہ بہت کے اس امیم کم کو اجتماعی شکل میں پوراکو کے است کے لئے نمونہ قائم کھیں ۔ اور اس مشام برصون معترضیوں کی معترکت میں سے چند ایک موالہ جات بیش فدرست ہیں۔ ان مقامات میں مسئلہ بنا صاف طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

ا ١٠ " كتاب ليم بن قيس " مين مردى بعدكم

كان على عليه السلام بصلى في المسحد الصلوات. الحدد اله

لین حضرت علی و پنجاکا نر نماذین مسجدنبوی میں ادا فراتے تھے۔

م :- باجاعت نماذ اداكر في كا يمسئله م احتجان طبرى " بين اس طرح مكودة وحضو المسدجيد وصلى خدلف قام و تهديا للصديدة وحضو المسدجيد وصلى خدلف

رد المسلم بن قليرا الله من ١٢٠٠ - تحت سالات بعداز انتقال بوي صلى الشرعليد وسلم

الجب مبكرية له

لین مصرت علی صی الترعزف نماز کے لئے تیادی فوائی ا درسجد میں تشریف لائے اور ابوبکر رصیل میں مشریف لائے اور ابوبکر رصیل مد سکے پیچے نماز اداکی گ

اس سلمیل کیر سوالہ جات موجود ہیں جن میں سے بعض ہم فے " رحما رہنیم " مصد مدیقی باب دوم ، ص ۲۱۹ تا ص ۲۱۹ ذکر کئے ہیں۔ تاری جسب حزورت مال

مركزاسلام في تحراني ا ورحضرت على ره كا ركر دار

مهد خلافت صدیقی کے ابھائی دور میں مختلف نوسلم قبائل اسلام سے برگشتہ ہونے گئے ۔ پہنانچہ « بنو صنیفہ « مسیلم کزاب کی طرف دجرے کرنے گئے ادر طبیح اسسدی کی مقابعت میں « بنو اسسد » اسلام سے معلات اعظ کو طیسے بوسلئے ۔ اس کے علادہ اطراف مربیہ میں متعدد جدیدالا سلام قبائل اسلام سے مخوف ہونے گئے ۔ اس طرح حالات نے شتت اختیار کرلی ا دریہ خطرہ پیدا ہوگیا کہ یہ باطل قویس مرکز اسسلام پر کمیں اور ش ناکر دیں ۔

علم احتجاج طبرى اس ٧٠ طِن قديم المجسف التجاري الميالموكم إن عن شال بمريخ ووريز .

#### براتن كس ابين فرانفن سرانجام دينة رسيد.

فجعل الصديق على انقاب المدينة حراسا يبيتون بالجيوس على بن البعلاب والخبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله و سعد بسلا وقاص و عبد الله بن عوف و عبد الله بن مسعود (رصنى الله عنهم)-

اسی مفتمون کوکشیده علماسنے بھی اپنی تصانیف میں درج کیا ہے۔ ملاحظ۔۔رہو « شرح نہج البلاغتر ی کابن ابی الحدید کشیعی ؛ ج دابع ، ص ۲۸۸ ؛ طبع تبریز ۔

# وادى دى القصر بطرف قرام اخليفاو السيصنب على فركاتعاون

سله (۱) المبدايدلابن كثيرج ساكس، ص ۳۱ - نعمل في تصدى العديق لقمّال الم الردة -(۲) آدريخ ابن طدول مجلد ثان ، ص ۸۵۸ - تحست عنوال الخلافة الاسلامير ، طبع بيروس ـ

كى دات كے متعلق كوئى معيدست بيني تو آپ كے بدائدام كے الكري صحى لفلم تائم نهيں رہ سكے كا ۔ رہ سكے كا ۔

معزست علی مذکی اس گزارسٹس پر معنوست صدیق اکبر مدن والبس ہوئے اور دیگر *لٹ کرکوج*اتپ کے ہمراہ متھا زوالقعد کی طرفت روانہ فرمادیا ۔

تصربت على المرتقني وفي الترقع كفي من من من من الم المن من الم مواقع بس ابني طرف مسع بورا لورا تعاول كي اور خليفًا و المعام من الم المن من مكمل طور بر مشركيب كاررسع -

ما فظ ابن كثيريه ف استضمول كوال الفاظي لكهاسي \_

عن هشام بن عروة عن ابسيه عن عائشة و قالت خرج ابى شاهر سيفه لكباعلى واحلته الى وادى القصة فجاء على بن الى طالب رخ فاخذ بنهام واحلته فعال الى اين ؟ ياخليفة رسول الله اقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد لمسيفك ولاتفجعنا بنفسك فو الله المئن اصبنا بلك لا يكون للاسلام بداك نظام ابدًا . فرجع وامضى الجيش و له

ائنی دا تعاست کی تا ترمشیعه علار سف این معتبرتصانیف میں کردی ہے۔ نیج البلاغریس مصرت علی هنی الشرعن کا قول نمکور ہے۔

فنهضت ف تلای الاحداث حتی زاح السباطل و زهق و اطهنان الدین و تنهینه ی عه

سله السلير للبنكير: ح سادس ١١٥ - فصل تصدى العديق لقتال إلى الردة -

على نبع البلاغه ، ج ٢ ، ص ١١٩ يتحت من كتاب ليعلي است لام الى إلى صريع مالك الاستر ، طبع معر

یعنی صفرت علی المرتفنی صنی الغدلقائے عند فرواتے میں کدرسول العُرصل العُرعليدوسلم کے بعد مرتدین عرب کی سرکونی سے لئے میں المعلو کھوا مہوا۔ یمال کمس کدید فقیف ختم مہو گئة الا دین اسلام آرام کرنے لگا۔

# خليفه أول كيساته روابط

حصرت صدیت اکرونی الله تعالی عند کے ساتھ حصرت علی الرفقنی رضی الله تعالی عن کے دینی اور معاملات مرسی الله تعالی عن کے دینی اور معاملات محمد من معاملات محمد من الله تعالی الله ت

## تقسيم موال خمس مين حضرت على طركى توليست

ا (۱) کتاب افزاج للهم ادِیوسف ؛ ص ۲۰؛ طبع مصر؛ باب فی سسمتر الغناتم -(۲) المصنف لابن ابی شیبتر ؛ ج ۱۲؛ ص ۲۰ ، طبع کراچی - کتاب ایمتسهم ذوی القری لمن مو-(۳) ابودا و دیشرلفین کتاب کواج ؛ چ ۲ ، ص ۱۲ ؛ باب بیال مواضع قسم کفس -(۲) ( بقیر حاسفی منده مستخدیر )

مخصریہ بے کہ صرت على المرضنی رہ خليفہ اوّل كے ساتھ ان معاملات ميں شركب كار تھے اور خليفہ اور خليفہ اور خليفہ ا

اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ حضرت ملی الرفنی و حصرت الویجرصدیق وضی اللہ تعالی عند کوجائز اور برین خلیفہ اسسلام تسلیم کرتے تھے محضرت صدیق اکبر رمزی خلافت پر انہوں نے ایسے عملی روابط کے دریے واضح انہیں کھا ۔ یہ چیز انہوں نے ایسے عملی روابط کے دریے واضح کردی ہے ۔

وينى مسأمل ملى مثاورت علمائة تاريخ نه ذكر كيا سه كرصريقي خلافت بين مسأمل من ورث المحاس قائم تقى سبر مرادرد

معزات صحابرد كومعزت صديق أكررصى الترتعاك عدف شامل كيام اعقا-

ابن معدرة في للماسي

...... کل هو لاء یفتی فی خیلانی ابی بکر رض انسا تصیر فتوی الناس الی هو لاء فسفی ابو بکر

<sup>(</sup>۱) لقِيرِها مثيرِ صفح كُرَنشة ) مندلهام احمدٌ : ص من جلداوّل يتحسين المين البطائب : طبع معر

على دلك ۽ ك

شیعی مورَخ لیفقوبی سنے اپنی ما دریخ میں انہی نرکورہ بالا مصارت کا صاحب افتار موالکھا ہے۔ مزیدان کے سائد مصارت عبداللہ بن سود در دھنی اللہ لقائے عنہ کا نام بھی ذرکیا ہے۔

بینی تصرّت علی المرتضائی رم سمیت به تمام محنات عهد صدیقی ره میں دینی معاملات میں جائے رجوع سقے اور مسائل میں ان براعتماد کیا جاتا تھا۔

و کان من یؤخه نامه الفقه نی ایام ابی بستی ره علی بن ابی طالب ره و عمر بن الخطاب و معاذ بن حبل و این بن کعب و زید بن ثابت و عبد الله بن مسعود (رضی الله عنهم ) یک

انتظامی امور ملی مشاورت سیدنا معرست صدیق اکبرمنی الشرتعالی عند ف اکابرمها بُه کرام رمنخصوصًا برروں کومتورہ کے لئے جمع کیا ۔ ان اکابر میں مصرت علی المقنی رمن بھی شامل ستھے۔

متورہ کے دوران سحزت علی المرتضی رہ خام کوشس تھے۔ توصد بن اکبر رہ نے تصوی طور پر سحنرت علی رہ نے توصی طور پر سحنرت علی رہ نے دھنائت طور پر سحنرت علی رہ نے دھنائت فرمات ہوئے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس معاملہ میں ایپ اقدام کریں میں نے سردار دو جہال صلی السّر علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ جو اس دین کی محالفت کرنے گا بیر دین اس پر غالب اکر السّر علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ جو اس دین کی محالفت کرنے گا بیر دین اس پر غالب الکر اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ دسل مواجع لیدن ۔

ت تاریخ افیقول : ج نمانی ، ص ۱۳۸ -طبع بیروست ( ال خرایام الی بحرف) -

رب كاتا وقت يكوابل دين كونوقيت حاصل بوجات - توصديق اكبرد ف فرايا كهاپ ن برا اعلى فران بوك مل الشرعيد ولم بهنجايا سن الشركة الشركة و فرم د كھے له

غزده براکی تعلق سنسیه علما ر نے بھی مصرت علی الرتضی رہ کے ساتھ متورہ ہذا کو رائے ہے عمدہ طریقہ سے مدون کیا ہے۔

الد ابوبك اس يغن و الروم فشاورجاعة من اصحاب رسول الله فقد موا و انخسوا فاستشار على برال طالب فاستاد اس يعفل فقال السفاد مدين علم علم من خطوت فقال بشريت بحير علم علم

مطلب یہ بہ کہ مسدیق اکر رہ سے غزوہ روم کا قصد کیا توصیابرد کی جماعت سے
اس بیم شورہ طلب کیا توانہول نے اپنی اسٹے کے مطابق تقدیم و تا خیر کا ذکر کیا ۔ البجر
صدیق رہ نے علی الفتی رہ سے رائے طلب کی توانہول نے اس میم کو سرانجام دینے کے طوت
اشارہ فرمایا اور کہا کہ اگر م ب اس کام کو سرانجام دیں گے تو فتحیا ہے۔ ہوں سے ۔ توصیلی انبرد نے فرمایا کہ ایس سے دی میں سے ۔

اسی واقد کوشسیمی مورخ نسان الملکسنے ناسخ التواریخ میں بعبارست، دیلے وکرکہ بسیعے۔

مد ابو كجرره رولعلى م كرد ككفت يا المحس ! توبيد فرانى ؟ على فرمود

سله (۱) کنزالعمال: چ ۳ : ص ۱۲۲۱ ، ۱۲۲۱ - کتاب انخلافت می الامارت دلبت روم ، طبع اوّل -(۲) تاریخ آنمیس: چ ثانی : ص ۲۲۷ - سخست ذکرالغزو الی المشام -سکه تاریخ بیعوبی : ص ۱۳۲ : طبع جدید بهروت - تحست ایام ابی بکر ره -

پرتوراه نود برگیری و پیرسهاه تبازی طفرتراست ، ابد بحر گفت بقرک الشر با ابد کس از کجا گونی فرود از رسول خدا ، ابو بجرگفت مرین حدیث مراشاد کردی ۴ که

مطلب یہ ہے کہ غروہ ردم میں صفرت علی المرتضیٰ ردد نے صفرت صدیق اکبررہ کو اس معاملہ میں اقدام کرنے کا سخورہ دیا اور سابھ صدیت نبوی صلی الشرعلیہ وسل ذکر فرال کرائل اسلام کو اس میں ظفراور کامیابی ہوگی - حضرت ابو بحررہ نے اب سے کہا ایر اکس اسلام کو اس میں ظفراور کامیابی ہوگی - حضرت ابو بحررہ نے اب سے کہا کہ ابواکس اسلام کو اس میں طفرادر کامیابی ہوئی دے اب ابواکس اسلام کو اسلام کو ابنارت اور نوس خری دے اب نے برص میں سناکر میں میں کردیا ہے ۔

چنانچه شوره ندا کے بعدا ہل کسسلام نے غزوہ روم کی طرف اقدام کیا - اور فتحیاب ہوئے ۔ گویا اس میں کے انتظامی امور مشورہ کے ساتھ مطع مہوتے ستھے اور ان پرعمل درا مدکیا جاما تھا اور مصرت علی رہ اس میں شامل ہوتے متھے ۔ الیسی مهات میں مصرت علی رہ کا محرت صدیق اکبرہ کے ساتھ رہ نا دائیا ہوتا تھا۔ اور ایس النے دست تعاون دراز رکھتے ہے۔

# تدوين فتران كاكارنامسر

بعناب صدیق اکررصی السراتعالے عنہ کے دور میں قرآن مجیدکو یکی جمع کرنے کامتنام بیش کی اس کی وجہ یہ مولی کم قرآن مجیدکے کبار حفاظ اور قرار پوم یما مر (سیلم کذاب سے جنگ ) میں شہید موسے اس دقت اکابرصی اسکام رضا کہ

له ناسخ التواريخ از مرزا محد تقى سان الملك ، ج دوم ، ص ١٥٠ ، كتاب دوم - تحت عنوال تصميم عزم إلى كربتم غير محالك شام ، طبع قديم -

اس بات کی فکر ہوئی کہ قرار اور حفاظ موقع ہوقع ستہدم وقے جارہ ہے ہیں - اس سلسلم قران مجدد قرار اور حفاظ موقع ہوقع ستہدم وقع جارہ ہے ہیں - اس سلسلم بین صدرت مدین اکبر رصی اللہ لتا ہے عنہ نے سخرت زید بن تا بست انصاری رصی اللہ تعالیٰ صدرت وزید بن تا بست انصاری رصی اللہ تعلیٰ عنہ کے ذریلے قرار محبد کے مختلف اس زار ہومت فرق کھے رکھے ستھ ان کوئی کہ کہ نے کا ارشاد فرایا - اور اس کام کور میں اہم یت دی - اور جلد تر اس کی تکمیل کرائی۔ تاکہ کلام اللہ ایک جلد میں مامول و محفوظ م وجائے - حافظ ابن مجرد فرماتے میں کہ دور و دیان الفتران محتوبا فی الصحف ولکن سے انت

مفرقة فجعها ابوبكرنى مكان واحد الخ له

اس مقام میں ہم بر بتلانا چا جستے ہیں کہ اسلام سے اس عظیم کام میں مصرت علی المرتفیٰ رہ: خلیف اوّل مصرت صدیق اکر الفنیٰ رہ: خلیف اوّل مصرت علی المرتفیٰ الله لقا سلانقا سلانقا سے مساعظ من وعن متفق اور رصنا مند سفتے و مصرت علی المرتفیٰ رہ اوّل قرآن مجید کو مدق کر سف والے ابو مجرصدیق رہ ہیں ۔ مصرت علی من ساعقہ ساعقہ ابو مکر صدیق میں دیستے ہیں کہ انہوں نے اسسلام کا یہ اہم کا دیا اور جمع مصاحف کے سلسلہ میں اجر عظیم کے متی مہوسے ۔

میرٹ ابن ابن تیبررہ نے " المصنف " میں مصنوت علی کرم التر وجمد کا فوال اس طرح ذکر کیا ہے -

عن عبد خير قال سمعت عليا يقول رحمة الله على الجب بحركان اول من جمع بين اللوحين "كم

ے نتح الباری مثرح کاری : ج ۹ : ص ۱۰ : باسب جمع القرآن -که (۱) المصنف لابن ابن شبیر : ج ۱۲ : ص ۷۲ : کمک ب الاوآئل : طبع کراچی -(۲) بقیرحانثیراکشنده حقویر -

لین عبر نیر کفته میں کہ میں نے تصرات علی رہنی الٹر تعالے ہم ہے۔
دہ ابو بجم صدیق رہنے کی زات پر الٹر تعالے کی رحمت بھیج رہے تھے۔
کفتے سفتے کہ دو دستیں وں کے درمیان قرائ مجید کوسب سے پہلے
پہلے جمع کرنے والے ابو بجر صدیق رہ ہیں ،
اور ابن ابی داؤد نے اپنی تالیف " کتاب المصاحف " ین مصرت علی رہ کے بہت سے فرامین باکسند دورک کئے ہیں۔ ان میں سے ایک تول یہ بھی ہے۔
کے بہت سے فرامین باکسند دورک کئے ہیں۔ ان میں سے ایک تول یہ بھی ہے۔
د عن عبد خدیو متال سسمعت علیا یہ قول یہ بھی ہے۔
المناس اجو اف المصاحف ابود بھی رحمت الله
علی ابو بہت ہیں کہ میں نے سے رہ علی رہ سے میں اللوحیین ، لہ لین عبد نیر کھیں سے میں اللوحیین ، لہ لین عبد نیر کھی سے میں اللوحیین ، لہ لین عبد نیر کھیں سے میں اللوحیین ، لہ لین عبد نیر کھیں سے میں کہ میں کو کو کہ میں سے میں کہ میں سے میں کہ میں کہ میں سے میں کہ میں کہ میں سے میں کہ میں کہ میں کہ میں سے میں کہ میں سے میں کہ میں سے میں کہ میں سے میں کہ میں کہ میں سے میں کہ میں کہ میں سے میں کہ میں کہ میں سے میں کہ میں کہ میں کہ میں سے میں کہ میں سے میں کہ میں

بة قرآن نجيدكو دو محتيول كے درسيان مرقان كرنے فلنے ہيں " يمال سيمعلوم مواكر قرآن مجيد كاكت بى شكل ميں مرقان مونا صديقتى عهد كاعمل سبت اور اكابر صحاب كرام روز سنهمول مصرت على المرتضى روز اس معاملہ كو اسم اور فروي سمعت عقر -

رصى الترتعاسة عن ان يرالترتعاسة كى رحمت مورسب سع يهله

ربقيرماشيم غرگزشته (۲) المصنف لابن ابی طبید : جلاعاشر: ص ۱۹۵۸ و ۱۵۱۵ ، کتاب فعث ال لغرآن المخطی سله (۱) کتاب المعدا حف، ص ۱- ۲ باب جمع الغرآل ، لمبع معرر المحافظ ابی بجرعبدالنترین ابی داوُد مسلمان بن الاشعنت اسسجت انی (مسلاسک چه) -

<sup>(</sup>٢) فتح البارى شرح بخارى: ج ٩ : ص ٩ بابجع القرال تحت وريث زيربن نابت مِن

پیش نظررسے کواس اجتماعی کارنامر برکوئی انتقلام نہیں ہواتھا - اب یہی دہ اصل کتاب سے بورکوئی انتقلام نہیں ہواتھا - اب یہی دہ اصل کتاب سے بورے دہ اصل کتاب سے بورے استان محفوظ کمیا مہواہ سے -

### تنبيك

تدوین قرآن مجید کے مسئلہ میں ایک چیز قابل وصاحت ہے اس کوہیال بیال کردینا صروری ہے ، وہ یہ سے کہ بعض روایات میں صرت علی صنی الله تعلی میں قرآن کو جمع منا کہ است الله تعلی من الله تعلی الله تعلی من الله تعلی الله تعلی من الله تعلی من الله تعلی تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی تعلی تعلی تعلی تعلی تعلی تع

ُ يعنى اس روايت سعيمعلوم بمواكه مصرت صديق اكبر رصنى التلاقع السلاعة الدلاً قرآن مجيد جمع نهيس كيا - مبكه مصرست على ره نے جمع كيا تحتا - اور سالقاً ہيش كردہ روايات اس كے نمالات مبن - اس است تباه کواس فی کے کبار علمار نے کلیم اُرفع کدویا ہے۔ حافظ ابن محر عسقلانی و فواتے میں -

..... فاستاده ضعيف لانقطاعه .....

والذى وقع فى بعض طوق حتى جمعت له يين اللوحين وهد من دواية وقلت) وما تقدم من رواية وقلت) وما تقدم من رواية وقلت معن على اصح فهو المعتمد كاله من يعن يه رجاد اور حض والى دوايت منقطع مون كى بنا پر منعيف بعد اور من يا درايت منقطع مون كى بنا پر منعيف بعد اور من يا دراي كه درميان بين في درميان بين في درميان بين من كرديا مي وم ما دى من من درايت من درايا مي وم ما دى من درايا من من درايا من من درايا من من درايا من من درايات من دراي

مخصر بیکه تدوین قرآن تجید سے سلسله میں مصرت صدیق اکبررہ کے حق میں جو محضرت علی رہ کہ کرم کے حق میں جو محضرت علی رہ کے فرم داست در ج کئے گئے ہیں وہ درست اور داج میں - مذکودہ الفات دالی روایت مرجوح ہے - فلمذا صدیق اکبررہ نے ہی اوّل اوّل قرآن مجید عجم کرایا مخا - باقی محزات نے اس کی توثیق کی تھی - کے

ادریت ازیں « رحما رہیم "سحداق اصدیقی باب دوم فسل اول کے استرین اپنی صروری تشریح کے ساتھ درج ہوئیا سے -

مورث على رض كمايكن رس مرسي على عمد نطلفت " مين متعدد قبائل سع معرف على مندى كدبد حس طرح ديركم

سله نیخ الباری شرح بخادی ، ص ۹ ، ۱۰ ، عبلدنهم باسبهم الفرآن ر سله رحمار مبنیم ، حصداقل باب دوم ، ص ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، از مؤلف تالیف نما -

اموال غنائم اس دود میں اہل آسسسلام کوحاصل مہوسنے اسی طرح کا مار دکنیزیں بھی ان کو ملیسرائیں -ان اموال غنائم سیر صربت علی المرتفعلی رصنی الٹسرة قاسلا عنہ کوتھبی لبصن کمینزیں عنا بیت کی گئیں -

ا د- قبال بن تغلب كے سائة خليفة اسلمين كى جانب سے خالد بن وليد نے قبال كيا توال قبائل سے خائم ميں كنيزي آئيں ، « خليفة اقل » في حضرت على مذكو الك خادم معنايت فوالى حس كا نام ام صبيب بنت ربيع بقا - اور وه « الصهبا » كے نام سے شہورتنى - اس خادم « الصهبا » سے صفرت على مذكى اولا دم مي مبوئى - كے نام سے شہورتنى - اس خادم « الصهبا » سے صفرت على مذكى اولا دم مي مبوئى - ايك فرزندعم بن على في اور ايك وفر رقبير بنت على موسكة - يد دو نول تو آئم تھا يك ليل سے شول مي سے مال سے شول مي سے -

د عمربن على بن الجيطالب و رقسيله و عمدا تواثم امهدما العهدا يقال " العهدا " ام حديب منت رمية من سبى تغلب من سبى عالدبن وليد " له اورشيع على درتيمى د العهرا " كا مصرت على من كوديا جارا اوراس سے اولاد كامتولدم والذكركيا بي - مندرج ويل مقامات الاسطرم ول -

دا) : مشرح نهج البلافر دین ای اوریاشیعی : ج ۲ : ص ۱۹ ، المبع بیروست فیکم شحست تغصیل اولادعلی من الی طالب مد-

(۲) ۱- عمدة الطالب لابن عنب بر اص ۱۱ ۱۱ ؛ لمبريخ بعث الثرف - شحت الفعل الخامس -

له (۱) کناب نسب قرلیش ، ص ۱ م ، تحت اولادعلی بن إلى طالب به ، طبع مصرر (۱) طبع الله من الله ما الله ، طبع مصر (۲) طبقات ابن معد ، ح و ، ص ۸ م ، تذکره عمون علی بن الی طالب رح ،

ان مقامات بین شیعه علما سنے «الصهبا » کا مذکوره بالا تذکره کیا سید اوراس سی سو صرت علی رمزکی اولاد موتی و ه مجمی وکر کی سید - رجوع فرماکرسستی کی حب سکتی سید -

ر واما ابنه محمد الاكبر فهوابر الحنفيدوهى خولد بنت جعف بن تيس رررر سباه خالد أيام الردة من بن حنيف فصارت لعلى رضان إلى طالب فولدت له محمدا هذا " له

ا ورشسید علما رینے بھی پیمسئلہ اسی طرح درج کمیا ہیں۔ ۱ :-عمدۃ الطالب فی انساب ال ابی طالب رہجال الدین ابن عنبۃ ۔ص ۲ ۳۵ ، ۳۵ س د الفصل النالیث ۔

۲ - حق اليقين ، ازملاً باقرمجلس ، باب مطاعن الى كبرتحسط عن المن مراحد الما ملا مظر من المراحظ من المراحظ من المراحظ من المراحظ من المراحظ من المراحظ من المراح الم

ك (١) البدايد والنهايد ؛ ج سابع ؛ ص اسم ، تحت الدواج و اولاد على رض

<sup>(</sup>٧) تاريخ ابن خلكان : ج الله اص ١ مهم : تحست وكر محدين صفير ، (طبع تديم )

د در روایات بندیم وار در منشده است کم بیون اسیران را به نزر دانی نجر اور دند ما در محد بن سنفیه در میان اتنها بود ع

یعنی شیعہ روا یات میں آیا ہے کہ حبب الدیجر کے پاس قیدیوں کو لائے توال میں محدر بن حدر بن حدر بن حدد بن حدد

ماصل يهب كرمفرت على الرفضى رصى الترتعاك عند مصرت صديق اكبر وضى التر تعاليه عذك سائق ان تمام مراصل مرمتعا دن رستر تهم له

عهرص لفي مستبديا على كانظرول مين

بنی اقدی صلی الترعلیه وسلم کے وصال کے بعدور صدیقی عهد " مسلام میسب سے اعلی دورسے۔ اس وقت احیائے دین اور القلائے ملت کے استحکام کی تدریر ضرور

له مصول عنائم اورانتظامی امور کے کئی دیگر واقعات میمی تاریخ میں پائے جاتے ہیں جن کے ماریخ میں پائے جاتے ہیں جن ہیں جن کی بقدر ضرورت توضیح ہم لنے اپنی کتاب در رحما تربینیم "مصد صراحتی باب سوم میں ذکر کی ہے۔ اگر صرورت مجھیں تو ان واقعات کی و ہاں بقدر کھابیت وصاحت پلو ماسیے گی ۔

منبلیم به انتقال نبوی کے بعد کے واقعات میں صنوت فاطمۃ الزمرافینی السُّرتعائے میں صنوت فاطمۃ الزمرافینی السُّرتعائے میں السُّرتعائے عندے ساتھ ا مامر بنت ابی العاص کے نکاح کا ذکر ، ان دونوں امور کو سیاں ذکر نہیں کمیا ۔ انشا السُّر تعالیٰ السُّر تعالیٰ السُّر کو سیاں ذکر نہیں کمیا ۔ انشا السُّر تعالیٰ السُّر تعالیٰ السُّر تعالیٰ السُّر تعالیٰ الدواج و اولاد کے تذکرہ میں لیٹر میں لیٹر تعالیٰ کمیا جائے گا ۔ تذکرہ میں لیٹر میں لیٹر کا جائے گا ۔

( لبون لعلسك)

متی - ان اسم مراحل میں دیگر صحابہ کرام مذہ کے ساتھ ساتھ سیدنا علی مذکی بھی گران و تدر خدمات پائی گریک و ان میں سے بیال ہم نے یہ جندا سنسیار ذکر کر دی میں مثلاً

ا ا مرکز سلسلام سر مین طیب اس کی نگرانی اور سیدنا علی دھ کا کردار -

٧ ،- مقام دولقصم كي طرف خليفه اقل كا اقدام ا ورعلوي تعاول -

ا د خلیفرکے ساتھ علوی روابط ۔

م :- تقنيم اموال عنائم م*ين حصرت على مه كى تولسيت -*

۵ :- الم ديني مسائل مل البيسيسيمشا ورت -

۱ ، در مگرانتظامی امورمین مشاورت -

:۔ تدوین قرآن کے کارنا مے کی مائید و توثیق ۔

۸ ، ۱ موال عنائم کا حصول اور حصرت علی مذکا کنیزوں کو قبول کرنا ۔ ر

ان امور کی قدر سے قفسیل اچکی ہے -

خلاصه به به کارنامول بلی الترت الترك الترت الترك التر

# خلافت فاروقی اور سیدناعلی

عہد فاروق میں حضرت علی المرتفظی کے کر دار اور تعاون کے متعلق بیند
ایک امور بہاں ذکر کئے جاتے ہیں۔ ان کی تفصیلات مولف کی کمآب رحماء
بینہم مصتہ فاروق میں بیش کی جا جگی ہیں تا ہم بعض کا اختصاراً اعادہ کرنا یہاں
بیمی فائدہ سے خالی نہ ہو گا اور حضرت علی خاکی عملی زندگی کواجا کر کرنے کے لئے
ان چیزوں کو دہرانا بھی سودمند سے سیدنا علی خاکا فلیعنہ ثانی کے ساتھ عملاً تعاون قوافق کرنا اہل اِنصاف کے لئے اتحاد ملت واتفاق امت کے مشلہ کوخوب
واضح کرتا ہے۔

## فاروقى انتخاب برحضرت على كي رضامندي اورسبيت خلافت

جب صدیق اکبرٹنے انتقال کا دقت قریب ہوا توانہوں نے خلیفہ کے بارے میں ایک عہد مصرت عثمان ٹکے ذریعہ تحریر کرایا تھا اور فرمایا کہ اسے لوگو اکیا تم اس عہد پر رضام ند ہوتے ہو ؟

لوگ آمادہ ہو گئے اور کہنے گئے کہ ہم اس بررضامندہیں اس موقع پرر حضرت علی نے فرمایا اگر بیرانتخاب عمرین الحظاب نے بیتی میں ہے تو ہمیں منظور ہے اور وہ عہد حضرت عمر سے حق میں ہی تھا .....

فقال یا دیهاالناس! ان قدعهدت مملاً افترضون به م فقام الناس فقالوا، قدرضیا مقدم لرقا فا درخی

الا ان بکون عسر بن الخطاب فیان عسر علی اس نامزدگی کے بعد جہاں دیگر صحابہ کام شنے صفرت عمر فاروق من کی بیعت کی تھی حضرت علی مرتضی نے بھی اسی علی اتحاد کے اصول کے تحت صفرت عمر فاروق من کی اسی وقت بیعت کرلی تھی۔ بیر بیعت فلافت تھی اس موقعہ بیر فلیف تانی کی اسی وقت بیعت کرلی تھی۔ بیر بیعت فلاف تھی اس موقعہ بیر فلیف تانی کی بیعت کے متعلق صحابہ کرام میں کوئی اختلاف رونما نہیں ہوا تھا اوراس فاردتی انتخاب بیرامت کا اجتماعی فیصلہ ہوا تھا اس میں کہی کی حق تلفی یا کسی شخصیت بیر فیادتی کاکوئی شائبہ کک متصور نہ تھا۔ چنا تیجہ حضرت علی المرتصل کا اپنا بیان اس معاملہ کے متعلق محدثین نے ذکر کیا ہے۔ ایک مفصل روایت میں حضرت علی فاس طرح فرماتے ہیں۔

..... ناشارلعمرٌ ولسعياُل نبا بعده المسلمون وبا يعشد معهد فكنت اغزوا اذا اغزانی و أخذ اذا عطانی ..... الخ علد

یعنی ابو بکر شنے آخری او قات میں مصرت عرض کے خلید مہونے کے متعلق اشارہ کیا اوراس معاملہ میں انہوں نے کوئی کوتا ہی نہیں کی۔ لیس مسلمانوں نے عرب الحطاب

على ألمصنف لابن ابى شيبه ص<u>ه ٢٠</u> طبع كراجي (1) خوت كتاب الفضائل رما ذكر فى فضل عرب الخطأ (۲) طبقات ابن سعد ص<del>لا الماسيخة تحت مذكره الى بكر</del> (۳) اسدالغاب مع تحت تذكره عمر بن الخطاب

على (١) كنزالعال صلك بحواله محدث ابن را بهوريه طبيع اول دكن

دى فضائل ابى طالب العشارى صده مكتبه سلفيد مليّان بعد ديگريسائل محدث ابن عوانة "

سے بعد نہ کی یں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ عمر بن الحطاب کی بیعت کی۔ جب وہ مجھے عمر فاست یہ طلب کرت تو میں ان کا شرکیہ کار ہوتا تھا اور حب وہ مجھے عطیات وغنائم دغیرہ عنایت فرماتے تو میں ان کو قبول کرتا تھا .... الح عطیات وغنائم دغیرہ عنایت فرماتے تو میں ان کو قبول کرتا تھا .... الح نیز حضرت فاروق اعظم سے ساتھ حضرت علی ہی بیعت کوشیعہ اکا بر علار نے بھی درست تسلیم کیا ہے اور اسے اپنی معتبر کتب میں درج کیا ہے۔ آن کے شیخ طوسی حضرت علی شے نقل کرتے ہیں۔

ــــ ما بعت عسركما بالعتموة

ر . . . . فونيت له بسعته " علم

یعنی .... بجرجس طرح تم نے صفرت عرفظ کی بیعت کی میں نے بھی اسی طرح مصفرت عرفظ کی بیعت کے بیت کے بیاراکیا اس محارت عرفظ کی بیعت کے حقوق کو بیں نے پوراکیا اس محارت عرفظ کے اس کا م کام کام قع محل اس طرح ہے کہ حبال محمل کے بعد شکست خور دہ جاعت حضرت علی فاک ہاں حاضر ہوکہ مفددت کرنے مگی تواس کے بیان سے دوک کر ابنیا بیان شروع فرایا۔ وقت حضرت علی فرایا نے مواس کے بیان سے دوک کر ابنیا بیان شروع فرایا۔ اس میں مذکورہ بالا کلمات ذکر فرائے جو اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہیں کسی شریع تو توجیدہ کے بحق جہیں ۔ ایسے واضح علوی بیانات کو حالات کی مجبوری یا وقتی مصالح پر محمول کرنا حضرت علی شرعے مقام کو گرانے کے متراد ف ہے۔

جس طرح صدیقی عهد میں ملکی انتظامات کے لئے اکابر سنوری کی رکفیت میں ملکی انتظامات کے لئے اکابر صوری کی رکفیت می مناوت میں بھی امور مملکت کے لئے ایک مشاورتی کونسل قائم تھی جس میں ملکی انتظاما سے اہم معاملات کے لئے صب ضرورت مشورہ ہوتا تھا۔ اس کونسل کا افعقاد سجد نبوی

على أمالي شخ الى جعفر الطوسى صفى ١٢١، جلد ٢ طبع نجف اسرف (عراق)

یں رمنبررسول اور قبر شریف کے درمیان ) ہوتا تھا اوراس کے اراکین استر مسلمہ کے سربر آوردہ سیدناعلی بن ابی طالب سیدناعثمان بن عفائ مصرت عبار میان بن عوف مصرت زبیر بن العوام من مصرت طلحہ بن عبیداللداور صصرت سعد بن ابی دفاص تھے۔

... عهد فاروق میں جب کوئی اہم ملکی معاملہ آفاق واطراف سے بیش آباتو حضرت عمر فاروق منان حضرات سے مشورہ کرتے اور حسب موقع اس کے مطابق فیعلہ کیا جاتا تھا۔

> ..... د فجاء عسرالی مجلس المهاجرین بین القسبرو المست بردکان المهاجرون بجلسون شعر دعلی وعبد الرحلن بن عوف والزب برد عثمان وطلعه وسعد ما ذاحصان العثنی یاتی عسرالا مرمن الآمات ولفضی فید... الخعلم

یعنی .... مهاجرین کی مجاس جوقیر شرلیف اور منبر نبوی کے درمیان قائم ہوتی ... تھی اور وہاں حفرت ذبیر فوعنان بن عفائل محقی اور وہاں حفرت میں فرما ہوتے . جب حفرت عرض کے باس آفاق عالم سے کوئی معالم مقارت تشرلیف فرما ہوتے . جب حفرت عرض کے باس آفاق عالم سے کوئی معالم آیا تھا تو اس مجاس میں فیصلہ کرتے تھے ۔ حضرت علی اس مشاورتی کونسل کے رکن رکبین تھا ور ملکی انتظامات اور اہم مقام مقام مقام خلیفہ ٹانی کے ساتھ ان کے علی تعاون کا یہ وہ طرایت کار ہے جسے مخالفیں جی تسلیم کرتے ہیں ۔ تسلیم کرتے ہیں ۔

على كتب السنن لسعيد بن منعور الخراساني المكن صيال قسم اول طبع فيس على كرا ي تحت باب النظرالي المرأة اذا ارادان يتزوّجها ي

فاروقى دورس افيارا ورقضاء كامنصب إعطات بين منصب قضاء

افیا، پرکئی دیگرهابرکوم رضی الداعنهم بھی فائز سقے مثلاً معفرت عثمان محفرت عثمان محفرت عبد الرحل بن عوف برحفرت الدین عبد الرحل بن عوف برحفرت معاذ بن جبل محفرت ابی بن کعب اور حفرت زید بن ثابت وغیرهم درضی الداعنهم ) اور مسائل شرعی میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا اور حضرت ملی المرتفی میں اپنی فعلادا و صلاحیت اور علی قابلیت سے اعتبار سے فاروقی عہد خلافت میں اس اجم منصب پر فائز تھے اورافت وقضاء کے مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔

سرون و کل هنولا و بهنی نحف خلاف قرای بکرون ا تصبرون وی الناس الی هؤلاء ندسی البوبکر علی ذالك ندو و تی عدر فكان بلاعوا هنولاء النف ر سد الح علی سن نیز حافظ این کیرشت البدایه بملد بفتم پین تکهاست کر سد دو تی تناء البداید شاعل بن الی طالب سد د

سدر الخطم

ینی سیلی رجادی الاخری میں سے آٹھ یوم باتی تھے۔ منگل کے دن حفر عرض فلیفہ مقرر ہوئے اوراس وقت حضرت فاردق شنے مدینہ طیب کا قاضی حضرت علی الم تضایر محمقر رفر مایا ،،

یر بیران حفرات کے دوستان تعلقات اور مخلصان دوالط کانهایت اعلی تموز ہے کسی فلط خلافت اور نا جائز خلیفہ کی جانب سے افتار وقضام کا علیہ طبقات ابن سعر صافی قسم ان باب اہل علم والفتوی من اصحاب البن ملم الیدن ) علیم البدایہ والنہایہ لابن کیٹر صباح تحت سنة سال

منصب قبول کرنا حضرت علی مرتفیٰ کی شان دیانت واخلاص کے برخلاف ہے۔ بالخصوص جبکدان کے بارے میں یہ غلط کہانی وضع کر لی گئی بکو بنف نبوی اصل خلیفہ وہ خود تھے ، جواب اس رمعا ذالتہ ناصب ، خلیفہ کے ماتحت مدینہ کے قاضی بنے بیٹھے ہیں - واستغفرالیّد )

سنید کی طرف سے تائید اشیعہ کے قدیم مؤرضین نے اس مسلکو بڑے اسی مسلکو بڑے اس مسلکو بڑے اس مسلکو بڑے اس مسلکو بیل کہ:-

حضرت عرض کی ایام میں جی حضرات سے علمی مسأل حاصل کئے جاتے تھے۔ اور جو فقہائے درجبر میں شار ہوتے تھے۔ وہ مندرجبر ذیل حضرات تھے: — علی بن آبی طالب ،عبداللہ بن مسئور ، ابی بن کدین ، معاذبی جبل ، زیدبن ثابت الوموسی الاشعری ، الو در دارم ، الوسی آل لی دری اور عبداللہ دین عباس ش

ایعقوبی میں ہے :-

----- وكان الفقهاء فى ايا مدالة بعث بوخة عنه عجم العلم على بين الى طالب وعبد الله بيث مسعود و الى بن كعب ----- الخ عل

.... حاصل یہ ہے کہ عہد فاروقی میں منصب قضار دافتار پر حضرت علی المرتفیٰ کرم اللہ وجہہ کا فائز ہونا بین الفریقین مسلّات میں سے ہے اور یہ فلیفر ثانی سی کے علی تعاون کا بہتر بن مظاہرہ ہے۔ فلیفر ثانی سی منتورے معنی المرتفیٰ کرم اللہ وجہہ مرکزی مختلف امور میں منتورے مشاورتی کونسل کے رکن رکبین تھے۔ اس بناء برجہاں دیگر حضرات سے ملکی معاملات میں مشورہ ہوتا تھا اسی طرح حضرت برجہاں دیگر حضرات سے ملکی معاملات میں مشورہ ہوتا تھا اسی طرح حضرت

على تاريخ يعقوبي مالاً! تحت عنوان صقة عمر بن الخطاب طبيع بيروت

على الم كو بهى ال مشوروں ميں شامل ركھا جاتا تھا، مختلف مسأمل بيش آتے تھے۔ اكا برخضرات ان ميں اپنی اپنی دائے بيش كرتے- بعد ازمشا ورت بومعا مليطے ہوتا تھا اس برعملدرآ مدكيا جاتا تھا۔

اس سلسله کی تفصیلات موُلف کی کتاب « رحساء بینه ب سخته فارد ا باب دوم فصل ثانی و فصل ثالث بین بیان کردی گئی مین -

اجا بی طور مربیهاں چندا یسے امور کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے مضمون مرابط رہے یہ درست ہے کہ عہد زفاروتی میں حضرت علی شکے مخلصا نہ مشوروں کو ہجیشہ اہمیت دی گئی اور بیشتر ان کی رائے کی موافقت میں فیصلے کئے گئے مثلاً

ا - حاصل شده اموال میں وفتی طور سیصدقها داکرنے عظمتعلق مشوره -

۲- قتل سے تول بہا (دیت) میں مشورہ

۱۳ بدفعلی کی سنرا میں اِحراق کا مشورہ رسٹیعہ کتب سے

۲- شراب خوری کی منزایس اضافے کا مشورہ

۵ رسه باره سرقه کی سزایی مشوره

4- فاردق اعظم طرك يدمشا بره اور وطيفه كتعين ميس مشوره

ے۔ سن ہجری کے اجراء کے مارے میں مشورہ بیمسللہ اسیے الاول سلامہ میں بیش آیا تھا۔

۸۔ علاقہ نہا وند کی ملرف اقدام کرنے میں خلیفہ کے حروج کے بارے میں مشورہ (بیمومنوع سالم جع میں بیش آیا تھا)

ہ۔ غروہ روم میں فلیفہ ٹانی کے بدات بخود تشریف نے اے متعلق مشورہ۔

١٠- مال غنائم كي تعيم كے بعد بعايا مال كولس انداز كرنے كامشوره -

مذکورہ بالا امور کے حوالہ جات کے دئے مُولف کی کتاب "رحار بنیم" حصّہ فار وقی کے باب دوم کی طرف رجوع فرمائیں -

حضرت على الدربيابت فاروقي المن المرتضى المرتضى كامقام فليفر حضرت على الدربيابت فاروقي أن في كانظرون مين اتنا قابل عمام

تفاکد اگر آب مدیند طیبدسے باہر کہیں تنٹرلیف نے جاتے تو مرکز اسلام رمدینہ طیبہ) میں مفرت علی خواہت تو مرکز اسلام رمدینہ طیبہ) میں مفرت علی کو اپنا قائم قام خلیفہ مقرر فرماتے تھے اور حضرت فارد تر اعظم خوک نیابت میں تمام امور حضرت علی خوتقویض کر دیئے جاتے تھے۔ یہ طریق کا رباہی اعتماد ، با ہمی اخلاص اور با ہمی تعاون کا متقفی ہے جہال ایک دوسرے کے ساتھ کینہ اور عداوت ہو یا کی سے کہی کا حق دبایا ہوا ہو تو وہ اس نوع کی کلیدی منصب کی ذمرداری اس طرح بیٹر نہیں کی جاتی اور نہی دوسر فراتی کی میں اسے قبول کرنے پر رضامند ہوتا ہے۔ فراتی کی میں اسے قبول کرنے پر رضامند ہوتا ہے۔

اس نیابت کے چند واقعات بھی اختصاراً ملاحظ فرائیں - مشلاً :ا- حضرت فاروق اعظم کو یکم محم سلام کو مدینه طیب سے باہر پانی کے
ایک جیٹمہ جس کو مرار کمنے تھے کی طرف جانے کا تقاضا ہوا تواس وقعہ
پر حضرت عمر انے مدینہ طیبہ برحضرت علی المرتفعی کو اپنا قائم تقام بنایا اور آپ
نؤد دیگر صحابہ کرام کی معیت میں تشریف ہے گئے

۷۔ سطیع میں بیت المقدس پر حضرت الومبیدہ بن الجرائے نے محاصرہ کرے محصورین کو تنگ کر دیا تواس وقت فرنق مخالف نے شرط انگائی کہ خلیفۃ المسلمین خود تشریف لائیں توان کے ساتھ مسلح کی گفتگو ہوسکتی ہے اس موقع پر حضرت عمر خصابہ کرام ملے کم مشورہ سے بیت المقدس تشریف سے کئے اور مرکز مراہم مدینہ طیبہ میں اپنا قائم قام علی بن ابی طالب کو قائم قام جھوڑ گئے اور مرکز مراہم مدینہ طیبہ میں اپنا قائم قام علی بن ابی طالب کو قائم قام جھوڑ گئے اور

کتب سها بینه مرحمته فاردتی باب دوم فصل ثالث میں فکور و بالا واقعات معمل اور باسوالد درج کردیئے ہیں دماں رجوع فرالیں - حضرت فاروقی کے ساتھ حضرت علی رستہ داری احضرت علی الرتفلی مسترداری ایک میں اللہ وجہدے

حضرت فاروق اعظم شکرساتھ ساجی تعاون کے واقعات مختصراً سالعًا ذکر سکے کئے ہیں واس کے بعد ان دونوں حضرات کا اتحاد ویکا نگت کا آخری منزلہ ہیں متھا کہ بہی رشتہ داری اور مصاہرت کی صورت میں قائم ہوا -اس کا اجمالاً ذکر کر دینا مناسب ہے -

وه پره به کرچناب علی بن ابی طالب کی صاحبزادی ام کلتوم احمی که دالده محتر مه حضرت فاطمة الزهره رضی الله تعالی عنها بین کارشتهٔ نکاح حضرت فاروق اعظم کی ساخته جناب علی المرتضی شد کر دیا تنها اور بیر نکاح دوالقعده سکله می منعقد به وا تنها محفرت ام کلتوم بنت علی سی صفرت عمر فارد ق می اولاد محمی به دی ایک فرزند به واجس کانام زید بن عمر تنم تنها اور ایک نشری بوی جس کانام رقید بنت عمر خ تنها

یه رشته داری ان دونوں بزرگوں کے باہمی تعاون اور تعلق کی بے نظیم شال سے جس سے مورفین اور اہل انساب کو ہرگرز انکارنہیں - اہل سنّت اورشیعہ کے درمیان یہ رشتہ مسلمات میں سے بید کوئی مختلف فیدا مرتہیں ۔
.... یہاں صرف شیعہ کتب سے چنداہم حوالہ جات نوا عدد ذکر کئے جاتے ہیں رہوع فرما کر تستی کرلیں ۔

شیعه کے اصول اربعہ کی بیختہ روایات چارعد دفروع کافی سے اور دوعدد "الاستبصار سے اور تین عدد تہذیب الاحکام سے نقل کی جاتی ہیں۔ والرجات درج ذیل ہیں۔

دا<sub>، ده</sub> فردع کافی جلد نانی کتاب النکاح باب تردیج ام کلتوم

رب، فروع كا فى جلد ثا نى كمآب الشكاح باب تزديج ام كلثوم روايت ديكر

رجى فروع كافى جلد ثانى باب المتونى عنها زوجها

رد، فروع كانى جلد ثانى باب المتوفى عنها نوجها المدخول بها إين تعتد .

رم) رقى الاستبصار ملد ثالث الواب العدة

رب، الاشبعار جلد ثالث ابواب العدة ردوايت ديكر،

دس ول تهذيب الاحكام كتاب الطلاق باب عدة النساء

رب، تهذيب الاحكام كتاب الطلاق باب عدة النساء (ردايت ديگر)

رجى إنهذب الاحكام آخرى جلدكماب الميراث

[باب ميراث العزق والمحدوم عليهم في وقت واحد

براصول اربعہ کی نوفو عدد صحیح روایات ہیں ہوان کے ائمہ معصومین سےمروی ہیں وہ یہاں درج کی ہیں ان مقامات میں ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب کا نکاح اور شادی کا ذکر صریح … طور میرموجود ہے۔ اس کے ماسوا ستیعہ کے آئم مجتمدین کی متعدد کتا ہوں۔ سے میر دشتہ ہم سابقاً ٹابت کر چکے ہیں۔ اس نسبی تعلق کی بنا، پر

مطاعن فاروقی کے جوابات کی حابت نہیں رہتی اور اعتراضات خود بخود ... بختم ہوجاتے ہیں۔ " رحار بینجم" حصد فاروقی کے باب سوم فصل دوم میں تنقل عنوان کے تحت اس کی تفصیلات گذر حکی ہیں اس کی طرف رجوع فرمالیں۔ مشور کی میں مصرت عمرض الشرعنہ کا وقت وسال مشور کی میں مصرت عمرض الشرعنہ کا وقت وسال اسلامیہ کے تحفظ و بقاد کے بارہ میں ایک مجلس شور کی منتخب کی جس میں درج ویل حضرات کا تعین فرمایا اور ساتھ یہ ذکر کیا کہ میں ان افراد کو منتخب کرد با ہموں جن سے نبی اقدس صلی الشرعلیہ وسلم اس عالم سے داختی ہوکر درخصت ہوں ہوئے ہیں :۔۔ یہ سے اللہ میں ان افراد کو منتخب کرد با ہموں جن سے نبی اقدس صلی الشرعلیہ وسلم اس عالم سے داختی ہوکر درخصت ہوئے ہیں :۔۔ یہ سے سے سے سے اسلامیہ اس عالم سے داختی ہوکر درخصت ہوئے ہیں :۔۔ یہ سے سے سے سے سے اسلامیہ کی اسلامیہ کی اسلامیہ کی اسلامیہ کی اسلامیہ کی درخص سے اسلامیہ کی درخص سے ایک میں ان افراد کو منتخب کی درخص سے در

ہوسے ہیں :-یا حضرت علی محضرت علی مصرت زبیر محضرت طلحہ محضرت علی محضرت علی محضرت علی محضرت علی محضرت علی محضرت عبدالرحمٰن بن عوف م محضرت سعترین ابی و قاص ریضی الله تعالی عنہم )

عشرہ مبشرہ میں سے اس دفت سات حضات ہی رہ گئے تھے جن میں سے چھ یہ ساتویں حضرت عمرش نے اور جھائی سید تھے حضرت عمرش نے انہیں اس کمیٹی میں نہیں اس کمیٹی میں نہرکھا تھا ۔ حضرت عمرش کا ایست تھی کہ ان حضرات میں سے کہیں ایک کوخلیفہ اسلام منتخب کرلیں ۔

جس پرانفاق ہو جائے ان حضات میں حضرت علی شامِل تھے اس سے بیتہ چلتا ہے کہ دونوں حضرات حضرت عمر شاور حضرت علی نم کو ایک دوسرے ہر پورا اعتماد تصااوریہ ان اکا برکی دانشمندی کا ایک اعلیٰ ثبوت ہے۔

مند تحمیدی اور صیحی شخاری وغیره میں ہے کہ:-

---- انى قد جعلت هذا الامسربعدى الى هو كلاء ستة الذبن قبض رسول الله صلى الله عليه وسسلم

وه وعنه حراضٍ وهـ حرعثان وعلى والنزببير وطلعـ ه وعبل الموحمان بن عونب وسعل بن الي و قاص \_ خسن استخلف فهوالخليف دعك

یعنی فلافت کا معاملہ میں نے اپنے بعدان شش افراد کے سپرد کردیاہے جن سے نبی کریم صلی النّہ علیہ وسلم اس عالم سے داخی ہوکر دخصت ہوئے تھے۔ ان کے اساریہ ہیں۔

عَمَان بن عَفَانٌ ، على بن ابي طالب ، زبير بن عوام ، طلحه بن عبيدالله ف عبدالرحل بن عوف مسعد بن إبي وقاص م

ان میں ہے جس کوخلیفہ منتخب کرلیں و ہی خلیفہ ہوگا۔

منت می می طرف سے تامید اللہ میں شوری کے انعقاد اور حضرت اللہ میں اللہ میں

مجتهدين نے تسليم كيا ہے كه واقعته " منتخب شورى ميں حضرت على المزنفي كوشامل كياكيا بتعا اوران بريخته اعتاد كياكيا تعابه

قال (عامرین واثله) احتضرعموبین الخطاب جعلها شورى ببن علىبن الجاطالب وعثمأن بست عفان وطلعة والزبيروسعل بن ابى وقاص وعبدالرحلن

على المسندهيدي مسئل سمجت احاديث عرطبع كواجي رم، بخارى شريف مناه إب منا قب منان وقعة البيعة طبع نور حدى دبل رس، المصنف لابن إلى شيبه م ي المبع كرامي كتاب المغازى ياب ما جاء في خليفه عرب الخطاب (٣) المعنف لابن ابى شيبه مين الطبيع كراجي -ره، مسندا مام احده صنال تحت مسانيد عري الخطاب-

ماصل بر مبد کر حضرت عرض کے انتقال کا دقت جب قریب ہوا توانہوں نے چھا فراد کی ایک مجلس شوری قائم کردی اس میں حضرت علی بن ابی طالب محضرت عثمان محضرت طابع محضرت نابی وقاص اور حضرت عبد الرحان من عوف شامل مقط اور این فرزند عبد الله بن عرض کے متعلق فرمان دیا کواس کوشورہ میں تولیا جائے لیکن والی اور حاکم نہ بنایا جائے۔

مبلس ہذا کا انتخاب صفرت عمر خوا کی طرف سے متت اِسلامیہ کی حفاظت اور اِنقاب صفرت عمر خوا کی طرف سے متت اِسلامیہ کی حفاظت اور اِنقار کے لئے تھا اور اِس معاملہ میں دو سرے اکا برین کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب پر بورے و توق کے ساتھ اعتماد کیا گیا تھا اور خلافت میں متحف ہونے کے لئے آپ کو بھی بیمو قعہ فراہم کیا گیا ۔ یہ ان حضرت کے باہی تعاون کی دلیل ہے ۔ اور ایسے فرزند کے متعلی والی بنانے کی نفی کرنا حضرت عرش کے کمال ، اخلاص اور اعلی دیا ت کا واضح نبوت اور ایک کھلا بر ہاں ہے۔

ناظرین کرام کومعلوم ہونا مناسب ہے کہ تحفرت فاروق میں کا ابینے فرزند کے سی مذکورہ وصیت کرنے کا مشلہ شیخ الطوسی تعیی نے۔ ا

على (۱) الما مالى للشيخ طوسى شيعى م<sup>14</sup> - <sup>14</sup> طبع نجف انثرف (۲) حلل النثرائع الصدوق شيعى صلك باب م<u>۱۳۲</u> طبع نجف انثرف (۳) ماريخ يعقو بي شيعى صن <del>۱۷</del> تحت حالات وفات عرض طبع بيروت (۴) مروج الذهب للمسعودي الشيعى مرابع تحت ذكر خلافت عمر بن الخطاب -

سیدنا علی کوسیدنا عمر کااراضی عطاکرنا کے دورخلا نت بین جناب

على المرتضي كوخسوسى رعایات كے تحت صرت عمر كى طوف سے ایک قطعه اراضى " ينبع " كے مقام برعنایت كیا تھا اور برمقام سن آلفاق سے زرخیز تضا اور بھراس ہيں قدرتی طور پر بانى كا ایک جینر بھی جارى ہوگیا جس كى دح سے اس قطعه اراضى كى اً مرنى حفرت على المرتفئ سے ليے معقول درليو معاض بن كئى ۔ جيسا كه ابن ابن شيب اور بہقى وغيرها نے ذكر كيا ہے۔ المرتفئ سے ليے معقول درليو معاض بن كئى ۔ جيسا كه ابن ابن شيب اور بہقى وغيرها نے ذكر كيا ہے۔

۔۔۔۔ ۔ عن جعفرعن اسے ان عسر اقطع علی ا

ينع واضاف اليهاغيرها يا لم

اس کی نفصیلات کے بیے کتاب رحماء بنیار صرفاردتی اس کی اب دوم موان 19

ملاحظ فراوس ـ

لے المصنف ابن الى تبيرم ٢٥٥ كتاب الجاد (طبع كراچ)

(بقيرما شِه ٱندوم خدير)

# حضرت المعنى كافاروتى اعمالنا ميراطهاريشك رضي الشرعنه كا

جب انتقال ہوا تو تمام صحابر کرام اور دیگر اہلِ اسلام کے بیے یرابک عظیم سانحہ تھا اور صحابہ کرام اپنی اپنی جگر پر کمال تاکشف اور غم والم کا اظہار کر سے تھے۔

اس دوران حضرت على المرتضى كرم التلر وجهد نے اپنے كمال عقيدت كا المسار مندرم ذيل الغاظ سے فرمايا :

عن الى جعفر مدمل من على عن على بن الى طالب رضى الله عند اندن ال يعمر وهوسيق ما احد احب الى ان القى الله تعالى بشل صيفت مدن هذا السينجي " له

ربقیعانید، ۲۷) السن انگری بیمبه بی مین ۱۳ رطبع دکن ) سمست انطاع الموات
رم) وفاء الوفا و سیمبه ودی مین ۱۳ نصل تاش سخت نفط در بنیج "
ریم معجم البلاال یا قوت جموی صفی سخت " بنیج " طبع بروت الحدی با با الآنار لاام ابی یوست شف الا دوایت مهم و طبع معر ریم کاب الآنار لاام ابی یوست شف کار دوایت میم و فادیم ریم کاب الانارا ام می مراس ایا با ب نعنا کل معابر یکی کلمنو قدیم رسی مسئول م احرام احرام صوب سخت مسئوت علی بن ابی طاب رسیم مینارا م احرام صوب سخت مسئوت علی بن ابی طاب

مفرت على المرار مست المبير مفرت على الأطرف سے المهار عبيدت كے ذكورہ المبيد من المبيد

ہوتے ہیں اس سےان دونوں اکابر کے روابط اور باہمی احساسات نوب واضح ہوتے ہیں۔ برکلماست شیعہ علام سنے میں اپنی روایاست بیں درج کیے ہیں اور صرت علی شنے انکو بطور ر

رشک ادر غبت کے اظہار نرا یا ہے۔

شخصدد قشیعی نے اپنی کتاب معانی آلا خباریس برکلام مرتضوی باسنده کیاہیے: \_\_\_\_\_ نظر الی الذائی وحدو مسبتی بشویله حا احد د

اعب اتى ان الغى الله بعميمة تدمن هذا المستى ....الخد

اس کا مطلب پر ہے کہ اہام محد ماقر نقل کرتے ہیں کہ جب عربن النطاب کو خسل وسے کرکھن پہنا دیا گیا تو اس وقت حضرت علی تشریف لاستے اور فرمانے گے کہ ان پر النتر کی رحمت اور صلوات بہول - رو سے زبین پر کوئی شخص میرسے نزد بکت ہم ہیں سے اس کعن پوئش سے زیادہ بسند برہ اور محبوب نہیں کہ اس جیسے اعمالنا مہ کے ساتھ میں النتر سے جا کہ طول ۔

قار بین کرام پرداضح رہنا چاہیے کہ توالہ جات کی نمام ملفظہ عبار تیں بیش کرنے سے نطویل ہوتی ہے اس سے اس بنا پر جومخت عبارت ہوتی ہے وہ ذکر کر دی جاتی ہے اس مقام کی مفصل عبارت الشانی بمتے تلخیص کی ہے اس کی طرف رجوع فرا کرتسلی کرلیں۔

بقيه طنير (a) المصنف ابن الى شيبر مي المرب كما ب الفضائل رابلي كواچى -

ك واكتاب معانى الاخبار النشخ الصدوق صكال طبع قديم إيران باب عصم -

رم، کتا ب المشانی دلسیده سرتصی عالم الهدی م<u>لیانی الجیع قدیم معتلخیص شانی</u> مسمیمیم

### خلانت فاروقی کے بارہ ب*ین حضرت علی کا فیصلہ*

مندرمات بالا کے آخر ہیں صرے علی المرتفئی کا ایک فرمان نقل کر کے ہم اس بحث کوختم کر سنے ہیں۔ کوختم کر سنے ہیں کے خوب کوختم کر سنے تھے کہ عربن الخطابِ امورخلانست کے معا ملہ ہیں بہترین توفق دسیئے گئے تھے اوران مسائل ہیں چیجے اور درست فیصل کرنے والے تھے اور فرما یا کرسنے تھے۔ انتشری قسم النامور میں مرکز

کے ابدابرابن کثر صال طبع ادل معر دی

رم، الكال ابن الترصيح باب قصر الشوري

٢١) تاريخ ابن جرم فبري صيت نخت قصدًا نشوري (سنة ٢٣ ه)

تغیرنہیں کرول گا جن کو صفرت عمر فسنے سرانجام دے دیا ہے۔

سمع دعیل خسیر) عیباً یعنول ان مسکر کان موفعنسا رشسیداً نی الامور دامّل لااخسیرشیاً صنعهٔ مسکّر" مغمون بالاکودرن ذیل علم سنے اپن تصانیف میں ذکرکیا ہے ۔

الم تاريخ كبيرام مخارئ مهيك قسم ناني

٧- كناب السنة لا ام احرٌ صدف طبع كم كرمر

۳ - كتاب الخراج ليى بن آدم م<u>سلام</u>۲۲ طبع *مصر* 

۳ – المصنف للبن الي شيبرص ۳۳ – کتاب الغضائل دوايت ۱<mark>۳۵</mark>۳ بخست حا خکو فی فضل عصر بن الخطائ ۔ جرح کراچی -

٥- كتاب الاموال لابي عبيده صلت عميم مر

### عهدفاروتى برايب نظر

بیدناعی اقری رضی استرعه عبد فارد فی پیں پڑے ہم مناصب پرفا کزرہے ہیں اوران کا حکومت اسلام بر ہیں بڑا بلندر نفام تفا۔ مرکزی مجلس شوری کے رکن رکبیں تھے۔
اور تفاء وا فتاء کے مرتبہ ہیں جیف ناضی اور مغنی اعظم تھے۔
اور مجلس مشا ور سنہ میں ان کے مشور سے کوخاص اجمیت دی جاتی تھی ۔
بعض اوقات حضرت علی کو حضرت علی کی نیابت مدینہ منورہ پر ماصل ہوتی تھی ۔
عبد فارد فی ہیں ان کو غنائم اور مرا پا برا بر یلنے رہے اورآب انہیں قبول کرنے سے جب طرح کر سابقہ ذکر کر دیا گیا ہے ۔

مر بربراً ل ان کا خلیعز تانی سے رست تہ داری کا نعلق ایک ناقابل انکار حقیقت سے میں ہونا سے دیارہ میں ہونا سے دیارہ کا خطرت فاردی ام کلوم کا حضرت فاردی اعظم کے نکاح میں ہونا

مسلمات بس سے سیے۔

برتمام چیزی صفرت علی المرتفظی کے خلیفہ نانی حضرت فاروق اعظم کے ساتھ علی تعاو<sup>ن</sup> کی مہترین نظیریں ہیں ۔

ا۔ این مفرت علی نے خلفار ثلاثہ کی بیت کی۔

ا وران کی مجالس میں شامل موتے رہے۔

س. ادران کے مشورول ادر آرا رہیں داخل ادر شر کیب رہے ۔

م ۔ اوران کی اقتدار ہیں دائماً نمازیں اداکرنے رہے۔

۵. اوران کے عطیات اوراموال حاصل کرتے رہے لے

مختصریہ ہے کہ صفرت ملی کرم اللہ وجہدی علی زندگی کا برایک مختصر نمون ہے جو بیش خدمت کر دبا گیا رجس سے فاردتی دور میں صفرت علی کا کردارا شکارا ہوتا ہے اور خلیفہ نمانی کے ساتھ آپ کا تعاون واضح ہوتا ہے۔

0

اله كتاب تنسزميه الانبياء ووالامعة ص<u>لال</u> عبع ايران - اندر مرتفئ عم الهدئ تعددان علياً لسع مينازع المتاحّرين -

### خلافت عثانى ادرستيدنا على رم التروجهه

فاروتی دور کے بعد عبد غانی شروع ہوتا ہے بصرت علی المرتفیٰ شے متعلق اس دور کی چند چیزیں ذکر کرنی مقصود ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کرسب سے پہلے صفرت عثمان رصی الشرعندا ورصفرت علی کم المشروج ہر کا خاندانی تعلق اختصاراً پیش کر دیا مبلے ناکہ مردوخاندانوں کی باہمی قرابت داری ایک نظریس ناظرین کے سامنے آجائے۔

اس جیر کے بیان کرنے سٹنے می تعصبات اور خاندانی عصیدت سے ہرو بیگنٹر سے کا ہواب ہوسکے گا اوران دونوں خاندانوں کا باہمی فرب بھی واضح ہرو جائے گا۔

ن العاق (۱) أب رصفرت عمّان) حضرت على المرتضى كالمحرّ بجوي وعمر محرّد، المسلمي على المرحرّد، المسلمي على المرحرة المرحرّد، المرحرّد المرحرة المرحدة ال

اے اور این این سعر صهاب سخت اردی بنت کریز - طبع ایران م

د٢) كمّاب المحترلابي جعفر صيب مبيع دكن

رشیعه) رمی مختفی الآمال للشیخ عباس القی الشیعی جلد ادان فعل نیم رباب احوال اقرباء رسولِ خدا سیه دا را طبقالت این سعد ص<u>وم میم</u> تمت سکیر بنت صبی شروط لیدن)

۲۰) کناب نسب ذرلش لمضعب الزبيري صب<u>ه</u> هي طبيع مفر

فاطمه بنت حسین کا نکاح بھی حضرت بنمان بن عفائ کے دوسر سے پرتے عبداللنون عمروی عنمان سے مہوا کے

ندکورہ بالاجندرشۃ داریاں صرب عمان غمی اور صرب علی المرتفی کے خانداؤں کی معندر اللہ مندر مند داریاں صرب عمان علی اللہ مندر کی معند کی اس کی القدر صرورت تفصیلات داخم نے کتاب "رجہ او بدیدی کی جلد سوم صدعتمانی کے باب اول بیس ذکر کو دی ہیں اس مقام بیں اس خاندان کے بقایا نبی روابط بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ قاریتین رجوع نم اکر مستفید ہول۔

مذکوره نسی روابط کے ذریعے بہ جیز داضح ہموتی بیے کمان ہردوضا ندانوں کے رمیان قبائل تعصیب یاضا ندانی رقابت ہرگز نہیں تھی یہ حضات کیس بیں تعنی اور تنحد تھے اور قبائلی عصبیت پر دلالت کرنے والی روایات فابل اعتبار نہیں ہیں۔

خلیفہ نالت کے ساتھ مجیت حضرت فاردق اعظم نے اپنے انقال مسئلہ کے ساتھ مجیت کے نریب جھے اکا برصحا برکڑام کی مسئلہ فلانت کے بیے عبلس شوری فائم فرادی نفی جیسا کرگذشتہ صفحات بین شوری کے

انتخاب بیں صنرت علیٰ کا شمول'' کے عنوان کے تحت ذکر کر دیاہیے ۔ انتخاب بیں صنرت علیٰ کا شمول'' کے عنوان کے تحت ذکر کر دیاہیے ۔ اندوز نے جدد علی از دائیں محلہ بین ان

اس وفعد برحضرت علی المرتفی عملس مقری میں شریب و شا ال نصے بحلس متوری نے طرق کا اس وفعد برحضرت علی المرتفی کے حق میں طرق کا اختیا رحضرت علی المسلم حق میں دسے دیا۔ وسے دیا ۔ وسے دیا ۔ اس طرق سعتر نے اپنا حق اختیا رحضرت معدالر عالی بن عوف کے سیروکر دیا۔ اس طرق ادر معفرت معدالر عالی بن عوف کے سیروکر دیا۔ اس طرق

له دا) طبقات ابن سعد صبح ۳۲۸ تحت فاطربنت صبن

بى كتاب فسب فريش ص<sup>لا</sup>ك جلدى طبع مصر

رس، مقاتل الطابعين لابی الزرج الاصفها بی التینی مائے طبع ایران سمبر الآر بن عمرین عثمان - رضیعر) ان نتخب سنده برتبی صفرت بی سے صفرت عبدالرحمان بن عوف نے فرا یا کہ بی فود خیلیة نہیں بنتا چا ہتا ۔ آ ب دونول حضرات اپنا معا طربیر سے مبروکر دیں بھر بی تم بی سے جس کو فتخب کرول اس برودسرا فراتی راضی ہوجا تے اوراس کی اطاعت بنول کر ہے۔ اس بردونول حفزات (حضرت علی المرتفی اور حضرت عالی فی رصامند ہوگئے اور حضرت علی المرتفی اور حضرت عالی فی رصامند ہوگئے اور حضرت علی المرتفی اور وان دونول بزرگول سے گفت وشنید کے بعد صحابر کا ماتھ بھر بہلے ایک موثر تقریر کی اس کے بعد حضرت عالی کی باتھ بھر کر بہدت کی اس کے بعد حضرت علی المرتفی نے اسی مجلس میں حضرت عمان علی کی بیدت کی بدت کی در بعدت کی اس کے بعد حضرت علی المرتفی نے اسی مجلس میں حضرت عمان علی کی بیدت کی ۔ بعد دونول بازی کو کر نے بعدت کی ۔

.... اول من با يع بعثمان عبد الرحمان بن عوف

تعملى بب الي طالب".

مسله بذامندرم وبل مفا بات بس این تفصلات کے ساتھ المحظ کیا جاسکتا ہے:

- (I) طِنْفات ابن سعد صلام سلام مع م طبع ليدن يخت ذكر ببعث غماكُ
- رم بخارى شريف صفي حاول باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفات الم
  - (س ) لمبغات ابن سعد صفی سی جلد سخت نذکره استخلاف عرض به
- رم) المصنف لابن الي شيبة ص<u>يح</u> كناب المغازى تخت ماجاء فى خلاخت عمطر جيع كراجي -
  - وه) الاصابة لابن معبرمان تحن نذكره على بن إلى طالب
  - رy) رشیعه) آلا مالی المشیخ طوسی الشیعی ص<u>احل طبع بخعث اشرف</u>
  - رد رشیعه ) ناسخ التواریخ از اسان الملک مرزام کرتفی حلد دوم کناب دوم صوایمی در رسیم می التواریخ از اسان الملک مرزام کرتفی حلد دوم کناب دوم صوایمی در التحد التحدید باعثمان بن عفال در رابع تدیم ایران )

حضرت غنان دوالنورین کے خلیعہ متخب ہونے بر ملا منے اکھا ہے کہ اس دور کے تمام حالیہ کہ اس دور کے تمام حالیہ کا اس کے تمام حالیہ کا اس سکہ میں کوئی اختلاف رونما نہیں ہوا اور حضرت ملی المرتفیٰ کی جانب سے بھی کی تم کی ناانعا فی کامظا ہرہ ہرگز نہیں یا یا گیا متا ہے۔
گیا متا ہے

اس کی تفییلات داقم کی کتان " رحداء بینهده " مبلدسوم صیعتانی با ب دوم مخت مسلر بیدت ذکر ہوئی ہیں ۔

### الهم امور لمين تعساون

خلاف عنمانی کے ایام بی صفرت علی المرتفی الم صفرت عنمان عنی کے ساتھ اہم معاملات بیں ہیشہ تعاون قائم رہتا تھا۔ اس سلسلہ میں چندا کے چنریں مخصراً درج کی جاتی ہیں:

حساری میں مشاورت علی المرتفی المرتفیاء کے معاملات ہیں تعاون علی المرتفیاء کے معاملات ہیں تعاون کے سنا ملات ہیں تعاون کے سنا ملات ہیں مضرت علی المرتفی ان مسائل کے مل کرنے ہیں کرتے تھے اس ماح خلافت عنمانی میں مضرت علی المرتفی ان مسائل کے مل کرنے ہیں

شریک دنشا مل رہنتے تھے۔ چنا پنج شبعہ علام نے اس مسئلہ کو اپنی ابنی سند کے ساتھ امام جعفر صادق '' سسے ذکر کیا ہے :

-- - - ـ ان ابابكروعسروعثمان كانوابرفعون الحادود

الى على بن الى لحالب - - - د الخعشه

ا منهان السنة لابن تيمية مطالع ۱۳۲۷ جلرس تحن الخلاف النامن في اسرة السودي. طبع مديدلابور.

م جعفريات محقر برقرب الامنار مسك رطبع بتران ) باب ديدة المهاستويدة وغيرها .

یعتی ام مجعفر صادق اینے آبام سے نقل کرنے ہیں کہ ابو بحر اعمان معدود کے مقدمات کو علی من ابی طالب کے سیر دکر دیستے تھے ۔

برانتراک عمل ہے اورایک دوسرے کے ساتھ امورخلاشت بیں نعاون ہے اس یے کفی خلید خلاص کے ساتھ امورخلاشت بیں نعاون ہے اس یے کفیلہ خلید کے خلید خلید کے خلید کا رہے جائے ہیں۔ وقت تمام امورکو بنرات نو دمرانجام و بنابہت شکل سے ۔ بنا بربی تقسیم کا رہے طور بریعض دفع اس نوع کے مقدمات حضرت علی المرتفاع کے دوروہ ابنی خدادا وصلاحیت کی بنا پر برسائل بڑسے عمدہ طرافیہ سے دمریکا دبیتے تنصے ۔

شیعہ کے اس توالہ کے بعد اہل سنت کی اپن کتب سے ذکر کیا جا تا ہے کہ جب بھن اور عثمان فئی تنازعات کے نیصلہ کے لیے شریف فرما ہو تنے اوران کی خدرت ہیں مدمی اور مرعا علیہ پیش ہونے تو آپ ایک فرمان کو فرمان دھیے کہ صفرت علی المرتعلی کو مباکر بلالائی اور در مرے فرق کی فرمان دھیے کہ صفرت طلی اور دیگر جا عب معالیہ کو بلالائیں۔ اس کے بعد زیقییں کے بیا نا سساعت فرماتے ہیران صفرت کی طرف متو جر ہوکرار شاد فرماتے کہ آپ صفرات کی کیا رائے ہے ؟ اگران صفرات کی رائے اور صفرت غمان کی کی افتا فرما کے بیت اور اگر کیا کی بیر بھی خرو و محرکے بعد فیصلہ دیتے ۔ بھا بچہ علامہ بہتی کے افغا فو بیر بھی :

... د کان عثمان ا داجلس علی المتفاعه جاء کا الحضمان فضال لاحده هسا ا ذهب ا دع علیاً وقال للآفرانه ب مادع طلعة والزسير ولفراً من اصحاب السني صلی الله عليه وسلم شعریت ول لهما شکلما شعریقبل علی القسوم فيت ول ما تقولون ؟ فان فالول ما بوفت رأیه امضا ه

والدِّنظرمنيه بعه" ك

بهاں سے صربت علی المرتفعنی کا خلیعہ تا لت صربت عثما ن عنی سے امور خلافت میں تعاون و نعا مل دونر دوشن کی طرح واقع سیے۔

اجرائے مدود کے متعددوا تعان عثمانی دور میں ملتے اجرائے مدود کے متعددوا تعان عثمانی دور میں ملتے بیر حضرت علی ا برجن کوسید ناعثمانی نے فیصلہ کرنے کے بیے حضرت علی استعمالی کے سیرد کیا۔

ا مثلاً خلافت عنما نی میں مجینس اور اس کی بیوی صغیر مال عنیمت میں بطورخس قبد مہوکر آئے۔ تھے۔ صفیہ نے ایک قبدی سے زناکیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا ریستلر صفرت عنمان غنی کی خدمت میں بین ہوا لوائٹ نے اسے فیصلہ کے لیے صفرت علی المرتفیٰ کے سپر دکر دیا ۔ صفرت علی نے فرمان نبوی کے مطابق زنا کے بہے کو خاد ند کے سپر دکیا ادر مملوک زانی اور مملو کہ زانیہ کو بچاس بچاس درے مگوائے۔

--- و نقال على نشاتُ اقتضى فيهما بقصاء رسول الله مسلى الله عليه وسسلم الوله للفراش وللعاهر العجر وحبالدها خسب بين خسسين "عكمه

بدفعلی بروانده عدالت غنانی بر بین بیر ایک شخص نے دوسر سے شخص کے ساتھ بدفعلی بروانده عدالت غنانی بس بین بوا۔ حفرت علی مجلس قضا بین موجود تصحصرت عنائی نے دریا من فرما یا کر بیشخص شا دی شده سبد با غیر شنا دی شده ؟ تولوگوں نے بنا یا کر اس خص کا نکاح ہو جا کا ہے گر رخصتی نہیں ہوئی ۔ اس موقع پر حضرت علی نے فرما یا اگر میشخص شا دی شده ہونا اور رخصتی ہو جی ہوتی نواس برجم واجب منا ایمانی الکر میشخص شا دی شده ہونا اور رخصتی ہو جی ہوتی نواس برجم واجب منا اے السانی الکبری للیہ بی مالا جلد ، اباب من لیشا در کا با کا بالقاض ۔

كم مسندا مام احر صن جلادل تخت سندأت على رابع اول ) معرفتن بالعال.

ینیاس کوسکگ رکیا جا تا لیکن اب اس صورت ہیں اس پرصرف دّرے سکائے جا بی گے۔ اس کے بعد صرت عثمان نے نے اس فیصلے کے اجرا رکا حکم صادر فر ایا ۔ اور برکارشخص کو کیصد درسے دکائے گئے ۔

---- فقال على لعثمان لودخل بها محل عليه السرجع ناما اذال عريدخل بها فاجله ه الحسد - - - - - - - فامريج عثمان فجلد مائة عله

فيصليقا في ميس صرت على كالعاول ايك باشيه رسندست ربيدين مارث بن عبدالمطلب ) ادر

ایک انصارید دونول ایک شخص حبان بن منقذ کے نکاح بین تعییں حبان نے انعاریہ کو طلاق دے دی اور بعیرہ فرت بہوگیا۔ انصاریہ مرضع بھی اور ابھی ا بنے بہے کو دود حیاتی نفی نیز اسے طلاق کے بعد ایک سال نک جیض نزایا۔ نوانھاریہ نے صفرت عمان طلاق کے بعد ایک سال نک جیض نزایا۔ نوانھاریہ نے صفرت عمان نامیں سفنے کے بال حیان کی میراٹ بین صعبہ کا دعوی کر دیا حصرت عمان نے فریقین کے بیانات سفنے کے بعد انصاریہ کو میراٹ سے صعبہ دلوا دیا ماس پر باشمیہ برافروضت ہوئی توصرت عمان نی کے بعد انصاریہ کو میراٹ سے صعبہ دلوا دیا ماس پر باشمیہ برافروضت ہوئی توصرت عمان نی نے جواب بین فرما اگر بر فیصلہ بین نے نصارے جیانا دہمائی علی کی رائے سے کیا ہے۔ "

ابين عمك هواشار علينا بهدا يعنى على بن ابى لها لب "ك

رم المصنف البن الى مثيبه من الله باب ما فالوافى الرجل بطلق امرأت في در المخ ردكن)

له را مجمع الزوائد للبتي صبح الله باب ماجاء في اللواط»

رى كنزالعال مدوق بحاله طب طبع ادل تديم

ره، ازالة الخفار كال فارس صلاك التحت آيت علا البع اول قديم -

كم معلادام مالك صفي باب ملاق المربين ومطبوع بعتباق ديلى)

ا س طرح عدالتی امور میں صربت مرتفیٰ کرم المندوجهد صربت مثمان کے ساتھ معاول ریستے تھے۔

اس مفون کی مزیر تفصیلات رحداء بیند حوصه سوم عثمانی باب چهارم میں ملاحظ کی جاسکتی ہیں۔

عِمعِ عِنْها في مين جمع قرآن كيمسله مي ضريع في كاتعادن

ان بختلف وافى الكاب اعتلات الهدود والنمارى يسلم

(بقبه حاشیر) رم ) کماب السنن سعیدبن منصورص<u>ه ۲۲ می</u>دم قسم اول رمجلس علی <sup>و</sup> ابھیل)

رم) المولها المام محرُّ صفح على مصطفائى تديم باب المرَّ في يطلقها وجها طلاقاً ... الخ له مشكوة خريت مستال تحدد نضاكل القرآن والفعل الثالث وجيع دبل و

واضع رہے کہ شکوۃ شراعت ہیں بحوالہ بخاری شراعیت واقد منزاکا ایک معتد منقول سیماس کا بقایا حصّد دیگر کتب مدیث ذنا ریخ ارشلاً المصلَّحت البن ابی داود السجستانی وفتح آلباری - والبَّرار وغیرہ) میں یا یا جا آ ہے۔ پایا جا آ ہے۔ یعن اے امیرالمونین ! اس است کومپنینراس کے کہ وہ کمناب التربیں اخلاف کرنے مگیں سنبعال لیجئے الیا مزہوجیا کر بہود ونعاری اپنی اپنی اسانی کتب ہیں اختلاف کر بیکے ہیں ۔

آسانی کتابول بیں ان کا یراختلاف ان کے نداسب بیں باعث فساد وافتزاق ہوا تھا۔ کہیں اہل اسلام بیں بھی اس نوع کا انتشار فائم نہ ہوجائے۔

منجير ؛ اس سے بہمی معلوم ہو تا ہے کہ صمابہ کے مال اختلاف فراُت اخلاف فی القرآن دسم صاحاً ما منعا وریہ سوال اس انداز میں مزہو تا حضرت مذبعہ کو جو فکر منی وہ صرف بہ کہا ختلاف قراً ہے کہیں اختلاف فی القرآن کا ذربعہ مزین جائے۔

ان حالات کومعلیم کر نے کے بعد حضرت عثمانؓ نے اکا برصحا برکوام کے مشودہ سے مندرجہ ذیل صورت اختیار فرائی ۔

فلیعذا ول حصرت صدیان اکبر کے دور کا مدّون شدہ فران مجید کا اصل سخہ جوام المونین محضرت حفصۃ بنت عربن الخطار بن کے باس مفا ان سے عاربۃ سنگواکراس کے متعد د نسنے (لفنت فریش پر) بخر پراورم ترب کہ وائے اور مما لک اسلام بری طرف ایک ایک نسخ فران مجید کا ارسال فرماد بایلے اوراس کے ماسوا و بجر لفات بیں لکھے ہوئے نسخوں کو فران مجید کا ارسال فرماد بایلے اوراس کے ماسوا و بجر لفات بیں لکھے ہوئے نسخوں کو رہنے معان کی ابتدا یں مجے معدف کے اس مسئلہ کو نہایت معدد کو اس

کے دشیعہ ) کی الریخ بعقوبی شیعی میٹ مخت ایا معثمان میں پول تفصیل نقول سے کریدنو رہ) عدد کسنے تقے اور کو فربطرہ مرکید کم منصر شام مجریمت یمن الجزیرہ کی طرف ارسال کرائے تھے۔ پیٹیدے موّز مین کے بیان کے مطابق درج کیا ہے "

ادراہل السنۃ علمار کے ببال کے یوافق ہفت عدد نسخے ببارگرا کے گئے تھے۔۔۔۔ مکتب لاہل الشّام مشحفاً۔ ولاہل مشرّ اُخر۔ دبعث ابی البقرۃ مصحفاً۔ والی الکوفۃ باکٹر۔ وادسل الی کمۃ مصحفاً۔ والی ( بعبْرما خیر منظم کندید) ملعن کرادیا ۔ اور بہتمام کارگذاری دلین جیے نیوں کا مدّون کرنا اور فراک کے اسواکا تلعث کرنا دغیرہ) اکا برصحا برکرام کی دا سے اورشورہ سے تجرا تھا

جنا بخداس مسلم بمی حضرت علی کے میجے اقوال جومیے سند کے ساتھ اکا برمفسری و محدثین اور مورخین نے بیں ۔ بغور و محدثین اور مورخین نے بیں ۔ بغور اللہ عظم فرما دیں ۔ ا

ک حضرت سو بدین غفلہ رجو حضرت علی المرتعنی کے براہ راست ساگر د بیں) بیان کرتے ہیں کہ صفرت علی نے دگوں کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ:

مدرر بايما الناس! لا تغلوا في عنمان ولانسولوا له الانسير أفي المصاحف واحراق المعاحف فوالله مافعل الذي فعل في المصاحف الدعن ملاد مناجبيعًا " له

و بقيها ننيم) الين شله وا قربالمد بنر مصعفًا ؟

دا) البداريم بياك فعل في سنا تب عثمان الخ

رم، فتح البارى شرع بخارى شريف ميك سنت باب جيع القرآن -

المص المعاصف مع المعافظ الى بكرعبد الله بن الى دار دالسجستانى تخست عنوان اتفاق الناس مع عثمان على جمع المصاحف -

رم، فتح البارى شرح بخارى شريب م<u>ها</u> باب جع القرآن

رس الغيرانفا ل مسيوطي ص 29 نخت النوع الثامن عشرفي جمعه وترتيبَه-

رم) ابدار لابن كثرم<u> ال</u> خمت نصل زمن مناقب عثمان الكبار وحسناته

العظيمة الخ)

یعی حفرت علی المرتفی فراتے ہیں اے وگو! شان کے حق بیں اس معاطر ہیں غلومت کروا وران کے حق بیں اس معاطر ہیں غلومت کروا وران کے حق بیں کلمات فیر کے سواکچھ مذکہو۔ الشرکی قسم! جنا ب غمان نے مصاحف کے بار سے میں اور ان کے تلف کرنے میں جومعا ملرکیا وہ ہماری جاعث کی رائے اور مشورہ کے موافق کیا ہے میں کوئی غلط لئے کے موافق کیا ہے جو بی کوئی غلط لئے قائم مذکی جاسے۔

نبر حضرت سیدناعل کے شاگر دسویدبن غفلہ کابی بیان ہے کہ بی فیصرت میں المرتضی السی سے اللہ میں اللہ میں

---- بينول رسع الله عثمان لووكيسته لفعلت مانعل

في المعاحف "ك

یعی صرت علی فر ما<u>ند تف</u> الشر تعالی عثمان گیر رحم فرماست اگر بس والی اورحا کم مہر تا تومصاحف کے بارہ بس وہی معاملہ کرتا ہوغمان نے کیا ہیے ۔

س اسی طرح اس مفام ہیں صرے علی کرم النگر وجہہ کا ایک تیسرا فرمان ہیں علم رکار میں علم کرم النگر وجہہ کا ایک تیسرا فرمان ہیں علم کے اپنے میسر علمان کرنے ہیں کہ نامقا دشاگر دسوہد بین غفلہ کہتے ہیں کہ

.... ـ فال رسويد بن غفله) قال على فف المصاحف

لول مولهنع له عثمان لصنعت له " كم

الم كتاب المصاحف صلاح تحد داتفاق الناس مع عثمان على جمع المصاحف) لابن إلى داود. كا، تفسير البرحان في علوم القرآن مسيم بم الم المراكدين زركشي -

مل واركما بالمصاحف مسلا تحت عنوان الغاق الناس مع غنان على جيع المعاحف رطبع اول معرا

٢) البداي لابن كثيرمين مصل في مناقب عثان رطبع اول معر)

٣) كَمَّا بِ السَّمِعِيلِ وَالْمِيانِ فِى مقتل الشَّمِيبِل عَمَّانِ لَمَتعلين يَجِيلُ اللهِ سِيصاهِ ( بقيماريُّدَ كَرُمِسِمُوبِ ) بُنى صفرت على نے فرا يا : مختلط تحريرات كو المت كرفے كاكام ) اگر بالغرض مطرت عنال من دركرتے تو يس كر ديتا "

مطلب بر ب كامت كى عظيم صلحت ادر قرائى حفا ظت كى مناطرير السااہم كام نفا اور منبادى چينيت ركمتا تعاكم اكر بالفرض حضرت غنان السائر ربايت تو بس اس طرح خرور كرتا اورا سے كمل كر دينا -"

بزشهادت غانی سے بل مفسد بن کے عنرا مات کے جوابات سفرت علی الم تعنی اللہ تعنی تعنی اللہ تعنی الل

وروما المماحف فانماحرق ماوقع نيده اختلاف عليه عليه عليه المتفنى عليد ، كما نبست فى العسر مسلة الانسادة يرة يركم

" مطلب بر بے كه قرآن مجيد كے نسخول بس جو رقرآت يا دنت كے اعتبارسے) اختلات واقع بہوا نفاراس كوتلف كيا كيا شا اور شغن عليہ چز كومصاصف بس برحال ركھا "

ربقيرحانيه بتحت ذكوحه ببث المصاحف ونخريقها ي

رم انفبيروع المعانى سيدمود الوسى مسلك عبداول بحث اقوال العلما وفي جمع المصعف -

على قول العرضة الرخيرة - اى النى درسها عبسبوا يُبل عسلى رسول الله عليه وسلع فى أخرسنى حياتيه"

عتد المدابه لابن كشير صلي تحن شعد دخلت سنة خسف من من من المخ المدابه المخ المن كشير صلي المن المن المن المن الم

## عظيم كارنامه

\_\_\_ كبارعلار في اسس مقام بين ستيدنا خاك كاسس خدست كوقال قدر الفاظ كسائق كخريد كيا سبع اورا سع عليم كارنا مرقرار ديا سبع - اورا سع عليم كارنا مرقرار ديا سبع - علامه زركتنى فرات بين كم :

"--- ولق وفق الاصرعظيد ورفع الاختلاف دجمع الكلمة والرح الدمة " له وجمع الكلمة والرح الدمة " له الشخام مين مخرت ممانخام مين كانوفيق عطاء فرمائى - اس سے امت كابراخلاف رفع ہوگيا - مسلا فول كا كلم مجتمع رائم - ابل اسلام كوانشنا ركى معيبت سے داحت

لى اورمكيسوئي نصيب بهوتي -"

**(** 

کے تسیر البرجان نحی علو مالقران بهدرالدین الزرکشی م<sup>۳۳</sup>۲ جزراقل تحت نوع میلا رطیعاتل ر

### رفع إشتباه

حضرت عثمان رض اللّر تعالی عنه کی جمع قراک اور صفا ظنت قراک کی مسائی جمیلہ کے سلسلہ بلی ہوروایات ذکر کی جاتی ہیں ان بیس" ان پھسرت " وغیرہ کے الغاظ باستے جاتے ہیں۔

اس چیرسے مخالفین صرب عُمَانُ اُنخفرت پر فراکن مجید کے مِلانے "کا طعن تجیز کرنے ہیں اورگو با اس طرح اُنجنا بٹ کے" جح قراک "اور" صفا تلت قراک "کے اس اہم اور بے نظیرکار نامے کو باطل کرنے میں سی لاحاصل کرتے ہیں ۔

حیّفت برسید کران روایا ت کے محال اور معانی جواکا برعلا مسنے ذکر کیے ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے تو لمعن مذکور زائل جو جا آیا سبے اور کسی قسم کا کول اعتراض یا تی نہیں رہتا ۔

بنا بخرېم ان روايات كے معانى اور محا مل كوشعد دصور تول بى بيش كرتے بير -اول \_\_\_

پہلی صورت پرسپے کہ اکٹردوایات ہیں پر نفظ '' خسرق'' ( بالخاء المعدمة) کے ساتھ ندکورسپے ا ورا کا برعل ر نے اس امرکی تصریح کر دی سپے چنا کپخرتینے پر الدین البینی ادرشیع ابن حجومنفلانی ا ور لما علی فاری و غیریم علما ر نے پرستلہ اس طرح ورج کیا

----- فوله"ان يخسرى" بالخاء المعجمة دواسة التكشرين وبالمعملة رواية المردزى وبالوجه ين يراية المستمل وبالمعجمة أثبت على

کے ۱،عمرة القارى لبرالدين العين مبي مستركاب مضائل القران باب جع القران -(بقيرما شيم فرائندوير)

ینی بیشتر ردابات کے اعتبار سے ان پخسرت کاکلہ ہے ان معمہ تعوط کے ساتھ منعقول سے اور شیخ مروزی کی روابت میں بدھ ظر بھے رق حاء معملة غیر منعقوطہ کے ساتھ مذکور سے اور المستمل کی روابت دونوں طریق (معمہ ومعملة) کی صورت میں پائی جاتی سے میکن معمہ منعقوط کے ساتھ زیا دہ تا بہت اور مضبوط سے ۔

یہاں سے واضح موگیا کہ اگر چنقل روایت ہیں اخلاف موجود سبے تاہم اکنزر روا بات کے معنیٰ دوا بات کے معنیٰ اللہ عجمہ منقوط صحیح سبے سندوق "کے معنیٰ نقض اور قطعے کے بیں بعنی توریجو وینا اور چنر کو قطعے کر دینا بجنا بخدم رقا ہ شرح مشکوٰۃ بیں سے کہ:

---- وقد بردى بالمعجمة اى خفض ويقطع --- الخطه فلم الخطه فلم الخطه الخطه الخطه المارة المارة الخطه المارة الخطه المارة الم

ر دوم سے

دوسری صورت به ب کردابت (جسرق) حاء المه ملة ) فیر سقوطه کی شکل بین مردی ہے ۔ شکل بین مردی ہے ۔

"حرق اور احرات" کے ایک معنی جلنے اور مبلانے کے ہیں اوراس کے دیگر معانی میں لعنت عرب میں بھیلنے اور کھر چنے" کے میں ہیں بینا بنجراس پر کہا را بل نفت کے توالہ جات بیش خدمت ہیں :

دا) المام راغب الاصفهاني في مغردات القرآن بين ذكركبا سعكه:

*لفیدحانی*ہ

رم، فنخ الباری شرح بخاری صاب مبلد و بخت باب جع القرآن - رمی المواة شرح مشکلة موس و معند به مسل القالث من باب - المرقاة شرح مشکلة موسوس و معنی القاری - لمبع ملمآن .

حرق .... وحرق النسيئ اذا بردة بالسبرد وعست استعير حرق الناب علم

یئ حرف البنی کامفہم بسبے کہ اس نے کسی چیز کو رہتی سے درگرا اور عیلا اور اسی سے سے کہ اس نے دانت بیسے درگرسے اور کر بیعث

را) زمخشری نے لغت مدید کی کتاب الفائن بین تحریر کیا سے کہ :

---- ویجبوزان یکون من دسری ) انشین اخابر ده بالعبرد " علی

بعن حرق کیمعانی میں سے بیعنی بھی ہے کہ "اس نے دینی کے سابقد رکڑھا ور چھلا"۔

رس ابن انیرنے لغت صریت "النهایہ" بس ادشیخ طابرالفتی نے "مجے البحال" بس "کسوق" کامنی مزکور دکر کرنے کے بعد صدیریت سے اس کی مزید تا تیروز کر کی ہے: (وسنے الحدیدیث) بھرقون انیا بھے عین طاوحت آئی بھکون بعض علی بعض "عملے

لیتی ده (دوزخی درگ) غیظ وغضعب اورگھٹن کی وجہ سے اپنے دانت پیپتے اور رگڑتے ہول کے ۔

رم) صاحب فاموس نے اپنی شہورلفت ہیں اوحرت کے مادہ کے تخت جمال دیگر معانی کسے میں وال مندرجرذیل منی بھی اسبے :

له مفردات القرآن الراغب الاصعبناني مثلك مخت حق طبع مفر

الم كابالفائن لزمنشرى ميكل مبلدادل تحت في عن عرف النواة -

سعه ۱) النمارة في غريب الحديث والا غراد بن اغير الجوزى مواح عتد در حرق " دم ، مجع ابعار الشيخ محد كام الفتى صلح استحت حوق عبع فول كشور - مدند در ده رفده وحل بعض وأنابه بمخرقه و كيري كالمرابع من المرابع المربع المربع

مین اس کوچیلا اورا کیب چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کھر میا ادر دانتوں کو پیسا که اس کی اواز سنائی دی ۔

مقصد بہ سے کہ ''حسوق ''کے منی چیلئے کھر چنے اور دگرنے کے بھی لفت عرب میں ہوجود اور سنعل ہیں جیسا کہ ہم نے اس چیز بر مندرجہ بالا موالہ جاست دردح کر دیتے ہیں تو '' ان ہے دی ''کے الفاظ و حاء المہ حملة ) کے ساتھ جو دوایات مذکور ہیں ان کا مفہوم اس طرح بیان کر دیا جائے کہ مصاحف ہیں قرآن مجید کے ماسوی چیزوں کو کا ط دیا گیا ، بارگو کر انہیں مسان کر دیا گیا ۔ بارگو کر انہیں مسان کر دیا گیا ۔ بارگو کر انہیں مسان کر دیا گیا ۔ بینی ماسوی القرآن کو تلف کر دیا گیا۔

بعض ائد حفات نے جو ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان نے جمع قرآن مجید کے سلسلیں مختلف مصاحف کوملا دیا نُخا وہ ردابت مجمع نہیں ہیں "

مالانکم برداین باعذبا داسنا دکیمیع سن نوان اقال اوردوایات کے مابین توفیق و تعقیق کی بهترصورت به سنده و میت و م ایست که بهترصورت بهتر سنده بهتری و میت و میتری نوسط اوراینی اینی یا دوانشتوں کے طور پرجوالفاظ اورعبالات ماسوی الفرائ بین به دوانشتوں کے طور پرجوالفاظ اورعبالات ماسوی الفرائ بین الدان که کردیا گیا اورمصاحف کوجلایا نهیں گیا راس طریقہ سے دوابت ( ان پیسر ق) کی صحت بعی این میگر فائم رمہتی ہے اوراحوانی مصاحف کا احتراض بھی واردنہیں ہوتا ۔

موم \_\_\_\_ تبسری صورت بر به کمان معاصف کو رجن سے ایک صحیح نسخه مرتب کیا کیا تھا )
الحه دادات اوس لمجدالدین فیروز کا دی صاف مخت مادہ حرق " طبع قدیم -

رً، مختاراتعماح الاذي موسي (تحت بحرق) جع معرد

بيدِ دحوڈالا گيا ادربھران كومبالغة ملا ديا گيا۔

اس چیزکو اکابر ملار نے ذکر کیا سبے چنا بخہ ما فظ ابن چیز نے فاض عیاص کے حوالہ سے اس کا داور وائون کے ساتھ ذکر کیا ہے :

.... جزم عباض المسع غسلوجا بالماء شعاعرتوها

مبالغشة فاذهاعا يمل

لین فاضی عباض اس بات برنقین رکھنے ہیں کم ان مصاحف بختلفہ کو بہلے بانی سے دحو ڈالگیا تھا اور معراس کے بعد مبالغہ ان کو مبلا دیا گیا تھا۔

اس طریقه سے مسلد بنرایس استحفاف اوراستحقاری صورت باقی نهیں رہتی جو موجب اعترامن نبتی ہے ۔

ادرے ذکرکر دینا فائرہ سے خالی نہیں سپے کہ اس مسئلہ ہیں جہاں احماق صحف کی روایا ت ہیں د لم ل ان ہیں پہلے ان مصاحف مختلفہ کو دھوڈ النے کاعل کیا گیا اس کیسر ان کومبالغتہ مجلا دیا گیا۔

ر پہارم \_

اس موقعہ برشیعہ کے قدیم علم رفے مسئلہ بذاکو بال کرتے ہوئے اگرج میں کے ساتھ اور کے اگر جمیل کے ساتھ اور ای مساحف کا قول میں لکھا سے تا ہم عومی بیال میں بالفاظ ذیل یہ درج کیا ہے کہ :

.... . رسلتها بالعاء أنحا روالخل .... . الغ ك

یعنی ان مصاحف کوگرم پانی اورسرکه میں ڈال کرا بالا اور پوش ویا گیا اِس طرافیہ سے ان مصاحف کو تلف کرنے کی ندہرک گئی ۔

> کے نتح البادی شرح بخاری مب<u>ے ہ</u> تحت باب جیع القرآن کام تاریخ یعقوبی الٹیعی مب<u>ے ہ</u> تحت بحث فرا

مندرمات بالای دوشی بین معترضین کا عتراض ذائل سبے اوراس بین کوئی وزن نہیں۔ ا ۔ حاصل بر ہے کہ تحفظ کتاب الترعمد عثمانی کا اہم کا دنا مرہے ۔اس بین اکا برصحابہ کرام کے مشورہ کے مطابق عمل درا مدکیا گیا ہے نہیں مصفرت علی المرتفئی جی مشرکیب دشائل تھے ۔

۷۔ کناب النٹر کی حفاظت خود النٹر تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی بنی اب النٹر تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے سامان ان مضالت کے ذریعے پور سے ذما د بیئے۔
۳- مجبر حضرت علی الم تعلیٰ شنے اپنے دور میں اوراس سے قبل ہمی اس وافعہ کی بڑی اہم بیت بیان فرمائی ۔ اور معترضین عثمان کی تسلی بخش جواب و سیعے ہوئے ان کی طرف سے بورا یورا و ذاع کیا۔
طرف سے بورا یورا و ذاع کیا۔

م۔ ان واقعات سے مثمانی دور بیں حضرت علی المزنعیٰ کا نعادن واضح سبے اِس کو تغبہ شریعِت بیرمِسول کرنے کا پہاں کوئی جواز نہیں ملتا۔

م قوله : ان منزان كي ذريع .... الخ

سیدنا صفرت غمان رمنی الندنعالی عنه کی بدتها م کدد کا دنش قرآن مجید کو فیر قرآنی الفاظ دعبالات کے اختلاط والتنباس سے مفوظ رکھنے کے لیے تھی ادر بیرساعی جیل قرآن مجید کے بچردا در تحفظ کی خاطر تھیں۔

ا کابرصحابہ کوام اس مستلہ میں امیرالموسیان عثمان غنی <u>کے سا</u>فھ تعاون <u>کئے ہو</u>ئے تھے۔ جبیہا کہ صفرت علی المرتضی شکے سابق اقوال مندرجرسے واضح ہیے۔

البنة بعض روایات بین مصنب عبدالنذین مسعود کی متعلق بعض چیزی الیسی ذکری گئی بین جن سے آنجنات کا امیرالمومنین سے مسل جمعے مصاحت بین اختلاف برائے با بابانا مذکور سے ربعنی اس معاملہ بین ابن مسبعود کی رائے دوسری تقی ۔

حفیقت یہ ہے کہ حضرت ابن مسور اللہ بھلے اس مسئلہ میں اختلات الیے

کا اظہار فرمایا۔

لیکن جب حضرت امرالمؤمنین غان سنے دیگر صحابر کام کی دا سے سے اتفاق کرنے کی کا بہتے سے اتفاق کرنے کی کا بہت دی تو ایٹ انسال سن کو آپٹ سنے استال سن کو بھی کے اور کیے کا در کھیے کوئی اضالات باقی مزریا۔

ينا بخرما فظ ابن كيرش في اس چيركو" البداية" بي عبادت ذيل فق كياسي :

----- فكتب السيد عثمان رضى الله عنه بدا عوه الحد
الباع العيما اجتمع واعليه من المصلحة فحد
ذا لك وجع ا لكلمة وعده مر التختلاف ذا نا ب و
اجاحب الحالمة العيمة و ترك المخالف لة رضى الله عنه ع

یعنی ابن مسعود کی طرف صفرت خمان شند مراسله بیبجا اس بین صلحت دبنی بی انفاق ریکھنے اور کلیر اسلام براجا ع کرنے اور اضلاف ختم کرنے کی انہیں دعوت دی ۔ اور دیگر صحابہ کوام شکے اتباع کرنے کی ترغیب دلائی ۔

بِس ابن مسعورٌ نسف اس دعوت انخاد برلببک کمها اورمخالفا مذرائے کوجپوڑ دیا اور اپنے موقعت سے رجرع فرا لیا ارضی اللہ تعالی عنم اجعبن )۔

اس کے بعدعبدالمٹرین مسود ؓ نے ججہ قرآن وحفاظت قرآن کے مسلم بی دیگر معاللہ میں دیگر معاللہ میں میکر معالم کے ساتھ انفان کر لیا مقا اور اختلاف ختم کر دیا ہے مولوگوں کو مسئلم ہذا کے متعلق مندرجہ ذیل طریقہ سے برایا ن فرایا کرنے تھے۔

على البعاب والتهاية لابن كثيره ميك تحت فصل ومن منافه به الكيار وصنا تله العظيمية رود و

را) --- - عن الى ذعراء خال ابن مسعود جددوالفنون يعتول لا تلبسوا به ما ليس منه " علم

صن عبدالله بن مسودً الوكل كونلقين فراتے تھے كر قراك مجيدكو غير قرآن الفاظ و عبادات سے انگ اور علیحدہ رکھنو۔ اور فر مانے كہ جو (چیز) فراك مجيد بس سے نہيں ہے اس كا قرآن مجيد كے ساتھ اختال طر نذكر د۔

(۲) --- - عن عبدالله رأى خطاً فى مصحب فحكة وسال لا تخلطوانيد غيره - " كم

رس عن ابن مسعود قال عبد الله جسر دو الفران ولاتبسوا به مالبس منه " علم

بعنی ابن سعور فی نے بعض مصاحف کے ساتھ کچھ تحریر تھی ہوئی دیکھی (جو قراک مجدیں سے نہیں تھی ) نواکٹ نے اسے کھر چ کرصاف کر دیا اور فرما یا کہ فراکن مجبدیں ماسوی الغران کون ملاک اوراس کا کسی دوسری چیز کے ساتھ النباس واختلاط نہونے دو۔

خلافت عمّانی ملل خضرت علی کا تراوی طرحانا میں ترادی دور است عمّانی ملل خضرت علی کا تراوی طرحانا میں ترادی کی جات با قاعد گی سے مسامید میں بلوتی ختی اسی طرح ملافت عمّانی کے دوران میں ہوتار ہا۔ اور بعض اونات خود حضرت عمّی المرتضی بر جماعت کرانے تھے ۔ جنا بخدمحد نین کام نے لکھا ہے کہ :

الم المصنف لعبد المنزاق صفي باب ما يكرة ان بصنع في المصاحف اخوكتاب العيا) بيع بين مل المصنف را المصنف رطبع كراجي و من المعنف را المصنف رطبع كراجي و من المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف وال

---- عن الحديث أمّنا على بن ابى طالب فى زمن عثمان عشرين ليسلة شعرا عنسى فقال بعضه عرف تفرغ لنفسه شعرا لله علم معاذ القارى ---- الخ علم

ینی صن فرات بی کر مصرت علی فل فنت کے ددوان مفرت علی خبن ابی طالب نے ہیں کہ مصرت علی خبن ابی طالب نے ہیں بین راتیں رزاد کے کی اما مت کوائ اور نماز بڑھائی بجر بقایا راقوں ہیں اب نے اپنے آپ کو روک بھا رتشر بین نزلائے ) اور بین میں نوگ کہنے لگے کہ مصرت علی نے اپنے بے وقت نکال بھا ہے راینی آپ اپنی عباد سن ہیں منعول ہو گئے ہیں) مجر ابوطیم معاذ القاری نے ان وگول کی اماست کوائی ۔۔۔۔۔الم

معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتصٰی کا نعاون اس دور بیں نما زیک کے مسائل تک وسیع تھا۔حتیٰ کہ نوافل کی امامت بھی بعض دفعہ آپ کراتے تھے۔

### حضرت على كا مالى عطيات أوروظ الف كوقبول كرنا

عبد فتمانی بی صربت علی المرتعنی رض النگرعد کی جنبیت ایک مرکزی وزیرا ورمیشرکی متعی در کردی می مسائل خلیف کے لیے بیش آئے تھے ان کے فیصل میں صفرت علی ایک اعلیٰ رکن کی جنبیت سے کام کرنے تھے ۔

حزت سیدنا غنمان کے دور ہیں مغلف مما لک ہیں عزوات پیش آئے لائے۔ بس طرابلس اورا فرلیتر کے عزوات بیش آئے ان بی مضرت علی کی اولاد شریف حسنین شریفین اور صنوت علی کے براور زا د سے عبدا لٹربن جعفر طب ارفتر کیک

العد كناب تيام الليل وتبام دمضان والوترم هط باب صلوّة النبى صلى الله عليل وسسلع جماعـة ليـك مُّ تطوعًا فى شهر روصنا ن . ادمحربن نصرا لمروزى \_

تنال رسے لیے

اسی طرح خراسان ، و ممرستان ، اور جرحان و بنبره علاقوں بیں سنت میٹہ ہیں غزوات بیش کئے تو اس وقت بھی صنین شریعین اور صفرت علی کے چپا زاد برادر عبدالشد بن عباس وغیرہ ان غزوات بیں شریک رہے ہے۔

اس طریعتہ سے صرب علی المتصل کی طرف سے تعاون ان مواقع بیں میں شد فائم رہاہے اسی سلسلہ میں جو" مالی عطیات" اور" ہوایا " جو مفتوصر ممالک سے پہنچتے تھا نہیں حصرت علی المرتھی " قبول فرما یا کرنے تھے ۔

چنا پخرست بی بین جب خراسان کے علاقے آئل اور مرد و غیرہ مقا مان مفتو صه سے عبداللہ بن عامردالیس مع اموال غنائم مربغ خریف بہنچ بین نوابل مد بہند کو انہیں نے عبات دسینے اور صرب علی کو ان بیں سے نین ہزار در ہم جولئے جب بصرت غان کو بہج برمعلی ہو گ تو صرب عقان غنی ابن عامر سے نا را من ہوئے اور فر ما یا کو اتنی تلیل دقع کیول ارسال کی ج مجرعبداللہ بن عامر نے صفرت غان کی دخان مدی سے میس ہزار در ہم مزید جو لئے اور کچھ دیگر انتیاء جی ساتھ ارسال کیں ۔۔۔۔ وضرت علی المرتفی شنے یہ اموال مرسلہ جول فرائے اور ابن عامر کے حق بی تعریف کے کلیات بیان کیے سے

اس نوع کے دافعات مزید مطلوب ہو تورها وہنیم صفانی باب جمارم کی طرف مراجعت

درکار سبے۔

ا داد اربخ ابن طدون مسمون المستند ولابت عبدالله بن الى سرع على مصروفي افريقه . دن تاريخ خليفرابن خياط مسمسل مبلداول مخت سنة دم هد.

کے الدایہ ابن کثر مسکاف مبار است سنتے۔

رم، تاریخ ابن خکدون ص<sup>۱۱</sup>۰۰ جلدثانی مخت عنوال غزوه طبرسان - جمیع بیرون -مسیعه ۱۱ طبقات ابن سعد<del>ص موس</del>ع مبلده مخت تذکره عبدان پربن عام در طبع میرون)

#### عبد عثمانی اور سیندناعلی المرتضی ا ایک نظر مسیں

- صفرت علی اور حضرت عثمان کا با مم نبی تعلق اور خاندانی قرب باتی خلفاء سے دربا دہ سے۔
- ادر کوش ورضا محترت مثال کے ساتھ مصرت علی کا بیعت کرنا ستم ہے ۔ اہم امورخلانت ہیں مشورسے و بنا ۔
  - O انماء و تضار کے مناصب قبول کرنا۔
  - 🕜 دبگرامور رهلی انتظامات) بیس ننال وشر کیب بونا۔
    - مع معاحف بيدا بم سائل بي ساخد بونا ـ
- اس دور کی تومی وملی جنگو ک بین اولا دابی طالب کا شریب ہونا اور نغائم وعطا با مالی صاصل کرنا و عِبْرووعِبْرو

به تمام امورحضرت علی کی علی کردار داخلاق کو داخی کرتے ہیں ۔اورستلہ تعادن کوخوب اشکارا کرنے ہیں ۔ان چیزوں کو دنتی مسلمت بنی پر محمول نہیں کیا جاسکتا ۔ اور نقبہ کی غلط تا دبل کے ساتھ مؤدل نہیں کیا جاسکتا ۔کیو بحہ یہ تا دبل دوایت و درا بت دونوں کے خلات سبے ۔

ا در حضرت على المرتضى من النان ديانت ادر منان اخلاص سي اس كى أميد نبير كى جاسكتى \_

### عمانی خلافت کے کرئری ایام اور مرتضوی خلافت کابتدائی دور

گزشندسطور بی امبرالموسین سیدناعلی رضی الشراف الی عند کے افعال وکر داری خلفار الله شام الله بیان بوا الله بیان بوا اب الله بین بیش آئے مخضراً نزکور بوتے اوران کے عمل اقد مات کا اجمالاً بیان بوا اب سیدناعثمان بی عفان کی شیادت ادراس کے منعلقات کو بہیاؤ کرکونا مناسب سے اوراس کے بعد سیدنا علی کی ابنی خلافت کا ابتدائی دور شروع ہوگا ۔ اس بین ان کے انتخاب کا مسئلہ اور بیعت خلافت کے مراحل اوراس کے بعد کے دافعات حتی المقدور کی ترتیب کے مراحل اوراس کے بعد کے دافعات حتی المقدور کی ترتیب سے ذکر کرنے کا فضد سے (بعون تعالی)

من ادمهاریده و است منانی کی اور منها در منانی کی منان اگر جو تبل از بی کتاب رحمه اربیده و است منانی کی بعد منانی کے باب پنجم کے عزانات بین اور در بدی کتاب مسئلہ افر بانوازی کی بحث منا مس بین بیان مراصل کے سخت برجیزی بقدر صرورت بیان برجی بین نا ہم اس موقعہ برجی اس مسئلہ کو تسلسل مضمون کی ضرورت کے تحت بالاختصار بیان کر نا مناسب خبال کیا گیا ہے نیز ان وافقات کے ذکر کرنے کے بغیر صفعون مرابی طرف نا مناسب خبال کیا گیا ہے نیز ان وافقات کے ذکر کرنے کے بغیر صفعون مرابی منہیں روسکتا اس وجہ سے بعض نہیں روسکتا اس وجہ سے بعض اشیام کا بہاں اعادہ کرنا ناگر بر ہوگیا ہے۔

شہادت عثانی کے دنوع کے دواعی ادراسباب کیا تنصے ؟ اس کوانتھا اُ بیش کیا جاتا ہے۔

اسلاً کا جیب اقوام عالم پرغلبه ہوگیا اور بے شارتو میں دائرہ اسلام میں دا خل ہوکر

اسلامی انتزار کے تحت آگئیں اوران بیں اس کے روکنے کی ابیداور بہت ناربی واس وقت بعض اقوام جواسلام کے ساتھ خاص علادت دکین رکھتی تصین انہوں نے اسلام کا مثیراز ہی تھی تصین انہوں نے اسلام کا مثیراز ہی تھی تھیں انہوں نے اسلام کا لبا دہ اور ھرکہ المی اور کلمۃ واحدہ بیں افتراق بیدا کرنے کے لیے مصورت اختیار کی کو اسلام کا لبا دہ اور ھرکہ المی اسلام بین واحل ہوئے ان کا بردگرام بر بنا کہ انتخاب دواختلات بیدا کیا جاستے اس سے بعیر خلیرا سلام کے مضبوط افتدار کو کمزور نہیں المیا جاسکتا تھا۔

کیا جاسکتا تھا۔

ان مخالفین اسلام نے لینے طے شدہ پر دگرام کے مطابی خلیف اسلام کے خلاف شورش اعطائی اور انہیں خلااً سے برکر والا۔

بعض درگہتے ہیں کہ صرب بنان نے اپنے دور ملاک کے بین کہ صرب بنان نے اپنے دور کو مسلط کردیا منا اورانہوں نے اسکام اسلامی کے خلا ف اندامات کئے تھے۔ ان وجوہ کی بنا پر موام خلیف اسلام سے برگ تہ ہو گئے نے ادرانہوں نے حضرت غان کو شہید کر دیا۔ برنظر بہ ایک عام ناریخی روایات کے سخت سلمی طور ریخ جزند کیا گیا ہے حقیقت واقع دوس پر بینے جس کو خود حضرت علی المرتفیٰ نے واضح فرما یا اب سے آب کے دور خلافت بیں لوگوں بیر بیار میں جناب علی المرتفیٰ کی توام کے دور خلافت بیں لوگوں نے سوال کیا کر قتل غان بیر روگوں کو کس جزنے برانگینے کیا تو اس کے جواب ہیں جناب علی المرتفیٰ کی نے ارشا د فرما یا کر صداور منا دی بنا پر لوگوں نے بدندل کیا۔

(١) قبل بعلى بن الي طالبٌ ما حسله على تست ل عثماتٌ ؟ قال:

مل السلا

نبز حضرت على المرتعنى نے واقع جمل سے قبل ذا قار کے علاقہ میں ایک خطبہ دیا تھا جمل میں آب نے حالیت کے دور کا ذکر فرما یا جبران الوکول کا ذکر

الدكاب السنة الم احر صدف طبع كم كرمه

کی جہنوں نے بہواد ن اور مصائب اس است پر لاکھٹرے کیے ہیں اور فرایا کہ بہ اقوام دنیا کی طالب ہم اہنوں نے اس انعام اور فضیلت پر حسد کیا ہے جوال شر فط سل مت پر فرائی ہے اور انہوں نے اسلام اور اس کے دفضل و کمال) کی چیزوں کو دا فراہ حسد) ہس ایشت ڈال د بنے کا قصد کر رکھا۔

رم، مضعمه شده العدن الذي جرّه على هذه والمه المحمدة العدد التوامطلبوا هذه وحسده وامن العدد الله عليه بعدا وعلى الفضيئة السنى من الله بها والردوا رّد الاسلام والاشياء على ادبارها والله بالغ آصر لا ---- الغرك

فلہذا اس دور کے اکا برصحا برکام کی تھڑے کے مطابق حفرت عثمان کی مشہا دست مفسدین فیصف اسلام اورا ہل اسلام کے ساتھ عنا وا ورصد کی بنا برکی تنی اِوڈسلانی کے درمیان افتراق ڈالٹے کے لیے کی تقی ۔

علار نے اس کی دخاری ہے جنا بخر ام نوادی نے سئلہ بزاکے متعلیٰ شرع م مثر نوب بیں فرا یا ہے کہ صفرت عمّا کُنَّ مظلومًا مّل کئے گئے تھے ادران کے قبل کرنے طلبے فسادی ادر فاسن لوگ تھے ۔

وج بہر ہے کہ اسلام میں فتل کرنے کے اسباب منضبط ہیں العِنی جس نے کسی کو فتل کیا ہویا زانی شادی شیرہ ہویا دیں سے مرتد ہوگیا ہو)

ان وجوہ کی بنا پرمسلان کو قتل کیا جاسکتا ہے۔ اور ان اسباب بس سے کوئی ایک

ک دان اربخ طری م ۱۹ سخت سس م است م سخت عنوال نزول امرالموسنین ذافار را دان از را المرالموسنین ذافار را دان از المدابر این کثیر صبح ۲ سخت دافعات درجن رسی الفت: دو تعد المجل م ۱۹۰۰ سیف بن عرائضی الاسدی -

بھی بہاں نہیں پایا ما کا مقا اور مذہبی حضرت شمان سے ان جیزوں بیں سے کوئی بات صادر ہوئی تھی ۔

یہ چیزاچی طرح عیاں ہے کہ متل عثانی بیں صحابر کام شا مل مذہبے بھرت عثمان کو تنل کرنے دالے ناکارہ افراد کمینے اور ذیل طبقہ کے لوگ تھے اور بیسب نسادی فھر نفا۔ ان لوگوں نے ضلیعنہ اسلام کے ضلاف ایک جاعت قائم کی اور صروفی وسے افاسد ارادہ کے تحدیث ) یہاں مرید متر بعث پہنچے اور اس دفت ہو صحابر کام موجود نفیے وہ ان فسا دبول کی مدافعت سے عاجز آگئے بھر کھچھ ایام ان لوگوں نے دار خلافت کا معاصرہ جاری رکھا اور آخر موقعہ باکر حضرت نثمان کی فتل کر دیا۔

را) --- وتنل مظلومًا وفتلته فَسَقَة "كان صوحبات القتل مضبوطة ولدي عبرمنه رضى الله عنه مالقتضيه ولدي بشارك في تنتله احده صنالعجابه وأنما فتله همج ورعاع من عنوعًا والقبائل وسغلة الاطراف والارذال تخسر بوا وقصه وأمن مصرفع جزيت الصحابة الحاضرون عن دفع حد عن حضور و لاحتى قتلوه رضى الله عنه "ك اورضرت شاه ولى الله هم في قاله العينين بن وا قو بزا كومندر جوفي عارت بن المحابة الحاصرون وكركيا بي -

ر ) د کا فرسے ازمصر بایان که نداز صحابر بودند ٔ ورنداز نابعین کیم باحسان بلکه بقلت تدمین موصوف ٔ و به بدرنها دی معروف ، بسبب کیسنه با شے چند

ا دا، نوادى شرح مسلم شريعت مايم بلط فر محدد بلى بخت كناب الفصاك العماية

بمدينة شريفه أمدند وبر دوالنورين تضيين نودند " له

مطلب برب کرمسروغیرہ سے ایک گروہ مدین شریف بیں آیا براوگ منصائی بیں سے تھے دیکہ ان اوگر بیں دینداری کم نفی اور بر سے تھے دیکہ ان اوگول بیں دینداری کم نفی اور بر نهادی میں مصروف تھے اور کبنہ ورتھے ۔ان اوگول نے صرت غان ایر دائرہ جات نگ کردیا۔

مسلمولاً كا مسلمولاً الله مسلمولاً الكنتال من تقداس كمسلك كامريد مسلمولاً كا مسلم التيرطلوب بوتومندرج ذيل حواله جاست كاطرف رج عكيف سيداطينان بوسك كار

دا) ابوالشکورانسا لمی نے بنی نصنیعت کیاب التہدیوس کا سخت العتسول الموابع نی خلاف نے عثمان - رطبع لاہور) ہیں مکھا ہے کم

--- - بقى اناس معسر وليد يكن معهدومن الصحابية احسه

فنقبوا جدارة ودخلواعليه وقتلوه مظلومًا الغ

بینی زفیل کے موقعہ ہر) مصری لوگ تھے ان کے ساننصحابہ ہں سے کوئی ایک ندھا۔ دیوا رکو پھا ندکر داخل ہو سے اور عثمان کو مظلو گا فیل کر دیا ۔"

د۲) اسی طرح فاضی الوبکرایس العربی نے العوصم من العقوصم صلال دیخست مستلہ نسل عثمان) طبع لامہور۔ ہیں ذکرکیا ہے کہ

ان احدامن العمابية ليوليسع عبيله ولا فقد عنه الغ

بعنى صحابه نے حضرت عمال كے خلات مساعى ميں حصر نہيں ليا اور مذہى ان سے رو

گرداں ہو تے "

کے قرق العینین ازشاء وَلَى المدربوى مُسَلِّهِ المِن مِنْ الله وَلِي تعن كَا تُرْعِل رض المترعند (م) منهاج السنة لابن تبمِر ملاك جلدنان عليه لابور

(١٧) اورابن كميرن البدايده ١٠٥ بس تحت تعكم الكماس كه :

..... تستوردا مليدالراردا حرفة االباب ودخلواعليه وليس

فيداحد من العمايد انغ.

یعنی حلماً درلوگ دبوارول پرچیڑھ کر آتے ادر در دازہ کو جلا دیا اور ان بیں صحابہ کرام " بیں سے کوئی ایک بھی شریک نتل نہ خفا ۔

بعض مقرخین نے متل عثمال ہیں بعض صحابہ کا نام (عروبن الحن دینرہ) ذکر کیاہے حقیقت وافغہ برسیے کہ مشا ہیرصابہ کرام ہیں سے کوئی صاحب بھی تنل ہڑا ہیں مشر کہس نہ تھا مورخین کا یہ فول مربوح اور نتروک سبے ۔

وجر بہرہے کہ بعض د فعہ تومورخیس عمر و بن الحق کو قاتلین صفرت عمّا ن ہیں شامل فزار دیتے ہیں اوربعض دوسرے مقا مات ہیں اسٹخص کو قاتلین سے خارج گردائے ہیں اس طرح مسکلہ بنا ہیں متضا دا قال بائے جانے ہیں۔

دوسری بات برسبے کرا مام آوادی ابن تیمیدا بوالشکورانسالمی ابن العربی اور صفرت شاہ دلی السر دملوی دوجرت ساہ دلی السر دملوی دوجہ برم جیسے اکا برعالم رکی تصریحات کے بالمقابل کسی خیرمعروف الدی کا قبل تسلیم اور لائق النفا ت نہیں سبے نیز کسی مؤرخ کے بے مند قول کی بنا پران حضرات کے فیصلے کور دکر دینا انفیا ت کے خطاف سبے ۔

فلمنذا اس مسئله میں مجیح بیز دلتین بہی ہے کہ کسی معروف صحابی نے فال عثمان میں مصتبہ نہیں لیا ا در مذہبی کوئی صحابی اس قتل میں شر کیب ہوا۔

مطالبات فاللبن عمان فرات بين كربض فسادي كرده معرو غيره سع وطرت غمان كي خلاف الطري كوده معرو غيره معطالبات في ساسف در كه بوست تمه الله بن المسلم المان من المسلم بوراد موجا بن .
منالاً ايك مطالبه برتها كرائ خلافت سند دست برداد موجا بن .

دوسرا معلا لبریہ منفا کہ آپ کے امرار جو ملک کے اطراف بیں موجود ہیں ان کا عزل نوسب ہاری مرض کے مطابق کردیا جائے۔

اگرآپ مذکورہ بالامطالبات پورے مذکریں گے توہم آپ کو تتل کر دہیںگے۔ مدعا رالیشان آنکھ بیکے ازسیّنہ کارقبول نما بدخلع نملافت کند، یا غزلّ ونصب امرار امصار برطور ماگزار دیا اورا بکشیم یاہ

ادر مامره کے دران بادور بی معنوی بنائی نظینی ملافعت کے سلسلم بین معابر کام اور اہل مرہنہ کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ اور سے امرہ کے دوران تا ہم بعض محابر کلام نے حضرت عثمان کی مدافعت بیس حتی المقد درسعی کی فنی اور صفرت علی المرتصی المرتصی اس موقد برحضرت عثمان کی حفاظتی مداخی مداخی کے مسئوں میں برابرشر کے در سے بھی مدافعانہ کو سنسشوں میں برابرشر کے در سے بھی مدافعانہ کو سنسشوں میں برابرشر کے در سے بھی مدافعانہ کو سنسشوں میں برابرشر کے در سے بھی مدافعانہ کو سنسشوں میں برابرشر کے در سے بھی درج کیا گیا۔

اورشیع علان نے بھی برنسیم کیا ہے کہ حزت علی المرتفیٰ شیے حضرت عثمان کی طرف سے ماختہ سے اور زبان سے (حلراً ورول کی پوری پوری مدافعت کی لیکن کا رگرم ہوسکی اسے لم نفر سین کے دافعہ عند طوب کر سین کے دافعہ عند طوب کر سیا نہ فیلے میکن الله فع علی

اس صورت بی حفرت زوالنورین نے ان کے خلافت سے دست برداری کے مطالبہ کونبیں تسیم کیا ۔

ك قرة العينيين في تفصل الشخين ٣٣٠ له ازشاه ولى الثر محت بجث ما ترعل المرتفئ يصى الشرعة " عطير سنوح هج البسلاعنية لابن صيد نتو بجد لها المشيعى منهم " طبع المران بحت جارت با معاويسة الن نظريت يعقلال دون هواك الخ

۲) شرح فیج البیلاغد لابن ابی الحدہ بل شیعی صفی تحت متن اسے با یعنی هدم بلان با بعد الم با بعد با بعد الله بعد الله با بعد الله بعد الله

دیگر وجره کے علاوہ مضرت موصوت کے سامنے وہ وصیت بھی متی جرجناب رسالت ماکب صلی النزعلیہ وسلم نے ان کو فر مائی تقی حیس کو حضرت عالت پڑنے نفتل کیاہے ۔ "لعد الله یقد مصلف قدیم سا فیات ال و دول علی خدا مدید تختلع لهد سو" (مشکل فاشر لیف ص<sup>۱۷</sup> می کوالد الزمادی و ابن ما حب له باب مناقب عثمان الفصل الثانی)

"یعنی اے خان اُسد سے اللہ تعالیٰ آپ کوفیض (ضلافت) پہنائیں گے اگر اوگ آپ سے اس فینض کے آثار نے کا قصد کریں نوان کے بیقین دخلاً ، کوندا تارنا یہ

خدای تقدیر بندول کی ندبر پر خانب موتی سبے آخرکار انہوں نے حضرت عمّان نملیفہ برحی کواعمارہ ذوالجیر صعدم بروز جمعہ ظلماً شہید کر ڈالا۔ اوراکب وہ سعادت بھی ہا گئے جوجمعہ کے دن سفر آخریت برجا نے دالوں کو نصیب ہوتی ہیں۔

ا در بہ لوگ ا پہنے مزموم معتصدیعیٰ مرکزاسلام اخلیعۃ برحق ؓ کے ختم کرنے ہیں کامباب ہوگئے۔

مختر بہ ہے کہ بہ وک انٹرار دم مندیں نصے۔ ادر عبدالنڈ بن مبا بہودی اجو اپنے آپ کوسلان طاہر کرتا تھا ) کی سرکردگی ہیں انہوں نے بہ انقلابی تخریک انشائی ہوئی طفی ادر فنا دفی الاسلام اور افتراق بیں المسلین ان کے مفاصد تنے ۔ زبان سے مطالبات طاہر کرتے نئے دہ سراسر دھو کہ دہی نفی اور وہ علط برو پیگنڈا کے در جہیں تھے صبیقت سے بہدا ور دافعات سے دور نزیقے ران کا اصل مدعا وہی نفاج سابھ ذکرہوا ہے اسلام کی تاریخ بیں سیدنا غنائ کی شہادت کا دافتہ سائے غلیم تفا۔ جو محابر کرام کے ظن دگمان کے خالف دونیا ہوا تھا۔ اکا برین حضرات اس دج سے ورط جبرت بیں بڑھ کئے اور قاتی و اضطاب بیں بٹلا ہوئے۔ اصطراب بیں بٹلا ہوئے۔

#### حاشيه

قوله : ظلما شهيدكر والا-

ا بعن ناریخی روا بات سے علوم ہوتا ہے کہ شہادت فعالی ہیں اکا برصابہ کوام شلا مطاب مصرت علی خصرت علی خصرت دہرا ورحضرت عاکشہ صدیقہ علی الشراف الدان کے ایما مربر شہادت عثمانی واقع ہوئی کہا جا تا ہے ان اکا برصات نے اطراف میں خطوط ارسال کر کے حضرت عثمانی کے ضلاف انقلاب بربا کرنے کی ترغیب دلائی اور ان کو منل کر والے لئے برلوگوں کو آیا دہ کیا۔

اس نوع کی روایا ت کی بنا پربعض *نوگ مندرج* بالاصطر*ت سمےخلا*ف لبکشائی کرستے ہیں ۔

ان شبات كازاله كى بى دىلى بى چندى بىش كى جانى بى ان برنظر غائر كى مى ان شبات كازاله موجائے كا مركد

پہلے جعلی خطوط کے شعلق حوالہ جات درج کئے ہیں اس کے بعد قبل عثما نی سے ہوا کت کا بیان مختقراً تحریر کیا ہے۔

اکابرمصنفین نے لکھا ہے کہ جس ونت برمقسد بن مربنہ طیبہ سے والیس اپنے گھروں کو روانہ ہوئے کچھ دور جاکر بھر لوٹ کر آئے اور صفرت علی المرتفیٰ کی خومت بیں حاضر ہوکر کہنے لگے کہ صفرت عثما لی نے برعبدی کرتے ہوئے ہمارے قبل کا حکم صا در کیا ہے ۔اب آپٹ ہا ہے ساتھ چلیے اور صفرت عثمان سے اس معاملہ بیں ہمارے لیے گفتگو کیجئے اس پر صفرت علیٰ نے ارشا و فرایا :

\_\_\_\_ لا والله لا اقدم معكد وقالوا فلع كتبت الينا

قال : لا والله ماكتبت اليسكوكما با قطّ عال فنظر بعضه م الى بعني شعرقال بعضه عد بعض أُله ذا تقاتلون اولهذا تغضيون "سلم

نہیں! الٹک قسم! بین تمادے ساتھ برگز نہیں جلوں گا توانہوں نے کہا کہ آب نہیں جلوں گا توانہوں نے کہا کہ آب نے بہیں کیوں خطوط کھے ؟ اور خطوط کے ذریعے کیوں بلوایا؟ تو صفرت علی نے فرایا نہیں کہا اس پروہ ایک دوسرے کی طرف رتعجب وجرانی سے) دیکھنے ملکے ادرایک دوسرے سے کہا تم اس کی خاط فتال کرتے ہو؟ یا اس کی طرفداری کے لیے خضب ناک ہوتے ہو؟

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صفرے مل کی جانب سے کئی فرضی خطوط ہوگوں کو لکھے اور ایک سازش سے دہ ہوگاں کو مخالفت عثمانی پراکسانے تھے اور بہ کارکر دگی بقیناً ان لوگول کی طرف سے ایک شطوناک سازش منی ۔

اسی طرح ما فظ ابن اکنیز نے آلبدایة "کے متعد دمقا مان بیس تحریر کیا ہے کہ جومی ابر کوام خصوصاً حضرت علی خصرت طلح تصرت زمیز مدہنہ منز بعث پیس موج دیتھے ان کی جا نم سعے جعلی خطوط اً فاق مدینہ کی طرف کھھے گئے اوران خطوط میں دبطا ہر صنرت غمان کی ہے اس ا اعتدا بیوں کی فرمی دامنا ان ذکر کر کے ) حضرت غماق کی مخالفت پر وگوں کو برانگینی کیا گیا اور قبال مثمانی برتر اوہ کیا گیا تھا بینا کینے کھھتے ہیں کہ :

کے را، المصنف لابن الی شیبہ صلاح ۱۵ کتاب الفتن یخت ما ذکر نی عَمَّالَ طبع کو بَی رم، تاریخ طبری صف احد می محت مصلی هو فرکو واقعات شهادت عثمانی رم، تاریخ خلیعة بن خیاط صلاح ح است مصلی مصلی میں رم، مجمع الذوا مُدملېشي صفح ملاس ع رمبلد سابع کتاب الفتن

و زُورِت کند العمال السمای الذین با دیده بین ق وعلی اسان علی و طلحه و الزبین بر بدا عون الناس الی فتال عنمان و و نسد الدین ، و ند که برالجهاد البوم و علی ادر درسر معام بس بحاله ابن جری الطبری ذکر کرتے بی که :

ادر درسر معام بس بحاله الآفاق من المد بین نه با وصرون الناس النف دوم علی عنمات بیقا مسرون الناس بالف دوم علی عنمات بیقا مسرور ق علیه معالم المعاب ق ،

و اسما کت بست کتب صرور ق علیه می کماکت بوامن جه معلی و اسما کت بین مرور ق علیه می ماکت بوامن جه معلی و اسما کت بین مرور ق علیه می مرور ق علیه می الکام فیم و بر بین کم جومعا برگرام مربز طیب بین موجود ت ان کام فیم و بر بسی کم جومعا برگرام مربز طیب بین موجود ت ان کام فیم و بر بسی کم جومعا برگرام مربز طیب بین موجود ت ان کام خواب ارسال معنون نام در بی نام و این در بین نام و این در بین متی اور کها کها تعالم به برایما در بین نام در بین نام و این موست در که کن متی اور کها کها تعالم به برایما در بیاس بین شریک بول -

برسب خطوط جعلی تھے جوان اکا برحفات کی طرف منسوب کر کے مک ہیں پیدائے کے اور جب ان محفارت سیاس بارسے ہیں رجوع کیا جا تا تو وہ تیجر ہوج کسنے اور انکا رکھنے اور اپنی لاعلی ظام کرکرتے تھے۔ ان محفرت کی صداقت ودیا نت است ہیں سلم سہبے اس بنا پر نفاین سے کہا جا کہ برمغرو مندخطوط بالکل جعلی اور غلط تھے۔

اسى طرح وه خط جوحفرت غال كى طرف سيماكم معركى مانب مكما كيا ها دكهان

لحالبرابة لابن كثير مرضيط مبع معر تحنث ذكومجستى الاحدواب الى عنمان المرة الثانبيد صن مصدر "

كم البدايذ لابن كثير صفي تعن وكرمجى الاحزاب ال مثال إلخ

خط لانے داوں کو پہنچے ہی قتل کر دیا جائے ) وہ بھی سارسرعبلی خطاتھا اور قبل عثال کے جواز پیدا کرنے کے لیے مرتب کیا گیا تھا اوراس ہیں حتبر برابر بھی صداقت نرتھی ۔

آدران کے جعلی ہونے کا نبوت اس طرح با با گیا کہ جب عائندہ ربیقہ کی خدمت یں تن عنی فریت یں تن عنی کی خدمت اس طرح با کا کہ جب نے تن عنی کی خریب کے تن مناق کی خریبی تو تا تلین کی طرف روسے سخن کرنے ہوئے مناق سے دریا ہے کہ اسے معارف خریبی کے دیدان کو تن کر ڈالا۔

مسرون ایک مشہور یا بعی ہیں انہوں نے اس موذنے پرعرض کا کہ دلاک کہتے ہیں ) بہ را داکام آپ نے کوایا نشا ۔

ا دراً ﷺ نے وگوں کی طرف خطوط مکھے اوران کو عنّا لٹ کے خلاف خروج کرنے کا سکم دیا۔ اس چیز کے جواب بس مصرت صدلفیہ ٹنے اس نعل سے براکٹ کا اظہار کرتے ہوئے ادشاد فرہا یا :

لا، والذى أمن بلج المسؤمنود: وكذريج الكافرون، مأكَّبت

لهم سوداء في بيضاع حتى جلست علسى هذا "علم

بعنی ریہ بات ، نہیں اِس ذات تعالیٰ کی قسم اِ حبس ذائب برمومن ایمان لا سے اور

ا اریخ خلیفدابن خیا طرم کا تحت معسم

سم البدابر لابن كثير مدهوا ح مر طبع مصر مترت فضل نى ان مثلا اول الفتن والاحاد . واردة فى خالك ر

رً) التواصعين القواصع سلاا لميع مع دلقاض ابي بكوابن العوبي -

کافراس سے فکر ہوئے ہیں نے ان کی طرف اس مجلس کی نشست کے کوئی جھی نہیں کھی تھی " اس چیز ہیں اس بات پرواضح دلالت پائی جاتی ہے کہ ان خارجی لاگول (بعنی مغسدین) فیصحا برکوام کی جانب سے جلی خطوط کھیے تھے اوراطراف و آفاق کے لوگول کو معزت عثما ل کے حق میں برطن کیا اوران کے قبال پر برانگینی کر کے لاستے تھے۔

اسی طرح ایک برجیزیسی ذکر کماکرتے ہیں کہ صفرت ماکشیٹنے پہلے مثل عثمانی پروگول کو حضرت ماکشیٹنے پہلے مثل عثمانی پروگول کو حضرت میں در کہا کہ اس نعتان پہروری کو تناکر ڈالوا ورجب وہ فتل کئے گئے اور وکول نے صفرت میں علی شخص بیار مینا ہونیاں اور درم عثما فی کا علی سے بیت کرنے لگیں اور درم عثما فی کا مطالبہ کھڑا کر دیا ہے اس فوج کی روایا ہے کے حتی ہیں کیار علمار نے تجزیہ کر دیا ہے ۔ اور فیصل فرا دیا ہے کہ :

"كذب لا صل له وحدومن مفتريات ابن تمتيدة وابن اعتم الكوفى والسمسالمى وكانوا شهورين با مكذب والاختراء" تغييروح المعانى صلا ملر٢٢ بإره بابيس عنت آيدة وخرب فحس بسوتكن - بيان مرأة عائشة من مخالفية الله ورسوله -

لین پرروایات با مکل دروع بہ ان کا کوئی اصل نہیں یہ چیز یں ابن قتیہ اورابی اعمٰ کوئی اورسکا کمی جیسے ددگوں کی افترا پر دازیوں ہیں سے ہیں بہ لاک دروع گوئی ہیں شہور تنے ادر جوط تیار کر بینے ہیں شہرت یا ختہ تھے ۔

به گمان حقیقت کے برخلاف سے واقعہ ہذا ہیں حضرت مل الرتعنی کا کوئی عمل دخل مذخل مذخل مذہبی ان کی طرف سے حضرت خان کے خلاف کسی قسم کی تخریعن وانگیفت بائی گئی تھی۔ اس برسم ذبل ہیں جند مختفر سے حالہ جا ہے بیش کرتے ہیں جو حضرت علی المرتعنی کے اسپنے اقوال میں اوران کی جاعت کے واضح فرمو دان میں ۔ اوران کی جاعت کے واضح فرمو دان میں ۔ اوران کی جاعت کے واضح فرمو دان میں ۔ ان بیا نامت کے طاح ظرکر لیلنے سے ابید سے اس غلط فھی کا ازالہ ہو سکے گا یا طری کا ارائہ ہو سکے گا یا طری کا اس مسئلہ کے والے جا ارتبات برنظ خاکر فرا دہیں ۔

ر) ---- بعنول رابن عباس) سمعت علياً يعتول والله ما تنلت عثمان ولا اسريت بعتله ولكن عليثث -

را) المصنف لعبد الرزاق صنف الا با بمقتل عمّان روايت المعنف المراد المعنف المراد المعنف المراد المعنف المراد المرا

رى البداية لابن كمثر صيف ج يحت مسئله ندا

رم) - - - - عن يست عن لها رُس عن ابن عاس قال سمعت علي بقول حسين قتل عثمان وابله ما قتلت ولا امرست ولكن عليت يقول ذالك ثلاث مرات "

(طبقات ابن معرمنگ ن مخست تذکره فمان بن عفان ) دس رسر - - - - عن ابن عباسٌ خال خال علیٌّ : حاقت لمست یعنی عثمان ولا اصویت شکل تا و مکنی غلبست "

(نسا ب الانشراف البلا ذرى ص<u>بان</u>) مندر*ح*ربا لاحوالر**جا**ت كامفهوم برسي*ے ك*م :

حضرت على المزنعنی شرکے خاص معتمد حضرت عبدالتّد بن عباسٌ ان سے نقل فراتے ہیں کہ رجب جناب علی المرنعی کے گئے ) تو ہی سفے حضرت علی المرنعی کا کو فرا نے ہوئے سار اللّہ کی قسم ! حضرت عثمانٌ کو ہیں نے قتل نہیں کیا اور نری ہیں نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے جا کم ہیں نے قتل بزاسے منع کیا تفا ( مگر ہوگوں نے مہری بات نہ مانی ) اور ہیں اس معا طربیں منطوب رہا۔ "

معزت ملی المرتفیٰ طلی بربراً ت بے شارا کا برمعنفین نے بہت سے اسانبد کے سات نقل کی بربراً ت بے شارا کا برمعنفین نے بہت داللہ عن ساتھ نقل کی ہے۔۔۔۔۔ ثبت داللہ عن من طرق تفیدہ الفطع عند کشیر من المدہ الحدہ سن کے درم بیں بنج گئی ہے ۔ ہم نے بہاں مرف مخترا ندر اسانید کے ساتھ بربرائت منع ل سے کہ بقین کے درم بیں بنج گئی ہے ۔ ہم نے بہاں مرف مخترا درک بیا ہے۔

ابن عباس عمل سوا بھی بہت سے صابر کام اور نابعین نے مذکورہ براَت علی کوبیان فرایا ہے بیکن مسئلہ کی وضاحت کے لیے اننا ہی بیان کر دینا کا فی خیال کیا گیا ہے حضرت علی المرتفیٰ طبخے اس مسئلہ بی منعدد و نعرابتی براَت صلف کے ساتھ بیا ن فرائی سے اور جناب مرتفیٰ تاہینے قول وفعل ہیں صادق و دیا نت دار ہیں۔

دوسری چیزاس مغام میں بہ قابل ذکر سبے کہ صربت غان کے قتل کی خرجب مخرت علی المرتفیٰ ٹنسکے ہاں پہنچی ہے تو اُسپٹ نے اس وحشت ناکہ خبر باپنے کے بعد براَت مذکورہ کے علاوہ قاتلین کے حن میں بردعا کئے کلیا ہے بھی ارشا د فرما گئے۔ آپ نے قاتلین کے

ا البدابرابن كنيرص المال تحت معلم بذا رجع ادل معرى .

حن بس بول ارشاد فراياكه :

دا) ۔۔۔۔ تباکسی أخسرالدہر اورلین دوایات کی دوستے شباکہ ہسیوسائرالدہرئے

بعض مقا مامند میں اس موفعہ پرسیرنا علی المرتضی پھک نب سے تعن و نغرین کے کلمات بھی مذکور ہیں ۔

"ــــــ نغال على لعن الله قسَّدَ كمة عثمان فى السهل والجسب والسبر والبحر" تلم

بین حضرت علی المرتصیٰ علی فقا تلین عنمان کے حق میں فرمایا کر مهیند میبیشد کے لیے تنہاری بلاکت اور بر مادی جو۔

اور دوسری روایت کے الفاظ کی روسے صفرت علی المرتضیٰ طف فاتبیں خمّان کا سکے میں فرما باکہ مدت العمران کے بیے ہلاکت اور تباہی ہو ۔"

اورابی شیبه کی روایت کی روسے صرت علی المرتفیٰ شنے ارشا دفرایا کہ الترنف الی قاتلین عثمان برلیننٹ کرسے ہرمیگر لعنت ہو صاف زبین بیں ، پہاڑوں بیں ، اورخشکی اور سندرہیں "

منتقرب بدكه صرت على الرتفي في في ملف كدراته السمعامل سابنى برآت ببان

ا المصنف لابن إلى شيبه منام كما ب الفتن يطبع كرابي

دم ) کتاب السنن سعید بن مضور صلات دم باب جامع الشادة القسم الثانی مجلز الف دم اطبقات ابن سعد ص<mark>19 ت</mark>قم ادل تحت تذکره حلی بن ابی طالب عجیع بیٹرن . دم ) کتاب ایکنی الدولا بی ص<del>اح او</del>ل باب الجیم من کنیند ای جعفر . سعد المصنف لابن ابی شیبر میران (تعلی برجینوا) کتاب الجیل رص<u>د می</u> جرد کراچی) فرمائی رمبیساکدادبردرج ہوا) ادر بھیرقا کیس خمان پر بدد عائیں فرمائی رہے ہے ہیں ستقل قرائن کے درجے بیں ہیں کہ حضرت علی المرتفی کا قنل عمّا فی طیس کوئی تعلق نہیں اوران کا دامن اس داغ سے پاک وصاف سے ۔

پس ان بیانات کے بعدان کے بی میں سوغلیٰ قائم رکھنا مرکز رواہیں۔

### شيعه كى طرف سے تائيد

اس کے بعرشیعہ کی معتبر کتا ہوں سے بھی بہی مسئلہ نا ظرین کی خدمت ہیں بطورہ کینے۔ تحریم کیا جا تاہیے ۔

بدنا بخرنیج البلاغه بی مضرت علی المرلفی کا ایک خط جو امیرمعا دیی کی جانب ارسال کیا گیا اس میں مذکور سے کہ :

حضرت على المرتضى مِنْ فرما ني بين :

----- ولعهرى يا معاوب لنن نظريت بعقلك دون هوال لتحب في ابراء العاسب من دم عثمان ولتعلين المعادلة عنه الدان تتجنى فتجت ما بدالك رواسلام الله الله والسلام الله

یُنی اسعاویہ! مجھے اپنی عمر کی قسم! اگر آپ اپنی خواہش اور نو د غرض کو دور کر کے اپنی عقل سے نظر خائر کریں تو آپ مجھے نتا ن "کے

له بهج البلاغة مك ملرم تحت ومن كتاب له عليه السلا مالى معادية في الاحتجاج بالبيعسة والتبرأ من دم عثمان يو المع مر

نون سے دگوں ہیں سے زبادہ بری پائیں گے۔اورا پ جانتے ہیں کہ ہیں اس معاطر میں بالکل الگ د مار کر برکرا پ واضح چیز کو چیوٹر کرا ورجپا کر برکرا پ واضح چیز کو چیوٹر کرا ورجپا کر مجھے نصور وار طہرائیں''۔ والسلام اس صفحان کی کئی روا مایت شیعہ کسب ہیں دشنیاب موسکتی ہیں مگر یہاں حرف ایک حوالہ پراکتفا کیا گیا ہیں۔

#### دوريهارم

# ع*ېدع*لوی خليمن*ډرابع کے نتخاب کامسئله*

جن حالات میں صرب خمان شہید ہو سے ان میں یہ مفدوگ کسی کو امیر منت کیے ابنہوالیں اور ان اس معتقد تھے اور اس میں اختاا نسانا س وضا دامت کے خطرات تھے لیس اس معاملہ میں وہ خو و پراٹیا ن تھے کہ کس کو امیر بنتا با جائے ؟ ان میں سے بیض (بعن بھر لویل) کی رائے بہ تھی کہ صرب علی بن جدیدالنٹر (جو مشرہ بہتہ ہ میں سے میں) کو خلیف بنا با جائے اور ان کے باتھ میں بیت میں کہ خلیف بنا با جائے اور ان کے باتھ میں بیت کی جائے۔

ادران بی سے بعض (یعنی کوفیول) کی دائے بہتی کہ حضرت ذہیر بن عواظ کے باخلے پر
بیعت خلافت کی جائے۔ اور ان بی سے صرفوں کا ارادہ پر متفا کہ سیّر نا حضرت مل بن ابی طا بہ

کے باخر پر بعیت کی جائے اور ان کو خلیفہ نتخب کیا جائے بہلے ان لوگوں نے اس تفصد کے
بیے حضرت طلی اور مصرت زہر کی طرف رجی کیا ٹو ان دو فول حضرت نے منصب خلیفہ قبول
کرنے اور بیعت بعنے سے انکار کر دیا ۔ اس کے بعد صفرت علی المرتفی کی فدمت بی بیوگ پہنے تو آب نے بھی اولا انکار فر با یا اور اس مسئلہ سے انگ بیمنے کی لیری کو کسنسٹن کی جبیا
کریم جنل از بی سجست 'و مین کونٹ مولا کہ فعلی مولا کہ " کے سخت ذکر کر چکی ہے۔
یروگ کسی دوسی شخصیت کو صفرت طلی مولا کہ نعطی خوروں نہا یا توصون علی المرتفیٰ علی موروں نہا یا توصون علی المرتفیٰ علی انہوں نے کسی دیگر شخصیت کو اس منصب کے بیموروں نہا یا توصون علی المرتفیٰ علی انہوں نے کسی دیگر شخصیت کو اس منصب کے بیموروں نہا یا توصون نائیر کو بھی بینے
کی خدمت بیں بھر صاصر ہو کر افرار کرنے گئے اور صفرت طاحہ اور وصورت زئیر کو بھی بینے

ساخق نے آئے اور مرض کیا کہ است کے لیے برما ہدایسا ہے کہ اسے بغیر امبر کے نہیں چوڑا جاسکتا۔ توان مالات میں حضرت علی المرفعیٰ شنے بیعت بینا قبول فرا لیا۔

---- ولىع يكن بعد الشياشة كالرابع قد لاً وعلمًا وتعمَّ وديناً خانعقد من له البيعة الغ

قاتلین عثمان ادران کی جاعت کنیره کااس دنت اہل مرید بررعب ادرتسلط عشاادر مصرت علی کی بعیت کرئے مصرت علی کی بعیت کرئے مصرت علی کی بعیت کرئے ایک گوند ابنی سیاسی بنا ہ جا ہتے تھے ادراس کے بنیرا نہیں کو کی چارہ کار نہیں خفا یصرت علی ان مضطربا نہ حالات کے تحت ان کی بعیت بلیف سے گریز بھی نہیں کر سکتے تھے ادران سے اجتنا ب کرنا ان کے لیے دشوار ترفضا نہ

چنا بخه صن شاه ولی التر حسن ان بیش آمده صالات کوان الفاظ کے ساتھ بیان کباہے م وقا ملان بجز آئکہ بنا ہی محضرت مرتضیؓ برند دبا او مبعث کنند علاجے نیا فشند۔

له الواهم من القواصم من المعاض الى بحرين العراق ميع القام ومنعت حالات بعدار شيادة عماني -

بس در باب عقد خلا نن اداز سمه ببنسر سعی کردند و دم موافقت اوز دند وکیف ما کان عقد مبعیت واقع شد گیله

یعی فاتلانِ خمان گواس کے بنیرکوئی علاج دریا نت منہوسکا کہ جنا ب مرتفی کی پناہ میں آئیں اوران سے بیعت کریں اسی بنا پر اہنوں نے بیعت مرتضوی کے انعقاد کے بیے بیشنز سعی کی ادران کی موافقت ہی خرب دم معرا یعس طرح میں ہوا بربعیت منعقد ہوئی -

## مطالبة فصاص دم عثالةً

حضرت مل المرتفی المرسی در سن مبارک پرجب بیعت خلافت دنعقد مهوئی ادراکا برصی ایر ایرام اورا الم مدینه نے بیعت خلافت و در میر اکا برصی ایر ایرام اورا الم مدینه نے بیعت کرلی تواس وقت حضرت طلح اور مصطرت در بیر الم ایرام خورت میں المرسی معاصر بہو سے اور برمطا لمبہ پیش خدمت کیا کہ اب آپ مستدخلافت پر لیٹ لویٹ فرما ہو چکے ہی توصفرت عنما کا کے تصاص کے متعلق انتظام فرما دیں اور فا لمین پر بنٹری میم کا نفا ذکریں کیونکہ اگر ہم شہید مطلوم کا انتظام مزلیس اور اہل عدوال و اہل فسا دکا قلع قبع نہ کرمی نو التہ تو حال کے عقاب وغضب کے مستوجب ہول گے۔

اس مطالبه کے جواب میں حزیت علی المرتفیٰ نے اپنا عذر پیش کرتے ہوئے فرا یا : دا) ۔۔۔۔۔ بات حاولاء لہدے حلاد واعوات واسته لائبیکنه ذالك بوصه حال ا " کے

بعنی ان اوگوں کے لیے ان حالات ہیں بہت سے دوگوں کی مدد میسر بے اوران کوغلبہ اور تسلط حاصل بے راس لئے برچیزاس وقت ممکن نہیں اور نی الونت برکام نہیں ہوسکتا مطالات المسلم النہ مسلم اللہ مسل

کے را، البدایہ لابن کثیر میکا کے محت ذکر بیست خلافت (علوی) رم) الفتشنة ووقعة الجعل مستف مخت مطالب المحروالزبير " کے مساعداد دسازگار ہونے کے بعد میں ہوسکے گا)

اورصاحب مرقاة نے صرت على المرتفى رضى الترتعالى عن كى طرف سے مطاب مذكر كا جواب عبارت ذيل بيں بين كيا ہے - عبارت ذيل بيں بين كيا ہے -

ر۲) --- - ان قتل فعدة الفتنة بحسر الى اثارة الفتنة التى هى تكون اقوى من الاولى "له

بعن اس فنندانگیز جا عسن کا قتل ایک دیگرنتنه کیم اکرنے کا موجب ہوگا ہوسابھر فتنہ سے جی شدیز زہوگا ۔"

بعض علاد اس موقعہ برایک تیسری ج زمبی سبتدنا علی الرتفیٰ و ان کے جانب سے ذکر کیا کرتے۔ ہیں روہ یہ سے کہ:

رس) --- - - وكان على ينتظرمن اولياء عثمان ان يتحاكموا البيدة انتبت على احداد بعيب ان الم من قتل عشما ت اقتص من و الا كم

بعتی سیّدنا علی المرتعنی اس بات کے نشظ نفے کہ صفرت عثمان کے والیول اور ورثما ، کی طرف سے ان کی خدمت بس با قاعدہ طور پر مقدمہ کی مرافعت کی جائے اور جب قاتلین کا خصوص طور برتعین ہوجا کے کہ بھی قاتل ہیں تو ان سے فصاص لیا جائے گا۔

مندرجات بالای روشی میں مردو فران کے نظریات اس معاملہ میں واضع طور برسا سنے آگئے ۔

مقعدر بن کم برمطالبہ تو درست ادریج بے میں حالات فی الو منت اس جزکے متعامی بین کہ تصاص کے معامل بین ما نیر کی جائے کیو بحر تعیل کرنے بس بیشن خطرات ہیں۔

لے مزفاۃ شرح مشکوۃ صلال و عاشر طبع طنان یخت کماب الفتن الفصل الثانی ۔ سے نتج الباری مسلک ملدس ایخت باب مدثنا عثان بن البنیم الز بعض از واج مطرت الموسين ) بلائبول المرسان الموسين ) بلائبول المرسان الموسين ) بلائبول المرسان الموسين ) بلائبول المرسان المرسن المرسن

بعض منان کے ملک منام کو روائی منہا دت عنانی کے بعداس واقعہ براے الابرسما بی افران بین افرات بڑے براے الابرسما بی اورنا بعین پر نایاں تنے اس سلسلم بی یوک سخت تلق واضطراب بی تھے۔

بقول بعض ہو تفین ان مالات بین نعال ہی بشیر اورد یکی حضرات ملک شام میں گورنر تھے ) اور باتی حفرات و بال حضرت معاویہ رضی النتر عند (بحواس وقت ملک شام بین گورنر تھے ) اور باتی حفرات سے ماکر تنل غنانی کے در وناک مناظر ذکر کئے۔ بھر فاتین کا حضرت علی کی بیعت کرنا اور ان کے ساتھ مجتمع ہو نا بتلا یا اور ان کی شرانگیزیاں اور سرکر میاں بیان کیں۔

ان دا قعات کومعلوم کرنے کے بعرصفرت معادیہ اور باقی صحابۃ و تابعین تنے بھی دم غَالَّن کے نعاص کا مطالبہ کیا ۔ ان مصرات کی دائے بہ ہوئی کہ پہلے ان مغسبہ قاتبین ) سے نعاص لیامائے اس کے بعدخلیعہ کی بعیت تسلیم کی جلتے گی ۔ اس کے بغیرہم آ ہے کی

خلانت تسیم نہیں کریں گئے۔

اس مسئله بی صفرت معا دیم کے ساتھ متعدد کہار صحابہ مثلاً عبادہ بن العمامت، الو دردا ع ، الوا ما می اور میں معارف دردا ع ، الوا ما می اور عروب عیر میں دو بریم کے علاوہ لعض اکا برتا بعین بھی مثا مل تھے۔ چنا کچہ ما فظ ابن کنیرنے البدار ہیں نصر کے کردی ہے کہ :

----- وقام فى الناس معاوية رجماعة من الصعابية معلى يحسّرضون الناس على المطالبية بدم عثمان من قتله من او لئل الحوارج ، فهدع عبادة بن العامدت والبودرداع والبرآمامل وعسّروبن عبسة وغيره ع لم

یہاں بدامرقابل وضاحت سے کہ صفرت معاویۃ نیاس ہوتھ اللہ وضاحت سے کہ صفرت معاویۃ نیاس ہوتھ اللہ وضاحت سے کہ صفرت معاویۃ نیاس ہوتھ بہتری خلانست بہتری ہوتھ اللہ مندا میں منا اللہ اللہ اللہ مناس وقت نظافت کے لیے بیعت لی تھی ۔ آپٹ نے اہل شا) سے اس وقت بیدت لی تھی ۔ آپٹ نے اہل شا) سے اس وقت بیدت لین منروع کی تھی جب واقع صفین کے بعد حکیمی کسی فیصلہ پر دہ ہوتی سکے منے اور اور کی میں افتراق رونما ہو گیا ۔ اس چیزی وضاحت خلیعۃ ابن خیاط نے بالفاظ ذیل کے ہے۔ کی ہے ۔

---- ر" في لع يتفق الحكمان على شئ اخترق الناس و با يع احل الشّام لمعاوية بالخسلافية في ذى القعية سنة سبع وثلاثين " ( تاريخ خليفة بن العاط الجرز الرول ميجا تحت وقعية الصغين ﴾

مين بيش كيا - اوربيجيز أكنره بهى البيض نفام برورج بوكى و زاك شاءاللر)

## حكام وعتال بين تبديلي كامسله

جمل كادا قعد نصف الجادى الادلى با عندالبعض جادى النائير كلا عثر بين بيش كا ما تفار اس سفت المال الم بين كا ما تفار اس سفت الله المام بين كا واقعات بيش أكدر المين سعد به جيز فا بل ذكر سب كه صفرت عثمان دخى المتنزلة الما عند كرم قرركر ده عمال ومكام كوجو البين البين منا ما بين منا مسب سفالك البيرالمؤمنيين صفرت على المرتفي المرتفي المتنزلة المن المرتبين المتنزلة على المرتبين المتنزلة المتنزل

اس معاطم پی صربت عبدالنگری عباس وغریم کی دائے دوسری نقی ۔ابن عباس کا خیال نظاکہ خانی صحام اور والیوں کوئی المال اپنے اپنے مفامات پر شعین دہنے دیا جائے ور صفرت معا ورج کی میں مردمرت اپنے حال پرچپوڑا جلہ تے جب مالات درست ہوجا بیس تو بین تو بین کسی مفاسب تبدیلیاں کرئی جا بیس کی سے سے اس وائے سے اتفان نہیں کیا گئے موثون نے مفانی حکام وحمال کے نام بعض مقامات بیں اس طرح ذکر کئے بیں شلا مردوای بیس کے مور پر عبدالنگر بن سعد بن ابی مرووای بیس کی مالی مردوای بیس اور فرقب او پر جر بربن عبدالنگر بیل صلوان بر عبدالنگر بیل مالی مقرر تعظیم میں اور فرقب او پر جر بربن عبدالنگر بیل صلوان بر عبد بن النہ اس ، فیس اور فرقب او پر جر بربن عبدالنگر بیل صلوان بر عبد بن النہ اس ، فیس اور فرقب او پر جر بربن عبدالنگر بحلی صلوان بر عبد بن النہ اس ، فیس اور فرقب او پر جر بربن عبدالنگر بحلی صلوان بر عبد بن النہ اس ، فیس اور فرقب او پر جر بربن عبدالنگر بھی مقروقے تھے ۔

را، سيرت المرانين على تقت جنگ صفين ع<mark>ك المالك جلدادل (ازمغني جغرحيين آن گوج الواله المرانين الموتنين على تقت جنگ صفين على المالانة المحمد المالك الم</mark>

سم البدابرلابن كثير مريوس تحت ذكر بعث على إلا فقر.

دا) تاریخ بعقوبی ص<u>افحه</u> محت ملانت امیرالموسین علی<sup>ها</sup>

اسی طرح مقا می طور برمرکز اسلام مدیرنظیر بس بیت المال برعفید بن عرو نگران اورتضائے مدیرنرمنورہ پر زید بن نابت متعبن شفے لیے

جناب علی المرتعنیٰ رضی الشرعنہ جب والی خلافت ہوتے ہیں توسیسی ہے کی ابتدا ہیں ۔ مختلف بلا دامصار براپن طرف سے درج ذیل حکام مغرر فرما ہے ۔

یمن پرعبدالندین عباس بھرہ پرسمرۃ بن جندت رباغا بی بن منبعت ) کو فہ پرعمارۃ بن شہاب ، مقر بر قبیر بن عبادہ رشام پرسل بن منبعت کوما کم مفر فر کا کردانہ فر با یا ہے سہل بن صنبعت ہوئے کہ مفر فر کا کردانہ فر با یا ہے سہل بن صنبعت جب کلک شام کی مرحد پر تبوک کے مقام پر پہنچے تو حضرت امیر معاویہ مسل بسواروں کی ایک جاعت ان کے مزاح ہوئی ۔ امنوں نے کہا کہ اگر آپ صفرت عثمان کی طرف سے عبین ہوکہ کی طرف سے عبین ہوکہ کر میں تو دائیں ہو کہ اس طرح معارضہ کی وجہ سے سہل بن جبین ہوکہ کر ہے ہیں تو دائیں تشریب سے مبائیں ۔ اس طرح معارضہ کی وجہ سے سہل بن جبین کو دائیں ہوئیا اور دہ مک شام بران کی امارت تسلیم من کی گئی گئے اس واقعہ کے ذریورشام کے دوگوں کے جنبات اور نا ترات کا ایک گو نہ اندازہ موکیا ۔

مورخین کے قول کے مطابق جہورا بل معرفے صفرت علی المرتضیٰ تاکے متعین کردہ حاکم معترفیس بن سعد کو قبول کر لیا لیکن بعض اوگر ل نے بیعیت سے انکار کر دبا اور کہنے لگے کہ جب نک قانلین عثمان کی کوقتل مزکیا جائے ہم بیعیت نہیں کر ہی گئے کیے

اس طرح الم بصره میں ہی اضاف واقع مرکبا بعض حضرت عُمان کے تشل کے نصاص کامطالبہ کرتے تھے اوربعض کی دائے اس موقعہ پر دومری نتی ۔

الد البدار م<del>رام ب</del>خت ذكربعت علم بالنافة

کے دا، ابدایہ لابن کیر صفح سے سند کا ہے طبری مالالے تحت کی تاریخ طبری مالالے تحت کی تاریخ طبری مالالے تحت کی تعد سے اندایہ لابن کیر مرجع سے در کی ہے ) سے البدایہ لابن کیر مرجع نے تحت در کی تاریخ علی م

ادرکونہ کی طرنس صرت علی کی جانب سے صنوت عارہ بن شہاب ایر بناکرر وانہ کید گئے تھے تھے تھے کا در صورت عثمان کے تسامی کا مطالبہ بیش رکھا اس کے بعد صرت عمارہ واپس آگئے اور کو فہ بیس اختان کی کیفیت صرت عمارہ واپس آگئے اور کو فہ بیس اختان نسکی کیفیت صرت عمالم دنشی کی ضدمت بیں بیان کی یہلے

اہنی صالات ہیں صفرت ابو موسی الاشعریؓ (جو حضرت غفا اُنَّ کی طرف سے کو فہ کے والی تھے) کو فہ ہیں ہوگوں کو مبتلقین فرمانے غفے کہ یہ ابتلاء اوراً نسا کیا دوراً کیکا سیصاس ہیں مسلانوں کومسلانوں کے ساتھ جنگ ہنیں کرنی چا ہیے ۔اورا ہی تلواروں کو نیام ہیں کر لیں اور کمانوں کی نامتیں قیط طرابیں حتیٰ کہ بہ فتنہ نتنم ہوجا ہے ۔ ہم کمیت ان کی رائے مسلانوں کی با ہمی جنگ کے خلاف تھی۔ اوران کا موقف فعال کے خلاف تھا ہے ۔

اس طرح ان بعض مقامات ہیں حضرت علی المرتعنی ٹیکے روان کر دہ حکام کے سا غفر معا حضے اور منا لفتیں بینی آئیں اور دم مثمان کے فضاص کا مطالبہ روز بروز رشند سے اختیار کرتا کمیا اور حالات دگرگوں ہوتے گئے ۔

چنا بخد ما فظ ابن کثیرنے ان کواکف ا درحالات کومخفرسے کلمات بی درج کیاہیے فرانے بیں :

--- وانتشرت الفتنة وتفاق عرالامر واختلفت

الكلمة " عم

يىنى اس فتندى بناېردگەل بىل انتشارىيىل گيا - ادرىبىما لمە اپىغىصدود سىيىتجا وزېو

كبا - اوركليرًاسلام كى دحدت بس ا فتراق رونما بوكيا -"

الم البرايرم ٢٢٩ خين ٢٣٠ م

سُد البوليّ لابن كُيْرِم جَيْلٍ تحت ذكره يسوعيّ من المدينه الى البعسرة

سه البعلية لا بن كيثرمد و الميال مخت المعلم يه

## كمةكرمهم بباجتاع

کوکرمہ میں صورت طائم اور صورت زہرا ور صورت صدیقہ کے علادہ بعض ا مہات المونین عرف کی عرض میں صورت طائم اور صورت میں عرف کے علادہ بعض امہات المونین عرف کے عرف کی عرض سے پہنچ میکی مقبل بعد میں صورت عبداللہ بن عرف کے حاکم عبداللہ بن عامر میں کر شریعیٹ بی آگئے یہ دونوں صورات صورت مقال کے مندین کردہ والیا میں سے تھے۔
میں سے تھے۔

اس طرح بہاں مکم کمرمہ بیں صحابہ کرام اورادہاست الموہنین اور دیگر معزارت کا اجتماع ہوا ان تمام معزارت کا مقصد واحد متما ا در بیر مطالبہ کرتے نضے کہ دم عثمان نا حق اورظ لما گرایا گیا ہے اس لیے ان کے قصاص کامسئلہ سب سے پہلے طے ہونا چا ہیں ۔ اورقا تمین عثمان کو قرار واقعی منزانعجلا لمنی چلہ ہے لیے

اس سلسله پس ال معنواست کے باہمی مننورے مباری رسبے اوراس مقصد کے صول کے بیے معنوں کے بیاری مسلسلہ پس ال معنوات کے باہمی مننورے مباری کر بہنچنا چلسیدے یقول مؤرخین کے بلے معنوت کا در میان ایک آخر کا در یاں ایک فرجی جھا دنی بھی تنی ۔ چنا ہجہ بقول صاحب مع المعانی اس مقام کی کیفیت اس طرح سبے :

ررر راها كانت ا ذزاك مجمعا لجنودالمسلمين يك

ینن بصره اس موقعه پرسلانوں کے عساکر کے لیے مائے اجماع تنعای

منشا پرخنا کرسلاؤں کی ایک کثیر جا عدن اگر مطالبہ مذکور پھے تھے ہوجائے آواسس صورت بیں اکیدسے کرفرنتے تانی میں اس کے جوازی طرف توج کر سے کا ادر باہم تفاہم "

ك البداير ابن كتيرم بيم خند عنوال ابتدائد وقد الجل \_

كه تفيروح المعان مروس محت آية دخرت في بيونكن .

ادرتوافق" كى صورت بىدا بوماستى گ

حضرت عالم معرف معرف معرف معرف القاضا المار في المعال المار في المعال المار في المعال المار في المعال المعا

### حضرت عاكشتكاتصداصلاح تفا

اندرابی صالات ام المونین صفرت مدیقة رضی الشرتعالی عنبها نے اس کرارش کومنظور فرا بدا اور معالمات بین صحح نظم فائم کرنے کی خاطرا وراصلاح بین المسلین کے بیش نظر سفر پر آمادہ ہوگئیں جنا بخرا کا برعلار نے اس چیز کو اپنی اپنی عبارات میں سندرجہ ذیل شکل میں متحریر کیا ہے :

- الى دورود ومضت عالشة في تقول اللهمانك تعلم الله اللهمانك تعلم
- انما خروب بفضد الصلاح باب المسلين ---

لے دوج المعانی مرجب محست آبیت وضرت نی بیونکن یے معسرة و سرت نی بیونکن یے معسرة و معارفتات لابن حبال مرجع معترب محسورة و

#### وظنت ان نی حروج امصلعة للمسلمین ۽ کے

الاملاح وانتظام الاسورية الاملاح وانتظام الاسورية الع مندرجات كامنهم برسب

" حضرت عاکشه صدیقهٔ نعے فرما بلالے اللتر انتھیں آپ جانتے ہیں کہ اصلاح ہیل الیں اسلام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا کے علاوہ اس سفریس ہراکوئ ارادہ نہیں ۔ آپ ان کے درمیان اصلاح کی کوئی صورست ہیں ا فرما دیجھتے ۔

چنا بخداس کے جدبہت سے لوگ ان اکا بر اصفرت صدیقہ ، حضرت زیر اور حضرت المکم، کے ساتھ شرکیے ہوگئے اور بھرہ کی طرف رخت سفر با ندھا گیا۔ سے

له المنتغى للذهبى صميمة تحت قولدتقاتلس علياً ع

مع تفيروه العاني مسط بخت أية وشرن في بيويكن ... الخ

### ه واقع الحواب

سخرجل پرمعا ندین صحابی نے جواعتراصات اطھا رکھے ہیں ان ہیں مقام '' المحاب ' والی دوائی' کے ذر یعے سیدہ عائشہ صدلیۃ رضی النّہ وضا پرطمن قائم کرتے ہیں ۔ وہ اس طرح ہے کہ :۔ شیوم وضین کی عام روایا ت اورائل السنتہ کی بعض روایات ہیں یا یا جاتا ہے کہ :۔

جب سیدہ معزت عائشہ صدیقہ صن الٹرعنہا مکہ کمرمہسے بھرہ کی طرف عاذم سغر ہوئیں تو داست میں دیار بی عامر کے ایک مقام الحوائب پر پہنچیں تو وہاں کے کلاب ( کتے ) ان کو یہو نکف لگے اس پر اہنموصوفہ نے دریافت فرایا کر یہ کون سامقام ہے ؟ تولوگوں نے کماکداس مقام کوا محوائب کہتے ہیں تواس وقت حفزت سیدہ عائشہ صدیقہ اپن سوائ کوروک کر فرمانے لگیں کہ ہیں والیس ہوتی ہوں کیونکہ میں نے جناب بنی اقدس صلی النّہ علیہ وسلم سے سنا تھاکہ آپ صلی النّہ علیہ وسلم نے ایک باراپنے ازواج مطمرات سے نماطب ہوکر فرمایا تھا کہ "تم میں سے اس کا کیا حال ہوگا ؟ جس پرچوائب کے کلاب بھونکیں گے "

اس پرحفرت ملحرا مفرت زینر اور دیگر قا فلدوالوں نے کہ اگرید مارالحوائب نیس ہے اور بعض روایات کے اعتبار سے لوگر سے بلکراکی بعض روایات کے اعتبار سے لوگر سے بلکراکی دومرامقام ہے۔ لوگوں کی اس شاوت کے بعدا سے جھرائے بھر ایک بھر و کی طرف سفر جاری دکھا۔

اس دوایت کی بنا پرنحالفین صحابرسیده حفرت عاکشه صدیقه منچرسخنت معترض بوت بین کراندو نے اس فرمان نبویصلع کی برملامخالفت کی اور معروکی طرون اپناسفرمباری د کھنے پراصراد کیا۔ اور نبی اقدم کی نا فرمانی کی مرتکب ہوئیں ر

### مشبه بذا كاازاله

طعن بذا کے ازالہ کے بیے مندرج ذیل امور ملاحظ فرمائیں۔ امید بہے شبر بذاکے دفاع بی مغید ہوں گے۔

حقیقت مال یہ ہے کہ یہ واقو صدیرے بنوی ملام کی دوایات (صحاح سنت) میں مذکور نہیں بلکہ صحاح سنتہ کے ماسوار وایات ہیں بعض مقامات ہیں یہ واقعہ بایاجا آہے۔ نیکن ان روایات پر محدثین نے کلام کیا ہے جواختصارًا درج ذیل ہے۔

(1)

چناپخداس مقام کی بیشتراسا نید کاآخری داوی قیس بن ابی حازم ہے اور قیس بن ابی حازم کی وثاقت اور توثیق اگر جیسار الرجال میں موجود ہے تاہم عمل ار دجال نے اس کے متعلق یہ تھریج کی ہے کہ سے کم سے مشکول میک الیوریٹ ہے اور اس سے کئی منکرا حادیث مروسی ہیں ۔ان احادیث ہیں حدیث کا ب الحوال ہے۔

مافظ ابن حجانع قلان ای تالیف تهزیب التهذیب می ذکر کرتے ہیں که ...... قال ابن المدینی قال لی یعی بن سعید قیس بن الی حاذم منکوالحدیث تمد ذکر له یحی احادیث مناکیر منع احدیث کلاب المحالیب ته تربیب التهذیب لابن حجرص میم میم تحث قیس بن ابی حاذم )

ر تهذیب التهذیب لابن حجرص میم میم تحث قیس بن ابی حاذم )

ر تهذیب التهذیب لابن حجرص میم میم تعدد تا میں ابی حاذم )

اوراس واقع کی بعض مرویات کے رواۃ میں عبدالرجان بن صالح بایا جاتہہے جس کے متعلق علمار رجال فرام تے ہیں کر یہ جلنے وال متنبعہ ہے اورصحا برکرام نے کتی میں مثالب ومصائب کی بری روایات نقل کرتا ہے اور کو فرکے مشور جلنے والے شیول ہیں سے ہے۔

رم، العلل المتنابسيد في الاحا ديث الوابسي لعبدالرحن بن على ابن الجوزى (المتوفى كالشيره) صلاس مبلدتا فى روايت عديم انحت مديث فى قبال على طوعاكتشره \_

رس

ا ودا بن ابي حاتم الرازى في ابن كتاب علل العديث بي اس دوايت بر مختفر كلام كياس -

"... قال الى لمديروه ذا الحديث غير عسام وهم، حديث منكر لليروى من طوليّ غير ع "

على الحديث لابن الم عام م ٢٠٠٠ روايت م ١٨٠٠ تمت على احبار في الامرار والفتن . طبع معر \_ يعنى ابن الى حام رازى كے بيش نظروا قعد بذائ جوروايات بيں ان كے متعلق كتے بيں كر اس روايت كا راوى عصام بن قدامر ہے يہ روايت منكر ہے اوداس طربق كے بير بنيں روايت كا كى مختصريہ ہے كہ اس واقعہ كى عام روايات عوام عن المحات سيم يائى جاتى بيں اور بيشتر على ركے نز ديك اس واقعہ كى دوايات منكر ومجروح بيں ۔

واقعه بذام درخين كى نظرو س مي

اس كه بدواقد بذاكى تارى روايات پرنظرى جائے توان كى صورت مال بھى قابل اطمينا

ایک چیزوی قابل توجهد که که که که تدیم مورخین مثلاً خلیفه این خیاط (المتوفی سسیم هم) وغیرصنے اس واقعہ کواس مقام میں ذکر ہی نہیں کیا۔اسی طرح شیعہ کے بعض قدیم مورُخین مثلاً صاحب اخیارالطوال احد بن واو دالد بنوری الشیبی والمتوفی سلام سے حصے اس واقعہ کو درج نہیں کیا۔

یهاں سے پر بات تابت ہوتی ہے کہ واقعہ المحائب مون بن کے نزدیک کو ہ متفق علیہ امرینیں جس کا انکارکر نامشکل ہو۔ بلکہ بعض مورضین اپنے طریقے کے مطابق اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں ان بیں زیادہ شہور تو ان الطبری ہے جس سے اپنی مشہور تاریخ طبری میں واقعہ کو آپ کو آپ سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور روایت کی پرسنداس فن کے علمار کے نزدیک مجروح پان گئی ہے۔ اور روایت کی پرسنداس فن کے علمار کے نزدیک مجروح پان گئی ہے۔ اور ماعیل بن موئی الفزاری ہے جو دفق کے ساتھ تہم اور غالی شیر ہے۔

، ۱۹، اور پھراس کاشنے علی بن عالیس الازر تی ہے اس کے متعلق علمار دجال نے تحرید کیا ہے کہ:-صنعیہ بٹ لیس بشتین (یعنی اس کا بچھ اعتبار نہیں )

رس اس کے بعد دولاوی ابوالحظاب العجری اورصغوان بن تعبیصہ الاحمسی دولؤں ججهول ہیں۔ دہی بھران کے اوپر داوی صاحب الجمل العرنی سیے اور بعدۂ العرنی کوایک داکب دسواں ملساً ہے۔ العربی اور وہ داکب دونوں جہول الذات ہیں۔

مختفریہ ہے کہ طبری کی ہے روایت مذکورہ بالا کواکف کے ساتھ بالکل ہے کا رہے اور مرکز قابل اعتماد نہیں ۔ اور طبری کے بعد والے جیشتر مو بھین عومًا اسی روایت کو نقل کرتے چھے آ رہے ہیں۔

#### درابیت کےاعتبار سے

بالفرض اگرروایت ہذاکو درست تسلیم کردیا جائے اورعلمادکی تنقیدات سے حرف نظر کر لی جائے توضی ودایت کے اعتبار سے حجاب یہ ہے کہ:۔

پیش کردہ دوایت میں جناب بنی اقدس صلی النّدعلیہ وہم سے ما م بنی عامر برگر درنے کی منع وارد بنیں اوریز ہی اس کی طرف کو کا شاہ ہا یا جا آہے ۔ بلکہ دوایت سے ہی کچھ مستفاد ہو تاہے کہ مرجناب بنی کریم مسلی التَّدعلیہ وسلم نے لینے ازواج مطرات کو مطور پیش گوئی ادشا و خرما یا کرتم ہیں سے ایک کو بیم عیدت بیش ہستے گی ۔
سے ایک کو بیم عیدت بیش ہستے گی ۔

ا ورفی الواقع بیر ما دنهٔ جمل ایک غطیم مصیبت تقابوحژم بنوی صلی التیمطیر قیم سکے حق پیس موجب خفنت تا برت ہوا۔ اور حجم تھھو دسفرتھا لینی اہل اسلام میں اصلاح فات البین وہ حاصل نرموس کا بلکم سلمان وں کے دومیان خداع ہوگوں تے قبال کھڑا کر دیا۔

چا پخرشاه عبدالعزیز ابن تالیف تحفه اثناع شریعی تربی فرانتے ہیں کم:۔ ".. درمدبیث منی از مرور براب واقع 'بیست ورز اشارت باس دار د اپخائیں حدیث مستفاد ہے سٹو دہیں قدراست کہ یکے را ازشمالیں میصیت پش خوں ہے ۔

تحفه اتناعشرية صلص تحت مطاعن المومنين صدلية بط طعن سوم)

حاصل کلم پر ہے کہ طعن کرنے والوں نے جان روایات سے حفرت سیرہ عائشہ صدیعہ تغیر فرمان بوی مسلم کی خلاف ورزی کا طعن وار دکیا ہے وہ درست نہیں کیونکہ پہ روایات محدین کے ذریک مجروح ہیں اور محرک طعن جاں بھی پر واقع الحوائب کوئی متعنی علیام میں ۔ گراسے درست تسلیم کرھی لیا جائے تو برچیز طین نہیں ہے ۔ بلکہ ایک بیشین گوئی ہے جس کا جناب نی اقدی صلی الٹرعلیہ وسم نے اپنی از واج مطرات سے اظہار فرمایا ۔ جو بعد ہیں صبح تا بت ہوئی ۔

فلدندا آم المؤنين مديده عانت صديق رمنى الله تعالى عنا پر بيطعن قائم كرناس، اور درست بنين اوراعنو موفون آس طعن سعرى بين - دمن، طيخم

اس سفر کے دوران نمازوں کی اوائیگی کا اس طرح نظم فائم کیا گیا (صفرت عاکشہ صدایقہ کی رائے کے مطابق ) کہ مروال بن ہم اوقات نماز ہیں اذان دیسے تفے اور صفرت عاکشہ ملھ کے خواہر زاد سے صفرت عبداللہ بن زبیر ا ما مت کے فرائض سرائجام دینے نفے ۔ اسی صورت ہیں یہ سفرجاری رکا اور یہ صفرات بھرہ کے فریب ایک مقام پر جا پہنچے یاہے مورت ہیں یہ موجاری رکا اور یہ صفرات بھی کی طرف سے نقان بن صنیعت نقے ان کوان صفرات کی اُنڈی اطلاع ہوئی اور والی صفرت علی کی طرف سے نقان بن صنیعت تھے ان کوان صفرات کی اُنڈی اطلاع ہوئی اور میران کے باہم ذاکرات جاری رسیع ۔

بصرہ کے ملاقہ بی تا بعین بیں سے ایک مشہور ہزرگ کوب بن سورالا زدی تھے
ہو حضرت عظم کے دور خلافت میں اس ملاقہ کے قاضی رہ چکے تھے اور اپنے قبیلہ الا ذرکے
معتمدین بیں سے تھے اور معا لم ہزاسے کنارہ کش تھے ۔ ان سے حضرت ماکشہ مدلیفہ کی اس
معاملہ بیں گفتگو ہوئی تواس ہوند برچصرت صدیفہ نے اپنا نظر یہ ان کے ساسنے درج ذبل
انفاظ میں بیش کیا ۔

'' فقالیت انما اریل ان اصلح بین المناس '' عمد یعنی بها را داده وگوں کے درمیان اصلاح کی کوئی صورت بیدا کرنا سیے اس کے سوا

ا و دا، البدایرلابن کثیر صباع تحت ابتدائے و تعد الجمل رمی خلیعندابن خیاط صبال جزء اول تخت معرک الجمل مسلط می منظم می المحل منظم می من

كونى دومرامفصديين نظرنبي -

اس کے بعدکعب بن سوران سفرات کے ہم نوا ہوکران کے سانفرشا مل ہوگئے اور میدان جل بیں ایک مصالحا مذکور میں مصالحا مذکور مشرک خاطر تشریف سے گئے لیکن وہ کارگر مذہوسی اور دہیں شہید موگئے یک

ان ایام ہیں بھرہ کے علاقہ کے مختلف قبائل بنوصّبہ وبتو آزد وینیو اپینے اپنے تاثرات کے سخست ان ہردوفرلتے کے سابند منسلک ہو گئے ۔اورنظر یا بی طور پراسپنے اپنے فرلتے کی حاسبت ہیں منقسم ہو گئے ۔

# اميرالمومنين على المرتضي كالصره كي طرف تشرف ليجانا

حضرت على المرتفى شف مدميز طبيه برا بناقائم مقام اسبت مجازا د برا در تمام بن عباس كو ا در كم شريف پر د دسرے مجازا و برا در قتم بن عباس كو والى مقرر فرما يا . ا در بعدل طبعة ابن

الصابه لابن حجر صفوى مبلوثالث و مخت كعب بن سورالا دى معدالا مثيعاب - طبع مهر -

نیا طسهل بن منیف الانعادی کو در برز طیبه پر حاکم منعیں فرا یا مخا اور دبیج ا آتا فی سیسے کے آخر پی صفرت علی کا پر سفر تروع ہوا ہوٹ آب ا بینے رفقا رسفر سمیت میر نرشر لیف کے آخر پی صفرت عبدالمتر بن سلام سے ملاقات ہوئی۔ مرب سے با ہر تشریف لائے تور بر آہ کے مقام بی صفرت عبدالمتر بن سلام صفرت المرتفیٰ کی عبدالمتر بن سلام صفرت المرتفیٰ کی عبدالمتر بن سلام صفرت المرتفیٰ کی عبدالمتر بن سلام کا فاصحا منرکلام سواری کی باک تفام کو فرانے گئے۔

یا میراموشین ! آپ مدیر طیبه کی افامت نزک نه فرا بیش راگر آبیٹ مدیر طیبہ سے با ہر جید کئے تو کوئی مسلی نول کا خلیفہ مدیر طیبه کی طرف عود نرکسکے گا۔ واور پہال اقامت نه انتقاد کہ تو کوئی مسلی نول کا خلیفہ مدیر ظیبہ کی طرف عود نرکرسکے گا۔ واور پہال اقامت نه انتقاد کے تو بنا ہوئی کو رہنے وزیجے نبی افدس منی المنتر علیہ وسلم کے اصحاب میں جنا ب علی المنتری کی اور ان میسی نور فونی سے برعمدہ آدمی ہیں واپنی اور اہ نصبحت و ضرخواہی ہر کلام کیا سبے کسی فود غرضی سے بہری کہا )۔

علىاً وهوبالربة ة ، فأخذ بعنان فرسه و منال ، علىاً وهوبالربة ة ، فأخذ بعنان فرسه و منال ، يا المعرالمومنين الا تخرج منها ، فوالله لأن حرجت منها لا يعود البها سلطان المسلمين ابداً - فسبه بعف الناس ، فقال على : دعوه فنعد الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليار وسلع " له

به الاصابرًا ابن جموصت حارثًا في مخت عرائلترين مسلامً ديما ثاريخ طبرى صنع مبلده ريخ يرخ دن عليمًا الى الريزة مسامع ه

اس کے بعد کوفہ کی طرف امیرالموسنین کا سفر جاری را اور دوران سفر کئی واقعات مورضین نے ذکر کیے ہیں گریم ان تفصیلات ہیں جانا صردری نہیں خیال کرتے اس کے بعد آئیٹ مقام ذی قاربیں جا پہنچے ہیں۔ تو د ہاں سے کو فنہ کی جانب عاربین بائٹر اور اپنے فرزنر حضرت حسن بین علی کور دانہ کیا ہے۔

کوفرپراس و تت سطرت الوسی الا شعری والی تھے۔ اوران کی اس معا ملم بیس وائے یہ مقی کم مسالانوں بیں بائت اس معاملہ بیس الدران تعلق کے مسلانوں بیں بائت المان بیس کے مسلانوں بیں المدر مسلم کی بیٹ کو کہاں ہیں۔ ایک منت کی شکل میں سیع بن کے شعلی جناب نبی المدرس صلی العام بیس سید بیس کے مسلوں بیس مسلوں بیس مسلوں بیس کے مسلوں

اس دوران بین حضرت عاربن باستراد رمصرت سن بن عل سف کو فرہنے کر لوگول کو دعوت دی کہ آب لوگ امپرالمومنین کی حابیت بین کلیس -

"خاسه بريد الاصلاح بين الناس ٌ كم

بعن حضرے علی کا اس معاملہ ہیں واحد مقصد لوگوں کے درمیان اصلاع کی صورت بعد کرنا ہے ۔

مه البعار لابن كثير ص<u>٢٣٧-٢٢٧ م</u>لدر تحت مبرار برالكومنين من المدينة ال البصرة -شه وا، البعار يولابن كثير ص<del>لال</del> تحت وافعه نها -ولا) المصنف لابن البرشيعة ص<u>لال</u>حاد التحت الجمل جدي كاجى -

## حضرت عاكشصدلفية كامقام اوراحرام

كوفرين اسموقع كرمض مع الأفي ايك شخص سيمناكه : ليسب عالششة فقال اسكت مقبوعًا منبوعًا والله الحسب المن المعلق المدنسا الزوجة رسول الله صلى الله عليه واله وسلع فحف الدنسا والتخيرة .... و الخطه

بعنی ده معزرت عائشة كوسب دفتم كر را نقااس برحضرت عاربی با سرف اس كودانس كركها كر دريره دننی كرف اورقبيع لفظ كهنے سے خاموش مهو جا دالله كی قدم ! بررسول الشرصلی الشرعلیه وسلم كی اس دنیا بس بھی اوراً خرت بس بھی زدج مخترم بیں "۔

اس مفام کی بعض روایات بین اس طرح سبے کہ احترام صدلقِیم ملوظ دکھتے ہوئے عارش نے فرایا کہ : عارش نے فرایا کہ :

أُ تَـوُدَى حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلع الحا لزوجته المنافية المنطقة ا

ما عند المن الى منبية طبع كراجي صري ٢ مبده المنت الجمل -

البدليدلان كثيرمان مبدسائع بحاله البخارى تحديث بمبدام المؤسنين من المدينة الى البحرة -

كم وامنحة المعبود منطل فى ترتيب مسندا بى داؤد الطبالسى -

را ملينة الادليا مبين لالى فيم اصفها في تحت مذكره عاكشه

رس كما ب الاعتقا والبيهقى مس<u>ه 17</u> طبع معرد طبع بيرون م<u>ه ٢٣</u> على مذهب الساعث -

رم، مسندالی دا و دانسلیالسی صن<u>ار یخت مسانیدها رسی</u>ا سر- دکن -

د٥) ترمذي شرليف مدا على طعن كلمنو تحت باب نفسل عائشة " \_

کینی کیا توجناب رسول النتر ملی النترعلیر دسلم کی جیبہ کے لیے ایزارسانی کرنا سبے دہ تو اسختا ب ملعم کی جنت ہمی ہی حرم محترم ہیں " بھر حضرت حسن اور عاربن یا سرمع ان جا عتول کے جنبول نے ان کی مہنوائی کی کوفہ سے دالیس تشریعیف لاکر حضرت علی المرتعنیٰ کے ساتھ شامل ہوئے۔

# وافعه بمل محتفات --- فرقین بین مصالحت گیفتگو --- اورمفسدین کی طرف سے فساد کی کوششیں

بصرہ کے قریب دونوں فرنق کی جاعتیں ا پنے اسپنے مقام پر فرکش ہوئیں اوراسس دوران جانبیں کے درمیال بعض متعرصفرات کے ذریعے مصالحت کی گفتگوجاری ہوئی رجس کی تفصیلات کنب تا ریخ میں ورضین نے اپنے اچنے اپنے طرز پر کھی ہیں )

اس و قدیر باہمی سوظی رفع کرنے اور غلط فہبوں کو دور کرنے کے بھے تعدداکا برہی افسا میں میں میں اس سلسلہ بیں صفرت علی المرتضیٰ کی جانب سے ایک بزرگ قعقاع بن عمر و التبہی (بوصابی بیں) حضرت صدیع اور ان کے ہم نواحفات کی خدرسن بیں نشر لیف کے التبہی (بوصابی بیں مصالحا مذکف کر نامقصد تھا۔ حضرت اس المونین کی جناب بیں ما خربوک ادروش کیا کہ ا

ورود و الفرود و القرود و الما المن و ما المن و ما المن و ما الما الله و ما الله مله مله مله و ما الله و ال

<u>له دا، الفننة دونعة الجل صفى التستيمساع الاصلاح</u>

رم البدايره <del>" 2 " محت</del> واقد بدا رم موح المعاني م<del>ره - ا</del> منعت أبيث وهرون في بيونكن \_ اقدام کرناکس مفصد کے لیے ہے ؟ قوام الموسین نے فرایا کہ لے بیٹے ? ہوگوں کے درمیا ان دج فنڈ نہ کھٹرا ہوگیاہے ) اس ہیں اصلاح کی کوئن صورت بہیل کرنے کے ہے ۔

بھرندفاع نے نعضرت طلی ادر صرت زبر کے ساتھ اسی مقسد بریکام کی تواہوں نے بھی صرت مدیقے سے اسلام بین الناس بیان فرایا۔

اس کے بعدجناب العنفاع نے کہا دحس کا ایمالاً مفہوم یہ سید) کہ اس چیز کا بہترین حل اس فتنہ می تسکین (اور لوگول میں جواضطراب سید) اس میں سکون بپیدا کرنا سے اورسلامتی اور مسالحت کی فضا بنا نا اور کلمنذ المسلین میں آلفاق قائم کرنا ہے۔

ان مالاسدیں آب صرات کا مضرت ملی شیمیت کرلینا خیر کی علامت ادر دحسن، کی بشارت سے راس طریعتر سے مثل عثما نی کا بولد لینا آ سان ہوسکے گا۔ اورامت کے لیے سلاتی اور ما ذیت اس بس بہوگئے۔

اوراگرا ب طرات بیعت سے انکادکرتے ہیں نوبھریہ علامت خرکی ہوگی افراس سے اسلامی مگومت کے منالع ہونے کا بدار ہ ایما جا سکنگا اسلامی مگومت کے منالع ہونے کا بدار ہر ایما جا سکنگا اسلامی مگومت کی سلامتی وعافیت جس امریں سبے اس کو آب صرات توجیع ہیں جیسا کرمیا آقاً اسلام کے لیے خیر آب ہوئے اس موج اب اسلام کے لیے خیر آب ہوئے اسی طرح اب بھی ملت کے حق بی منتاع خیر آبت ہول اورا فتر آق کے فتہ اور جبیا سے اجتزاب کا سبب بنیں ۔۔۔ ۔ ۔ الخ

ا فِهَام وَتَغَهِيم كُمَاس بِيلَان كربعد صفرت طلحة اور صرت زير اور بضرت مداليًّا في ارشاد فرما ياكه:

"اصبت ولمسنت فارجع "....الخ

ین آب نے درست بات کی ادر بہتر چیز بیان کی ہے ۔مم دیگ اس بات پرا مادہ

بين :

" فسرجع الى على فاخسبر أه "فأعجبه ذالك واستري

القوم على الصلح ، كره ذالك من كرهه ورضيه من رضيه من رضيه من رضيه ، وأرسلت عائشة الى على تعلمه انها انها حاءت للصلح ، ففرح هؤلاء وهو لله يله

لینی داس گفتکو کے بعد جنا ب القنفاع ) حفرت علی کی طرف والیں تشریف لاکے ور اس مکا لمہ کی اطلاع کی نوصفرت علی نے اس چیز کو مبہت بسند فرا یا اور باقی لوگ بھی ملح پر متوجہ ہو تے یعن لوگوں کو بر بات ناگوارگزری اور لعن کو بہ چیز لیندا کئی ۔

ا ندری حالات صفرت عاکشہ صرّبیق نے صفرت علی کی طرف پیغام ارسال کیا اور اس میں اطلاع دی کہ جارا یہاں آنا صلح کے بیے ہی سبے رابعی قبال کیفتے نہیں ) چا پند ہرد مر ما نب کے صفرات اس صورت مال پر بہت مسرور ہو سے ۔

# مضرت على المرتضي كاليك البم خطبه

اس موقع بر مصرت علی المرتصلی المرتصلی معامت بین وه لوگ از خوداً شامل مهوستے جو تمثل عثمانی الم کے ساتھ بین طور میر بر متنه کھٹرا کرنے والے تھے۔

جناب القعفاع بن عرف کی مصالحا مرگفتگو کے بعد صفرت علی المرتضیٰ فی اس موقعہ برایک عظیم طلبہ دیا ہے جس کا کچھ صصہ ہم نے قبل ازیں سخت عنوال " شہادت عثمانی کی وجوہ " ذکر کیا ہے۔ اجس میں اسلام کی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی اور ذکر کیا ہے کا سلام

کے رہ البوارلائن کیٹرس<mark>ے ک</mark>ے مخت دانقہ بنزا میں النتشناء و دفقہ آنجہ الم ص<u>صح ۱۲۲۲</u> مخت مسامی الاصلاح میں مدھ العائی مس<u>امی ا</u> مختشا بہت وقعدت فی بیسوٹکن ۔ کے ساتھ صدا ورعنا در کھنے والی اقوام نے ہم پر (اختلاف کا) یہ فتنہ لاکھڑا کر دیا ہے۔۔۔۔ اخ)
اسی خطبہ میں جنا ب علی نفید بات ہم فرائی کرہم کل بہال سے آگے بیش فتری کونے
ولسے ہیں ، لینی ووسری فرق دی تفریب جا کرنیام کا ادادہ رکھنے ہیں خبردار اجس شخص نے حفزت عال کے تعلق ہیں اعادت جم کی ہو وہ میں ہم سے امک ہوجا کے ادر ہا سے ساتھ

نزرسیے ۔۔۔۔الخ

الاوانى راحل عله أف ارتعلوا ، الاولا ميرتحلن عداً احداً اعان علىعثمان بشيخ في شيخ من امودانناس ---رائخ

مفسدری ایک مذموم کوشنس مفسدری ایک مذموم کوشنس انگیز بابرلی کے مربواً دردہ لوگ رخر ترجی بن ارنی ، علباً عربن البتیم ساتم بن تعلبالعبسی ، عباللہ بن سبا وابن سودا و) فالدین عجم ، عدی بن حاتم وغیریم ) رجن بس ایک مجمع صحابی نه تھا ) سخت پریشا ن ہو کے ادرائیں ابنا انجام تاریک نظر آنے لگا )

اس پراہنوں نے ایک خفیہ شورہ کیا اس ہیں یہ وگ کھنے گئے کہ طلحہ اور دیگری رائے ہو ہمارے تی کہ طلحہ اور دیگری رائے ہو ہمارے تی ہیں ہے وہ آت ہیں معلوم سے لیکن صرت علی بن ابی طائے ہو ہما رسے تن ہیں ہے وہ ہیں ہوسکی ۔ اسٹری فسم لوگوں کی رائے ہمارے تن ہیں ایک ہی ہمارے تن ہیں ایک ہی ہمارے تن ہیں اوران لوگوں نے صرت علی کے سانفہ اکر سلے کو وہ مسلے بھینا ہمارے خلاف ہوگی اور ہمارے تن پر منتی ہوگی ۔ ایسے ج

. كه دل الفتنة ووقعة الجسل لبيست بن عمرالفتي صنه المحت عنوال رأع الاصلاح

را ، اریخ الطبوی مس<u>ال است نزدل ایرالتومنین دا قار</u>

راع البدايرلابن كثير مستل ٢٣ مبدر تحت احوال قبل الجل

كه ابداريس ابى كثير في فراياكم .... وليس فيد عصابي ومله المحدة وابدار ابن كثير من بي مين عن موتت وانعيزا

على بن ابى طالب كا بى فائت كرد البن اوران كو عَمَانٌ كے ساتھ لا تن كرد بن يَ بجرفت قائم بو جائے گا۔ گراس شورہ بن ان كا با بى اضكاف واقع بوگيا اور قبل على پران كا اتفاق نه بو سكا۔ فلمذا برسكيم نا كام رمي چنا بختر مورفييں نے اس سلا كو ذكر كرنے ہوئے كلمعالم بير كر: ۔۔۔۔۔ اما طلحة في المزرب بير فقال عرف بالسره اوا ما على فسلم نعسروف اصره حتى كان البوم وراثى المدناس فينا واملت واحد وان يصطلعوا وعلى ، فعلى د ما بين ان به لموا فلندوا شب على على فلنله فله بعثمان ، فتعود د فتب فيرضى مناجه ابالسكون " لئ

مخصر برہے کہ کارزاد جمل سے پہلے بیمفسدین ایک ادرعظیم فتنہ (قنل علی ) کشکل میں کھٹا کرنا جا ہتے تھے دیکن برسکیم ان کی اپنی باہم نا انفا تی کی بنا پر انکمل دی، وا تعد بزاکے ہیے ہم نے ذیل مؤرضین کے چند حوالے حواشی میں دے دبیتے ہیں سے

ادراس داتعه كا تبدمتعدد اكابر علاء ني كدى بيديال مون المراس داكابر علاء ني كدى بيديال مون المراس من المراس والمشيخ عبد الولم ب الشعر الى المنظم المراس والمرشيخ عبد الولم ب الشعر الى المنظم المراس والمراس المراس المنظم المراس والمنظم المراس والمراس وال

ــــ د ـ د فا ن بعض حركان عزم على الحنروج على

العددا، الفتنة و وقعدة الجعل صري المحتر عنوان رؤوس الفتنة بحبطوت مساعى الاصلة م (۲) تاريخ طبري م ها متركم من الماليري -

1. 71 . 7 rr . 7 man 1. m

ور البعداية لابن كنير صبح يحت واقعد مذا .

سك وا، الفشنة ووقعة الجس مشكار تمت عوال رؤوس الفتنة الخر.

۲۱) تاریخ طبری منطق مبلره تنت برسیده دکتنب الی السری) دم البدایة لابن کثیرمشینی (سابع) مخت دافته بذا - الامامرعلى وعلى تستله مها نادى يو مرالجسل بان يخسوج عند متثلة عثماتُ . . . . . . . الخراء

ينى حضرت على فيني فيرحب جبل كيرو تعديرا علان فرما ياكه فالليري فمان (مهاري جاعت سے ) نکل جا بیر، آوان کے بعض (مفسرین وانٹرار) نے نود صرت علی سے ملاف خرون کرکے اُن کے قبل کرنے پرعزم کر بیا تھا ۔۔۔۔۔ الح ببکن اس منفوره برعل نه بوسکا اوران کا به مذبوم عزم ناتمام را -

المد م صلے مل اللہ اس کے بعد صرت طلقہ صرت زیر اور صرت ملقہ 

فعق*اع اوران کے درمیان ہونے و*الی مذکورہ گفتگو کی روشنی میں دونوں جاعتوں کے

درميان ملح اد إصلاح بين كوئي شك مذر إ\_

- - - - - وه ولا پشکون فی انشکُر کے ہے

اور درسري طرف حضرت سيرناعلى رصى التُدنعاليٰ عندا بينى جاعت كى ميست بين ذا قار" كيمقام بن تشريفيف لائے - برايك جاعت كيسات نظريان طور بريم خيال نباكن ال تع اورمانبین می وسلح کی حورت بیدا ہوگئ تنی سب اس بمطین تھے اورمسین کی نضا پیرا ہوگئ تنی ۔ يىن حضرت ماكشه صدلقة كيم نواحفزلت (حصرت ملحة عفرت زييرُو بغربم) حضرت على الم کے الت ربیت کرنے کے بیدا کا دہ ہوگئے۔

الم كاب اليوانيت والجوامر ميشي عدالولب الشوالي ومين علدتاني متت الرابع والادبون طبع معر-

عصه الفننة ووتعية الجعل صفط تمت بحث با

رم، ردح العاني صفحت منت آيت وقسرن ني بيونكن . . . . الخ بي

ددىرى ما نب صنرت على المرَّفيٰ قا تلبنُ كونشرى منزا د بينه پر رضا مند ہوگئے تھے۔ اس صورتِ حال كومؤرخ طبرى نے اپنے انداز میں درج كیا ہے كا حظر فرادیں ۔ تاریخ جلری جلدخا مس سلام ہے معن اُخوعنوان نزدل عل الزاديدة من البصدرة ۔

## واقعه جل میں دفعة عنال کی توریز اور منادعت کی تدبیر

ا ان حالات میں تمام صلوت نے خراد رسلامتی کے ساخد شب بانشی کی میکن مفسد مین اور قائلین صفرت عثمان نے نشراور فساد کے ساتھ دارت بسر کی ۔ اور تمام دان مشرعظیم کھڑا کونے کی تلاہیر جس منبک رہے ۔

آ خركار تاريي مِن دفعة مثال كعواكر دبينه إن كا آنفان بوكيا ـ

بدان انشرار کی طرف سے تبسرا" الفتنہ انکبریٰ" نشا ۔ ابک شہادہ غمانی کا سانحہ دوسلرصات سیدناعلی المرتفیٰ کے قتل کی ندہبر اور نغیسرا پر تشال ہیں السلین قائم کر دینا۔"

ان وگوں کا طراق کار بر ملے با یا کہ بم بس سے کچہ وک حضرت عائشہ صدّ لعبۃ کے ہم اوا کا ل کی قبام کا ہ پراور دوسرا گروہ حضرت علی المراضی کی جا عن پر دفعۃ ونا کہاں راے کی تا رہی بی دوسرے فراق کی جانب حملہ کر دے۔ اور ہر ایک فراق بلندا واز میں بیکارے کرفسسرایی عنالف نے برجدی کرنے ہوئے ہم پرحلہ کر دیا ہے۔

چنا بخداس تدبیر کے موافق میع صادق سے تبل ان مفسدین کے دوگروں نے تعیم ہو کوجاہیں کی قیام گا ہوں پرچلہ کر دیا اوراس طرح ہرایک فرنق نے بہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم پر مخالف فرنق نے بدعہدی کرتے ہوئے حلہ کر دیا ہے پوری شدست سے جنگ کی بیکن ہر ایک فرنن کامقصد اپنا ابنا دفاع کرنا تھا۔ قتال ہیں ابتدا کرنا سنظور مذتھا۔

اس صورت مال میں ہے نشا رمسلین مغا و عدّ ا ورمفسدین کی سازش کی وجہ سسے

مقنزل ہوئے اورخلط فھی کہ بنا پرشہبر ہو گئے ۔

مفسدبن کی اس تدبیرفاسد نے اہل اسلام کو جو ایک بوچکے تھے۔ اوراکیس کے معاملات صعیح صورت مال بیں ترتیب پار ہے تھے دوجا منیں بنا کر رکع دیا اور سلانوں کی وصدت کو دہ شدیدنقصال بینچا یا جس کی تلانی نامکن ہو کر دہی ۔ اہل اسلام کے درمیاں ہیشہ کے لیے انتشار وافتران قائم ہو گیا اور لوگوں میں نظریاتی طور پرانگ الگ طبقے قائم ہوگئے۔

ندکورہ بالاصورت مال موتقت کی طرف سے کو لی خیالی تصویر نہیں ہے ۔ بھرامن کے اکا برعلا رفے اس سامخرکواسی شکل میں تفصیل کے سامندا پنی کما بول میں درج کیا ہے۔

قارئین کرام کے اطینا ن کے لیے ہم دیا ل حرف دوعدد حوالہ جاست دایک تغییر خرجی سے ور دوسرا المنتقی ذہبی سے ) پیش کرنے براکنفا کرتے ہیں ۔

با نی صزارت کے تواسے نغل کر دبیتے ہیں تائدا ل تخبیق ان مراجع کی طرف ربوع فراسکیں تمام عبادات کا پہال نغل کرنا امرصعب سبے ۔

کاکٹا کے ملامہ فرملی نے اپنی مشہور لفسیر احکام القرآن میں سورہ "انجرات" کی آیا ہے۔ کے مخت جنگ جمل کا داقع ہو ناعبارت ذیل میں مکھا سید۔

قلت فهد اتول في سبب الحرب الواقع بينه عرب وقال جلة من اهل العدو: إن الوقعة بالبصرة بينه على كانت على غير عن بينة منه على الحرب بل فجاة أوعلى سبيل دفع كل واحد من الفريية منه عن انفيه عن انفيه عرفت لل التخرف عن رمية - لان الامركان قد انتظام بينه عروت والتفيين عن الرمية عثان رض الله عدل الصلح والتفيين منه عروالا ماطة بهدع فاجتمع والسند اوروا واختلف وا من النعكين منه عروالا ماطة بهدع فاجتمع والسند اوروا واختلف وا من النعلق المنافقة ال

ويده أوا الحرب سعرة في العسكرين وتختلف السها مربيه و ديسيم الفريق الكامى في عسكرعلى غد رطلعة والمزبسير والفريق الذى في عسكرطلعة والمزبير: غد رعلى منسر لهد والفريق الذى في عسكرطلعة والمزبير: غد رعلى منسر لهد و لَيْبَنتُ الحرب منكان كل فريق وانعاً سمكرت عند لفسه وما نعاً من الرشاطة بدمه و و انعاً سمكرت عند لفسه وما نعاً من الرشاطة بدمه و والامتناع منه ما على هذه والمسبل و دهذا هوالصيم المشهور واللمتناع منه ما على هذه والسبيل و دهذا هوالصيم المشهور والله اعلى على هذه المسبيل و دهذا هوالصيم المشهور

اس کامفہم بر ہے کہ بھرہ ہیں دبنگ جبل کا ای واقع بیش آیا سیے بر نقال کے الادے سے وقرع پذر بہیں ہوا تھا بکر بہصورت حال اچا بک فائم کر دی گئی اور جملہ ناگاہ پیش آیا ۔اود ہر ایک فراق نے برجدی کی سیے اپنی طرف سے مرافغت ایک فراق نے برجدی کی سیے اپنی طرف سے مرافغت کے طور پر نقال کیا تفا کیونکہ پہلے ان سب کے درمیان معا طرطے ہو چکا مقا اور سطے تمام ہو جبی تھی اور براپنی اپنی جگر باہمی اعقا واروضا مندی سے مقدر سے ہوئے تھے ۔

اس صورت حال سے قاتمین غال کو نوف لائی نفا کہ برسفرات ان برقدرت یا ہیں کے اور شعب گرفت کریں گے۔ لیس وہ جنے ہوئے اور مشورہ کرنے گئے پہلے ان کا کچھ با ہم اخلاف ہوا ہیں دو فریقوں ہیں تغلیم ہوجا بکی اخلاف ہوا ہیں دو فریقوں ہیں تغلیم ہوجا بکی اور بی اصباح دونوں فزیق کے نشکروں میں تغال کی ابتدا کر دیں ۔ اور ایک فران کی جانب سے دوسرے فرق پر تیراندازی کریں ۔ اور جو فراق صنب علی کے نشکریں پہنچے وہ ندا کر ہے کہ صفرت علی کے نشکریں پہنچے وہ ندا کر ہے کہ صفرت طلح اور صنب نہ بی ہوئے بر بہ دی کو دی سے ۔

ا من القرطبي مالا ۱۹۰۳ جلدسا دس عشر تحت سوده والحجات ) مختص من الرالبه -ولا بي عبد الله محمد بن احد والانصاري القوطبي المستوفي المناوي )

اس طرح امنوں نے ہونساد کی تدہری تھی وہ ہوں انری اور پیک واقع ہوگئ اور ہر ایک ذلق نے اپنی جانب سے دوسر سے فرلق کے حیلہ کی ما فعت کی اور اپنی ہلاکت سے منع کرنے والاعقم از منقر یہ ہے کہ یہ فتال اور دفاع دونوں فرلق کی طرف سے مذکورہ نوجیت ہیں واقع ہوا تھا۔ ہی بات صواب اور مجھے ہے "

اورعلامیشمس الدین الدجی شند المنتق "بی ادرفاضی صدرالدین الحنفی نے ' شرح الطحا دیت " بیں جنگ جمل کی نوعیت اورکیعیت قتال مندرج ذیل عبارت بیں کخریر کی سبے فارتیں کوم کنسلی کے لیے دردے کی جاتی سبے ۔

را) \_\_\_\_ واهل العسلوبيلمون الحسو للمحال واحرب على ولاعلى قصد حربه وركن وتع القتال بفتة فا خسو تعانبوا والفقوا هسع وعلى على المصلحة واقامله العدعل تعانبوا والفقوا هسع وعلى على المصلحة واقامله العدعل تنتله عثمان فتواطأت القتلة على اقامة الفتنة اذن - كما اقاموها اولاً - فعملوا على طلعة والزبير وعسكها فحملوا د فعاً للمائل فاشع والقتلة عيناً الما حمل عليه فعمل على دفع عن نفسه فكان حصل منه حقصد ه دفع القبال لا الاستداء ما لفتال يلح

رم) ...... فجرت مُتنة الممل على غيرا عتيار من عسكُمْ ولامن طلعتُهُ والزمبيرُ ، وانعا اثارها المعشده ون بغير اعتيار السابقين " كله

له المنتقي المذجى صي كم لمبع مصر والمتوفى مركاعيم)

که شرح الطحاویة صلی مطبوعه د با من . نی عقیده فالسلیند د لقاصی صدرالدین علی بن علی بن محد بن ابی العزالحنفی ر

ماصل کلام برسید که ابل علم کومعلوم سید که صرت طلحه و مصرت زیرًا کی جاعت نے مصرت علی علی ما عدت نے مصرت علی علی علی علی علی علی علی الله و تعالیکن علی الله و تعالیکن به تعالی ناگها فی طور برداقع بوگها (لینی دونوں نرین کے اختیار کواس میں دخل نرتها)۔

ان صنرات نے پہلے ایک دوسرے پر نالاضگی کا اظہار کیا تھا بھر دون فرانی معلمت پرشغن ہوئے ادرقا نمین عثمان پرا قامست صدکے لیے آ ما دہ ہو گئے ۔اس دنست قانمین (دمفسین) نے فتنہ نمال کھڑا کرنے ہر باہمی اتفاق داجا ع کرلیا جس طرح کرانہوں نے قبل از پی (قتل عثمان ) کے موفعہ فتنہ ہر باکیا تھا۔

داینی طے شدہ تدبیر کے موافق )ان اشرار نے حفرت الملے وزبیرا دران کے عیش پڑھلر کہ دیا بچران کے جواب ہیں انہول نے بھی مافعت کرنے ہوئے بوالی حملہ کیا ۔

اور قاتلین نے صفرت علی کواطلاع کی که طلع او نربیر نے حملہ کیا ہے اس صور ت بس صفرت علی کی طرف سے بھی مدافعا نہ حملہ کیا گیا ۔ لیس برایک فرنتی کا مفصد حملہ کا دفاع کرنا تھا ۔ فنال بیں ابتدا کرنا ہر کرنہ پیش نظر نہ تھا ۔ "

ان بردووالم مات کے بعد دیس اکا برعال ہے صرف والعات ذیل پیں نفل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے تاکہ اہل علم صرات نوج فراسکیں تمام عبادات نقل کرنے پیں تطویل ہوتی ہے۔ (۱) الفتندة و وقعدة الجسل نسيعث بن عسر والفتي (المتونی سکندہ

مهي طبع بردن تمست عنوان " المعركه"

رم) الناديخ لابن جريرا بطبري (المتوفئ سناسية) صيب مبلدخا مس مخنت عنوالُ امراتقتالُ من الناريخ لابن جريرا بطبري (المتوفى المن من المن من الناريخ لابن النيرالجزري (متوفى سناسية) مستال حلد ثالث من مسيريليُّ الكامل في المنا ربح لابن النيرالجزري (متوفى سناسية) مستال حلد ثالث متسبر عليُّ الى البعرة --- الخ

وه) منهان السنة لابن تيمية والمتوفى ٢٠٠٠م ما ٢٠٠٠ سخت الخلاف الماسع في زون

امبرالمومنين على -

روى البداية لابن كشير زالمتوني هنده مراح بلي الميمال المعرى المتربحث وانتر بلا) وانتر بلا)

رى تغييرو ح المعانى سيرمجوداً لوسى بغدادى النونى نظامة) صنا بلد ٢٢ كل تحت آبدة دخرن فى بيرونكن -

ملا داملام نے مندرحہ بالا تنام مغا مات بس مسئلہ بذا اپنی عبادات بس اسی طرح تصریحاً ذکر فرہا یا ہے کہ نثال بذا ان اکا برصجا ہر کام کے درمیان از را و مخادعت واقع ہولہے۔ ہر دو فریق کا ایک دوسرے کے ساتھ لوٹے نے کا قصد ہرگز نرتھا اور دونوں جاعتوں کے نضر ادراختبار کے بغیر مفسد ہی نے بہ فتنہ کھڑا کر دیا ۔ سواس فتنہ عظیم کو "ا نفتنہ" اکمبری "کے نام سے تعبیر کرنا با لکل بجاہیے ۔

چنا بخراس الفتندة الكبرى مين جواز راه منادعت كمراكيا تقاء اكابرهزات شلاً معترت زبير ادرمضرن على وغير بعم ننهيد بوكئ -

من من دفات اس دفد من اس من من اس دفات اس دفد من اس دفات اس دفد من اس من اس من دفات اس دفد من اس من اس من اس من اس من المرا من ال

اورآب کے سرکو بے کرمضرت علی کی ضرمت میں ماخر پڑا مصرت علی ٹنے فرایا اس کو اندرا نے کہ اجازت مدت دواور اس کو "جہنم" کی بشارت دے دو۔ 'فقال علی لا تیا ذنوالیہ وبشروہ بالنّار "کھ

العالية ص<sup>٢٨٩</sup> محت نذاء وتغربن عوام

تنجما درت مخرت طلی مضرت طلح الله معیدالنتریض النتر عند جنگ جبل میں شامل منجما ورصفرت علی کے ساتھ دوران جنگ ان کا گفتگو ہوئی اس کے بعد آپٹے صفول کے درمیان گھوٹو سے پرسوار کھڑسے تھے کہ اچانک ایک نیزا ب کے گھٹے ہیں اگر پیوست ہوگیا ادراسی کی وجر سے آپٹے کی شہادت واقع ہوئی۔
۔۔۔۔۔ فوقف فحف الصفوف فحاء ہ سہدے

--- - - - دوقف فحب بعض الصفوف فجاء ه سهد و غُربٌ فوقع نی رکبن به یُسلم

## أبب شياوراس كاازاله

شهادت صفرت طلی کے متعلی عمواً موضی نے دوطرح کی روایات ذکر کی ہیں بعض روایات میں اسلام کے متعلی عمواً موضی نے د دوایات میں ' سمل عربی کا لفظ مذکور ہے لیتی آپ ایک ایسے نیر سے آکولگا اولیف جس کا تیرا نعاز معسلوم نہیں اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کس جا نب سے آکولگا اولیف دیگر روایات میں مؤرضین نے میسخہ ترایش شال یقال ، قبل ، بزعمون ، یعتولون ، وغیرہ الغاظ کے سانفہ ذکر کرنے ہوئے تیرا نداز مروان بن میم کو عقرایا ہے۔

مطلب برسے کہ بہلی شم کی روا بات حضرت طلی کے فائل سعبین کرنے بیں فاموش اور ساکت ہیں دوسری نوع کی روا بات مشک اور قربین کے الفاظ کے ساتھ مروات کے قائل ہونے کا تا نز وہی ہیں ۔ ان حالات بیں اب ہم نبیسری قسم کی روا بت اس مسئلہ بربیش کرنے ہیں جس سے واضح طور بربعلوم ہوتا ہے کہ حضرت طلی کا قائل حضرت علی المرتفیٰ میں کیکھوں مستعلی رکھتا نفا۔ اور حضرت عاکمت میں نفائیز وہ فائل مردان نفا۔ اور حضرت عاکمت میں نفائیز وہ فائل مردان

له دا، تاريخ للبي صفح مخت مالان جل المستره

رم) المداير مراكاتي محت واقعربذا. رم) البدايرم الماكي محت طافع بع جبيدالثار

بن محم نہیں ہے بلکہ کوئی اور خص مغا پر روایت طبقات ابن سعدمیں بالفاظ ذیل باسند ذکر کی گئ سےے ر ملاحظ ہو۔

---- ربع بن حراض قال انی نعند علی جالس اذجا واب طلعة رعموان بن طلعبة فسلة علی علی فرحب به علی نقال سرقب بی یا امیراله و منبین ۶ وقد قتلیت والدی واحد من مالی قال ما ما ما ما دفر و معرول فی بین المال فاغد الی ما ما ف فخسته و اما قولك فته قتلیت المال فاغد الی ما ما ف فخسته و اما قولك فته قتلیت المان فا ارجوان اکون انا و الجولك من الذین فال الله " و نوعا ما فی صد و رهه عدمن غلی احسواناً علی سر ریمتقابلین "---- الخ له سر ریمتقابلین "---- الخ له

اس کا مفہوم ہے ہے کہ رہبی بن حواش کہتے ہیں کہ ہیں صفرت علی کی خدمت ہیں مافز منا کر صفرت علی ہے فرز ندر عوان ) تشریف لا سے اور سلام عرض کیا۔ صفرت علی نے جوا ب میں مرحبا اور خوش کر مدید ہے کلمات فرا سے تو صفرت ملکی کے فرز ند کہنے ہے کہ ماامرالمومہیں ؟

اب مجھےمرحبا فرا رہے ہیں حالان محرجنا ب نے میرے والد کو قتل کر ڈوالا اور مہا را مال قبضے میں لے بیا ہے تو میت رناعلی شنے جواب میں فرایا، تھا را مال بیت المال میں علی و محفوظ ہے میرے الد کو قتل کیا ہے تو اس سلسلہ میں بیم علی مونوا جا ہے کہ میں اور تیرے والد قبا مدت میں ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے حق ہیں اللہ تعالی نے قرائ مجید میں فرایا ہے کہ ربہ شدت میں ) مومنوں کے دل سے ہم کینہ کو دور کردیں گے اور وہ بھا بیوں کی طرح ایک دو مسرے کے میا سنے تحق شنین ہوں گے ۔۔۔۔ الح " اور وہ بھا بیوں کی طرح ایک دو مسرے کے میا سنے تحق شنین ہوں گے ۔۔۔۔ الح " دوایت ہزا سے معلی ہوا کہ :

(۱) وا تعدم الاروى بلات نود مجلس مي موجود تفا اوراس كا براينا بيال بي كسى \_\_\_\_

شنيرنہيں -

ر) حضرت طلح شک فرزند فے امرا کمیندین کوفاتل کرد کر خطاب کیا ہے سلوم ہواکہ صنوب الملحۃ کا فاتل صنرت ملی شکے گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ قاتل مردان بن مکم نہیں تھا۔

رس، اگرمردان بن محم صرت ملحة كا قاتل بونا تو بواب بس صرت على فرائے كو صرت على أكد نود نمهار سے أدى نے تعلى كيا ہے مجھے كيول فائل قرار دينتے ہو؟

رم) برمکالم جنگ جل کے متصلاً بعد بی بیش ایا تھا۔ اس وقت (مردان کے فاتلِ طلحہ ہونے کامسئلہ کیسے نفی رہ سکتا تھا ؟

مدت دراز کے بعدراولوں کو بیستلمعلیم ہوگیا ؟ ادر وافغری شرکت کرنے والوں پر بہ واضح نہوسکا؟ (بالعجب)

### مئلهی نابید

مذكوره ستله كي تاتيد بين كبار علاء كے بعض بيانات بيش خدمت بيں -

علامہ بررادین الیسن شارع بخاری نے شرح عمدۃ القاری بس اس چنر کو بالفاظ ذیل ذکر
 کیا ہے ۔

قتل بومرالجعل اتاه سهد و لا بدری من وراکه و اتبه حرسه مدود به و مسلم مدود تا درود القاری صفح کے بزیرا ول کتاب الابعان باب الزکوانی من الاسلام۔ بنی مضرت بلوش جمل کے دوزقتل کئے گئے تیران برآگر لنگا بیسعلوم نہ ہوسکا کہ کون پھینکنے والا تھا ؟ اورم وال کی طرف اس کی تبریت لگائی گئی "

مطلب بہسے کم صمح طور برطلحہ پر نر ملانے والا توسلوم نہیں لیکن اس بات کی نبست مردان کی طرف کردی کئ اس کو انہام کہاجا سکتا ہے۔

و اورمانظ ابن كنيرن ابدار جلدسالي مين مؤرضين كيدد ذون اقوال نقل كيم بين ابك

یدکہ کہا جاتا ہے کہ مروان نے بہتیر ملِا یا نفا دوسرا یہ کہ مروان سکے ماسواکسی دوسر سنے خص لیے تبریح پیکا نشا یہ

اس کے بعدا پنی دائے درنے کرتے ہوئے تکھتے ہیں کہ : ----- "فھ فہ اعدہ ی اخسریب وان کان الاول مشہوراً امثلہ اعلمہ " (ابدا ہرم چہ ہے جلرسا بچ سخت ذکر الموین عبیدائٹر) یعنی مردان کے سواکسی دو مرسے شخص کا قاتل الموج ہونا میرے نزد بک بہ قول صواب کے زبا دہ قریب سے اگرمے پیلا قول مشہور ہونے کا ہے "

مزکده اشیام توردایت کے اعتبار سے منفول بی - درایت کے اعتبار سے منفول بی - درایت کے اعتبار سے منفول بی - درایت کے اعتبار سے کہ :

وافعہ جل بیں دوفرلق باہم مقابل صورت بیں آسف ساسے تھے اور صفرت طلحہ وزیر مر کے فراق بیں موان بن حکم موجود تھا ۔ صفرت عثمان کے بعض فرز ندیمی اسی فراق بیں تھے ان کے مفابل صفرت علی سمجھے جارہ ہے تھے اور ان کا گروہ دوسرا فراق تھا۔

قال ہزاہی علی فرنتی کا پالوا بھاری ہوگیا اوردہ خالب آنے مگے اس صورت ہیں دوسر فراتی کے فدم اکھڑ گئے اور شکست کے آنا رظاہر ہونے گئے۔ ان ابنزی کے حالات ہیں اگر حضرت طلحہ بیش فدمی کی بھا تے ہیچے ہیئے گئے ہوں اور کسی نے ناک کردار کر دیا ہوتی ہوسکتا ہے لیکن اس مالت ہیں ابنی ہی جاعت اور ابتی ہی فراتی کا ادبی ان پرحلم اور ہو یہ بالکا عقل ودائش کے خلاف ہے بھر حضرت طلحہ ہم تا تلانہ وار کر کے مردان کا ہر کہنا کہ اے نمان نے فرز ندو! بس نے تمارے باپ کے قائل سے بدلہ لے بیاسیے " یہ دروغ ہدروغ جو برکیا گیا ہے۔

اگر حضرت ملی و زیبر حضرت مثال کے فائیس سے تصادران سے مثل براکا بدلہ این ہی مقصود مفاقی بال بھر میں اگر مثال میں وارکر نے کی کیا صا بعث نعی جو دیک مرین طیبر میں ان سے بدلہ لے بینے و بال موقعہ باک میں ان سے بدلہ لے بینے ۔ یا بھر کی فران ہے ہیں کی کا دمشور سے جاری رہے تھے دہال موقعہ باک

بدلہ دیستے۔ اتنے دور دراز سفریس کہیں ناکہانی حملہ کر دبنتے رور و نیار کرنے کے بیعی قدر عق عق منری سے کام لینا چا جیسے رہاں تو ہاکئل ہر داستان بڑی بیے اصولی سے کھڑی گئی ہے ۔ معتقر بہ ہے کہ صفرت ملحہ وضرت زیر پڑ برحملہ کنندگان فراتی مقابل کے ہی اُدمی تھے ان کی ابنی فراتی کے اُدی نہیں تھے بہی قربن فیاس ہے۔ دالنڈ اعلم با نسواب ۔

جنگ مبل كالفتام

جنگ جمل میں حضرت سیدنا علی کی جا عت غالب اکمی اور دوسرے فراق کے اکا بر تضر زبر اور صفرت طلح وغیریم ) شہید ہو گئے اور بر فراقی مخلوب ہو گئی۔ ان حالات بیں ام الموسنیں صفرت عاکشہ صدّ لفتہ کی صفا طلت کے انتظا بات صفوری تصے جنا بخرا بر الموسنین حضرت علی المرتفی میں سے صفرت عالی میں المرتب اور معفوظ مقام میں بیں لے اس ما اور عاربی با میر کے بعد می دیا ای بحرات المرتفی ما المرتفی میں المرتفی میں المرتفی الم

بنرخود صفرت علی بھی تشرلیف لاستے ادر صفرت صدلِفرظ کی ضرمت ہیں سلام مرض کونے کے بعدمزارج برسی کی توجوا ہیں مصرت مسرلیقہ پیشنے فرایا :

یس بخبریت ہول ۔ اورحضرت علی ٹنے فرا یا ، النّدنعالیٰ آپ کی مغفرت فراسے۔ اورسا تقدہی حضرت علی کی جا عدت کے دیگر اکا برحضارت بھی مضرت ام الموسنین صدلیقہ خکی ضدمت ہیں ضربت طلبی اور در یا فدتِ سلامتی کے لیے ماعز ہوئے اورام الموسنین کی ضدمت ہی تسیلمات عرض کئے ۔

چنا بخدما فظ ابن كثيرادرابن جربرا بطرى كے اس وقعد كے الناظ بعين درج كيے

#### ماتين د

ررر و اسرعی نعنراً ان پیسملوا الهودج می بین القتالی و اصرمحتره بن ابی بکروعما راً ان بیسربا علیها قبید و وساء البها انفوها معسمه نسباً بها هل وصل البك شیری من الجراح ؟ فقالت ؛ لا -

---- وحاء البهاعلى بن الى طالب امبرالمومنين مسلّماً فتال كيف انت يا اسّه ؟ قالت بخدر فقال يفضوا لله لك - وجاء وجوده الناس من الامراء والاعبان ليسلّمون عسلى المرا لمومنين رضى الله تعالى عنها " له

حضرت ام المؤنين كى شان بي برگوئى كاليك فافغه اور حضرت على كااس بر بهنزا دبينا

وا نعرجل کے بعرصرت عاکشہ صدیقہ و جندایام بھرہ بیں تبام بذیر دہیں اس کے اسر بھرہ سے حجازی طرف روانہ ہوئیں تو اس مو نعر برحضرت علی تشریعت لائے اور جس ایس ام المومنین تیام پذیر تعیس آبٹ اما زت سے کرداخل ہوئے ادرسلام کیا توصفرت صدیقہ نے سلام کا بواب فرمایا اور مرحبا کہا۔

اس اثنا بن ایک شخص نے آگرامبرالموسین کواطلاع دی کم اے امبرالموسین میں اس اثنا بن ایک شخص نے آگرامبرالموسین واقدات بعداز جل۔

را القار يفرلا بن جريرالطبري ميزال سحد داندات جل سام

مکان کے دروازہ پر دفتی ام المونئین صرت صرافہ کے تق میں برکلامی اورطعن گوئی اورسب و شتم کر درسے ہیں ۔ نو صفرے علی المرتعنی نے القعقاع بن عرّو کو سکم دیا کہ ان بشک عرست کرنے والے دونوں شخصول کو کھیرے اتار کر مرابک کو درّ سے سکا ستے جائیں را ورمنزی مزا یوری کی جائے ) ۔

"---- وفقال له رجل یا اصیرالمومنین ! ان مسلی الباب رجلین بنالان من عالمُشنة منا موعلی القعقاع بن عمروان یجد لله کل واحده منهدما مائدة وان یخسرجهدما من نمایه ما یک ا

## حضرت على كاحضرت ام الموندي كيتي بي اعلان عام

حضرت ام الموشین عاکنته صدلفته طریح می مصنرت علی المرتعنی طی کی جانب سے لودا اکرا م کیا گیا اور کا مل احترام کے ساتھ ان کی حجا زکی طون والبسی ہوئی تقی -

اس سلسله بمی شیعه کتب سے جی اس مسئله کی نائید حضرت علی المرتفیٰ سے کلام کی صورت بمی موجود سے جنا مجرحضرت علی المرتفیٰ می سفاب فرما نے بورے کہا : فرما یا اور اس خطاب میں مضرت عاکنتہ صدیقہ کے مقام ومرتبہ کو بیان فرما نے ہوئے کہا : "د لها بعد مصرمتها الا د لی " کے

ینی صفرت مدلقه می کین بس رواقعه جل کے بعد بھی) وہی سابق اکام وصراً) باتی ہے جواس سے قبل نفا اس بس کوئی فرق نہیں آیا -

المرابر لابن كثير مرضي من مالان بدازوا قد جل البطرير لا من البطريد وفي وصف من الباعد مرابط وفي وصف من المرابط وفي وصف

السب فعالمشك درررالخ

مخقریہ ہے کہ جو وگ حضرت صدیقہ سے کئی ہی احترام اوران کی شان کے خلاف برگوئی کرنے ہیں ان کو اس مرتصوی فوان سے عرت ماصل کرنی جا ہیے اورا ہنے ایمان کو صائحے نہدیں کرنا چا ہیئے ۔

# بصره سے روانگی اورزصتی کاانتظ<sup>ئ</sup>م و اہتمام

جب صرح ماکشر صداق کا حجازی طرف سفر کا قصد ہوگیا قرام الوشین علی المرتفی کی طرف سے صرور بات سفر دسواری، زادراہ اور سامان سفرو بنرہ ) بہم بنجا ہے گئے اور بطورا عزاز کے ابلی بعرہ کی اور بطورا عزاز کے ابلی بعرہ کی بعض فتر فارخوا بین کو اس فور بیر سفری کے لیے تیار کیا گیا۔ اور ان کے ساتھ محمد بن ابی بحر کو روامہ کیا گیا۔ اور ان کے ساتھ محمد بن ابی بحرکوروام کیا گیا۔ اس سفر بیں رفعت کے بو صورت علی المرتفی فود بھی تشریب لا سے اور بھی کی حفارت ام المؤندی کو رفعت کر سے ما صورت اور باہی الودا عی کلمات ذکر فرما کرایک دوسرے کو رفعت کیا مصرت علی المرتفی فی مصورت میں استرام ذکر کرتے ہوئے فرایا ،

---- والخالزوجة بنيكوصلى الله عليه وسلع فى الله نيا والرّخوة وسارع في اله نيا وشيّعاً اميالاً وسسرح بنيه معها بقيد ذالك السوم وكان يوم السبت ستهل رجب سنة سنّة لل وتلاثين كيه

ا حدا إبداير لابن كثير مسهم من من حدث واقعات بعداز جل -رم) العاريخ لابن جربرالطرى مرهم من منت واقعات مستسد من -رم، الفتة وقعة الجل مستا<u> مناحث تجه</u>يز على عائش في ط بعنی ام الموتنین تمعارے نبی افدس صلی التّرعلیہ وسلم کی دنیا اوراً خریت ہی جرم محترم ہیں اور زد جد مکرمہ ہیں۔

بھرخودصفرت علیالمرتضی ان کے ساتھ کئی میل ٹک رخصت کرنے کے بیے بیارہ پاچلے اورا پنے فرز ندوں کو اس دن ساتھ مجیجا۔ پرسفر بیفنہ کے روز کیم رجب المرجب کا سی پیٹس آیا نظا۔ پیٹس آیا نظا۔

میں میں ہے۔ ماصل بربیے کہ اس بوقعہ کے کوانف کواس طرح بیان کیا جاسکہ اسیے۔ ۔۔۔ کہ ہر دوفریق کے مابین احترام کے جذبات موجود تھے کسی قسم کاعنا داور فسا دقلب میں نہیں تھا۔

\_\_\_ اورایک در سرے کے حقوق کی رعایت ملحوظ حاطر تھی۔

سے اسی بنا پرسبتدنا علی نے ضور پات سفر دنا دراہ اور سوار ماں وغیرہ مہیا کس اور خواتین کوسا تھ کیا اوراسسند مار دنشیع کی خاطر خودشا مل ہوئے اورا ولا دکوسا تھ بھیجا۔

\_\_\_ اس استمام دانتظام کے سائف حضرت صدیقہ "کی بھرہ سے حجاز کی طرف دالیسی ہوئی۔

## واقعه جل کے لیدر حید گزارشات

جنگ جن کوسطور بالا بین اختصاراً ذکر کیا ہے۔ تفصیلات بین جا نامناسب نہیں سمحما مؤرخین نے اپنے انداز کے موافق اس مسئلہ بین بہت کچھ طوالت سے کام لیلہ ان کی دوراز کار تفصیلات براعتا دکرنا بظا ہر بہت شکل معلم ہوتا ہے۔ اور عجران کے بیا ناس بین باہم تضاد اور مدم مطابقت بھی ہے جوانہ بین تسلیم کمرنے میں مزید دشواری بیدا کر دبتا سے بنا بریں بقدر فرورت ذکر کر دینا صواب سمحما گیا ہے۔ مل یہا ں اس باب بین صفرت علی شکے آثرات مورت نامواب بھی ایس سے جنوامور بیا ان کرنا مطلوب ہیں جواس موقعہ ومل کے بہت اس بعض منعف بنے بن بیں سے جنوامور بیا ان کرنا مطلوب ہیں جواس موقعہ ومل کے انتخاب سے ان بین سے جنوامور بیا ان کرنا مطلوب ہیں جواس موقعہ ومل کے انتخاب کا طلعت منعف شخص ہیں۔

## ستیدناعلیٰ کے تاثرات وارشادات ①

داقعہ مل کے موقعہ پرجائیں میں اخلاف رائے کی بنا پر جوکٹ یدگی اوززاع رونما ہوا اورم خدین کی مفاوعت کی دجہ سے وہ خراختیاری طور پر قتال کی شکل اختیار کر گیا تواس ہوقعہ میں سیرناعلی المراضی شکے جو تا تواس خفے ان کو ایک ترینیب کے سا خفینی کیا جا تا سے ۔ تا توات کا یہ عنوان کا فی طویل ہے لئیں اختصاراً چند چیزیں بیاں ذکر کی جاتی ہیں امرائوئین اختصاراً چند چیزیں بیاں ذکر کی جاتی ہیں امرائوئین ہر قتی اور اظہار تشویش کرنے ہوئے یوں ارشا و فرمانے تھے۔ پر قلق اور اضطراب کی صالت طاری تھی اور اظہار تشویش کرنے ہوئے یوں ارشا و فرمانے تھے۔

- و ادراس روز فرما نے تھے کاش کرمیس سال تبل میرا نتقال ہوگیا ہوتا۔
- بَرِّ البِنے نرزندریتر ناصن سے فرائے تھے۔ اے من ! کاش تیرا باب آن سے بین رال قبلی فرت ہوگیا ہونا ۔
- ا در مجھے ہرگزیرخیال کک نرمنا کہ اس معاطم کی نوبت یہاں تک پہنچے گی! اس کے بیے مقامات ذیل ملاحظ فرمادیں۔

  - (٢) ---- قال على يوم الجمل و ددست الى كنس من قبل

المعنف البن الى شيبة مصيع جلد 10 كتاب الجل - طبع كراجي -

هذا بعشرين سنة "له

رس .... " خال فقال الحدق نعن رأيته حين اشته المقتال يلوذني ولفنول : ياحسن ! لود دست اني مست فبُّ ل هذالعشرين عجة "" كم

٣) ... ـ ـ ـ "عن تيسبن عبادة قال : قال على يومالجمل: ياحنُّ ببت اباك مات منذعثرين سنة - فقال له ما أُبِّه ! قدكنت الهاك عن هذا قال ؛ ما من إ الى لـم أر ان الامريبلغ هذا " مه

اس موتعہ پر حضرت علی المرتضیٰ طلی برکیفیت منئی کہ انجناب لیے فرلتی مقابل کے تقولینِ جل پرگذر فرما یا توان کے حق بیں د عائے مغفرت فرما نے ہو کے کہا :

العاللر! ان كى مغفرت فرا ادران كونجش دے ـ

ـــ يعن عبدائله بن معيمّه قال مترعليٌ على متل من

إحل البصرة نعال، الله عراغض ولهدي كه

فرلق مغالف کے حق میں افہار نفرت اور مبرد ماکی بجائے جنا ب علی مغفرست کے

لعنف لابن الي شيره ٢٨٠ م ٢٨٢ مبده التحت كما ب الجل يبع كاجي -

را ) كذاب السنة امام احدصلال طبع كم كرم طبع اول -

كم المصنف لابن الى شبية مدين تحت كماب الجمل مبع كراجي .

سله دا) البداي لان كثير صبيع المحت واقد جل عبد اول - مصر

رم كنزالعال صفي محت وانعرجل كما بالفتن لجع اول دكن .

مع المصنف لابن ابى شيبرم يمين بيع جدبدكراي مخت كما بالجل -

کلمات اورد ما تیرجلے ا داکرنے تھے ۔

اوران مالات بیں حفرت عُمَّان رضی اللّرعذ کے فاقین کے لیے آپٹ سے بردعاکے کلات سرز دہو نامنعول ہیں -

ظام طور برمحدبن صنفیہ کا ایک بیان اکا برطا رفے نقل کیا ہے کہ آنجناب کے فرزنر محد بن صفیہ جبل کے روز صفرت علی کی جانب سے صاحب عکم رجسندا بردار) تھے اس دقت محد بن صفیہ ہتے ہیں کہ صفرت علی قاتین عثال کے حق بس بدرعا کرتے تھے اور فرماتے خفے کہ:

ا العاريخ الكرلام مجارى مرسم تعلى قسم أنانى - لمبع دكن . الله المصنف لابن الى تشبه مرسط كاب الفتن والعبل ) لمبع كراجي دوايت م <u>1948 ا</u>

(P)

ا اس سلسله می مورخین کھنے ہیں کہ صرت دیر بن العوام رضی اللہ عذبگ بالم یمی شہید ہوگئے تھے اور وادی '' الباع" ہیں ان کی شہادت ہوئی تھی ۔ و کا س صرت علی المرتضیٰ عثر شریف ہے گئے ہیں اصلان کے یا س جناب علی اور آ رہیں کے دفقا بیٹھ کر شدت غم کی بنا پر گریہ ذاری کرنے سے وافع ہوا۔

مکے رب مصرت زمیر کی وات پر افہار تا سف متھا ہو صفرت علی کی طرف سے وافع ہوا۔

۔۔۔۔ و فن المز بسیر رحمل الله ہوادی السباع وجلس علی اللہ عدو واصحاب ہے گئے۔

یب کی علیان ہو واصحاب ہے گئے۔

وحه بر جه کرمصنرت زئیرکی ذاست گرامی وه تخصیت پین جن کے تنعلیٰ نمی اندس کی النڈ علیہ وسلم کا فرما ہی سیسے کہ :

رار ۔ ۔ ۔ ۔ مکل نبتی حواری وحواری الربسبر وابن عبیّ کے

اس کا مطلب بربے گرنی افدس صلی انترعلید دسلم نے فرا یا کرم بنی کے لیے ایک مواری (معاون و ناصر) ہوتا سبے اورمیرے واری زبیر بن عوام ہیں اورمیری عمر محترمہ صفیہ: بنت عبدالمطلب کے فرزند ہیں۔

علاوہ ازیں حضرت نر بیڑوہ بیلے شخص ہیں جنہول نے اسلام ہیں دین برحق کی سربلندی کے لیے استرکی او بین توارا عظائی تفی سے

کے طبقات ابن سعرصر اللہ سخت زبیر بن العوام ا

کے المصنف لابن ابی نتیبہ مسجم ( تلمی نسخہ پرجبنڈ ا ) مخت ماحفظت فحف الدن بیر بن عوام

سے المصنف لابن ابی سنبیتر سبوم ( المی نسخر بیرجند ا ) مخت کما ب الاواکل ، باب لول ما فعل دمن فعل -

اوراً بخناب صلی السّرعکیہ وسلم نے آبیٹ کے متعلق ہوم فرینظہ ہیں فرما یا کہ" بالی واحق ہے دبرے ال باہت تم پر فداہوں )

المرتفی اسی طرح واقعر بذا پی صفرت طلحه بن جیدالتدرض الشرعدی شبادست برحفرت مل المرتفی ان کے پاس تشریف ہے گئے۔ اُن کے چہوانور سے گرد و غبار کو تو دصا خب فرا بااور مجھر لینے فرز ندجنا ب سیدنا حشن کی طرف متوجہ ہو کر فرانے گئے کاش کہ ہمی اس سے فبل فوت ہو گیا ہوتا یہ لکے را اور مجھے ہر دن دیکھنا نزطن ) اور پہاں دومری روایت بی خبل فوت ہو گیا ایس کے کہ جنا ب علی المرتفی اپنے کہ وڑسے سے انزیبرے اور خابست فیگنی کی کیفیست بی صفرت طلح شرکے چہر سے اور در ایش مبارک سے غبار انگ کیا اور گربیر کرتے اور کلمات ترجم فرماتے کے چہر سے اور رکھنا کو سے غبار انگ کیا اور گربیر کرتے اور کلمات ترجم فرماتے تھے اور کہنے کہ کاش اس سے بین سال قبل مجھر پرموت واقع ہوجاتی "
ترجم فرماتے تھے اور کہنے کہ کاش اس سے بین سال قبل مجھر پرموت واقع ہوجاتی "
۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان علیا ہ انہی الی طلعہ قرقہ مات فدنول و اجلسے و صبح الغبار عن وجہ بے دکھی ہے و صوب پر حسم الغبار عن وجہ بے دکھی ہے دھی وہیشر مین علیہ دینے ول یا لیتنی مین قب کی ہذا الب و مربیشر مین دینے سے میں دینے سے دینے سے دینے سے میں دینے سے میں دینے سے میں دینے سے میں دینے سے دینے سے دینے سے دینے سے میں دینے سے دینے سے میں دینے سے م

اوراس مقام کی تیسری روایت پی اس طرح ذکر با با جا نا ہے کہ :
---- عدن ابی جعمنر خال جدس علی واصحابه یوم الجمل

الم المصنف لابن الى شيبة صيب (قلى) مخت ماحفظت فى الذبير بن العوام طرسه المصنف لابن الى شيبة صيب (قلى ) مخت ماحفظت فى الذبير بن العوام طرسه المصنف لابن الى شيبه م الم المجل وقلى نسخه برجين المواني محاله عند من المبير من المعرب من المبير الله في مدرس المبير ا

يبكون على طلعة والزبير"- له

بین الوجعفر المحدماقر) فرما نے ہیں کہ حضرت علی اوران کے احباب جمل کے روز حضرت علی اوران کے حباب جمل کے روز حضرت طلحہ وزیر دونوں پر گرید وزاری کرستے اورغم والم کا اظہار فرمانے تھے۔
﴿ اس سلسلہ ہیں جہادم روابت مؤرخین اور محترتین کرام نے اس طرح ذکر کی سبے کہ حضرت علی المرتفئی شنے صفرت طرق اور صن نہیں دونوں کے صفرت علی المرتفئی شنے صفرت طرق اور صن نہیں اور زیر ای اللہ جنت میں سے ہوں گے کو سے موں کے متعلق الشرتعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ :

" وننزعنا ما فی صد ورهد من غلِ اخواناً علی سرر متقابلین "سکه

مطلب بہ ہے کہ ہم تینوں احباب امبدر کھنے ہیں کہ اس آبت مذکور کا مصدان ہوں گے اورجنت ہیں ہمارے درمیان سے خنگی اور کد وریت ذاکل ہو بھی ہوگی ۔ اور قدرت کی جانب سے باہمی دسخش کا ازالہ کر کے آبس ہیں صفائی کرادی جلستے گی اوریم ہما بچوں کی طرح آسنے ساسنے تندن نشین ہوں گئے ۔

له دا، المصنف لابن الى شيبته رقلى ) مسكك ركفاب الجل)

رى المصنف لابن ابى شببتر طبع كراچى مساكل مبلده در دا بيت مبر<del>ا وا</del> كتاب الجل.

مله را، لمقات ابن سعرمن من خت ذكر قدل زبير ومن قتله .

دى المصنف لابن الى شبيه صاح ١٨١ من طبيع عبد بيركواجي وكماب الجل )

رمع) المصنف لابن الي شيب مس<u>ام ٢٧٩</u> طبع مد بدكراجي .

رم) السنين الكبرى ببيتى ص<u>سائل</u> تماب ابل البغى م

ده، البداير لابن كثيره مبلدسائع مستهي مخت طلق بن عبيدالند

ص صفرت المورد كم فرزندمحد بن المورد الله بهى المورد في معفرت على المرتفى تعصيم و بن الملحر بوركة تعصيم و بن الملحر بوركة تعصيم و بن المارد من المرتفى كا جب ال بركر من المورد ال

یعنی پربهبن بڑے عبادت گزار اورسجدہ دیز نفے ررت کعبہ کی قسم ؛ یہ وہخصبت پیں جوابینے والد کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے مقنول ہوستے اور حوان صالح تھے ۔ حضرت طلحہ کی اولاد ہوصفرت علی کے شفعتت کے بہ کلمانت صفرت طلحہ کی عظمیت ا ورعالی مرتبیت کی بنا ہرصا درموستے ۔

پھراس کے بعرصرت ملی کے ایک دومرے ما جزادے رعران بن طلی ایک دومرے ما جزادے رعران بن طلی المرائی جنگ جل میں اپنے والد کے منبط شدہ اموال کے حصول کے لیے جب حضرت علی المرتفی جنگ کی خدرست میں تشریف کے اور اپنے والد کے اموال دجائیدا د ( بوزشا ستج کے مقام میں تھے ) کی والیس کا مطالبہ میں تھے ) کی والیس کا مطالبہ میں تا والدگرائی بردح و فرح کے کلمات ارتفاد فر مائے اور کہا کہ باس نے سب بالیا ، اپنے باس نے سب دی اوران کے والدگرائی بردح و فرح کے کلمات ارتفاد فر مائے اور کہا کہ بم تمارے اموال کو ضبط نہیں کرنا جا جتے ہے صوف ان کو اپنی حفاظ دو منام اموال ان کی اولاد کی طرف والیس کر و بیئے ساتھ اولاد کی طرف والیس کر و بیئے ساتھ

برامور مذكوره ان حضرات كي ساختر حضرت على الرّتفي في كيم من معامله اور مبهز كما ب انسب قريش مداك محت ولدنيم بن مره (اولاد طلي بن مبرد بن كله كما ب انسب قريش المصعب الزبري صراح ٢٨ سخت ولدتيم بن مرّه - ر والط پر دال ہیں ۔ا در با ہی عدم کدوررے کی نشا ندہی کرتے ہیں ۔

﴿ نیزاسی طرح فرن مقابل کے ایک اور نزرگ عبدالرحان بن عناب بن اسید تھے یہ قبیلہ بنوا مِتَّہ دیس بڑی مقتدر شخصیت تھے اورا بہنے فبیلہ بس بڑے سے ماصب وفار تھے ۔ یہ بھی یوم جمل میں شہید ہوئے تھے ۔

جب علی المرتعنیٰ آن کے پاس تشریعت ہے گئے تو کمال ناسعت کا اظہار کرتے ہوئے بہ کلما ن ارشا د فرا کے :

---- هذاليسوب قريش ---- الخ

بعنی ہر ا بینے فبیلہ کے رئیس تھے ان کے قتل کی وجہ سے مجھے طرا فنق اورا منطراب ہوا۔ اور شرمندگی ہوئی کے

#### 0

ما قبل کے مندر مارت کی روشنی میں بہاں برجیز بھی قابل ذکر ہے کہ:

بناب على المرتعلى شنه واقعه بزاك بعرجل كمقام بين (جوبصره كے قريب سے) تمين اوم اقام من رجوبصره كے قريب سے) تمين اوم اقام سن فرائى اوراس دولان دونوں فریق کے قتلی پرنماز جنازه اوا فرائى درسیان کوئى احتیار فائم نہیں کیا بلکہ منا بر کے درسیان کوئى احتیار فائم نہیں کیا بلکہ منام شہدا برصلاة جنازه فود اوائى اور دعائے منفرت كى ۔

(۲) حضرت علی المرتفیٰ شنے جنگ جل کے بعد منزد کہ اُور ضبط شدہ اموال کو مسجد بھرہ کے پاس جیچ کردا دیا عفا۔

ادر میراس کے بعداموال کے دارتوں کو براموال جنگی اسلحہ کے بغیران کی شنا خست کے مطابق دالیں لوٹا دسینے ۔اورکوئی تعرّض نہیں کہا ۔

ا من كما ب انسب قرایش كمصعب الزبيرى مطالع متت ولدعبداللربن خالدبن اسير وم كماب انسب قرايش كمصعب الزبيري صطالع متت بني مخزوم - چنا بخدما فظابن كثيره «ابسراي» بس تخرير كرست بي كم :

---- واقام على بظاهر البصرة ثلاثاً شعر سلى على الفتلى من الفريق بظاهر البصرة ثلاثاً شعر سلى الفتلى من الفريقاً بعلا ق مست بينه و من عرجه ما وجد لا صاب عالكُ لا الحسرة فهن المعسكر وامرب ان يحمل الى مسجد البصرة فهن عرف شيئا حولا هله حرف لما خدا كان على سمة السلطان يله

اس کے بعرصرت علی المرتفیٰ رضی المشرعن کے تاثرات وافعہ جل کے متعلق ایک دوسرے رنگ ہیں بیش کے جاتے ہیں دہ بہ سپے کہ آنجنا بیٹ سے اپنی جا عن کے اسمان میں میں میں میں میں اسمانہ کے ساتھ جن اوگوں اسمانہ کے ساتھ جن اوگوں کا مفائلہ اور تنال بیش آیا ہے ان کے متعلق ہمارے کیا نظریات ہونے جاہیں ؟ اور ان کوہم کس درجہ ہیں خیال کریں ؟ ؟ چنا پخہ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا اہل جمل مشرک ہیں ؟ ؟

تو حضرت على المرتضى المستف فروا ياكه وه تو مشرك سے فرار كر كے اسلام ميں داخل موتے ، بيس ارده مشرك كيسے موتے ؟)

> بِصرِسائل نے عرض کیا "کیا ہم ان کو سنا فق گمان کریں ؟؟ تو اس بے جراب میں آنجنا بٹ نے ارشاد فرمایا کہ :

سنا فن نوک توالنٹرتعالیٰ کوبہت کم یاد کیا کمسنے ہیں ریعنی برلوک النٹر کا ذکر کرنے والے ہیں 1۔ والے ہیں 1۔

له البداير لابن كير م ٢٢٢٠ عن دانعات بعدازجل -

چستیسری باربرگزارش کی گئی "که آخران توگوں کے تعلق جارسے کیا نظریات ہوئے چاہتیں ؟ تو امبرالمومنین شنے ارشاد فرایا که" وہ تو ہارسے بھائی ہیں انہوں نے ہما سے خلاف بغاوت کردی اور زیادتی کرڈالی "

چنا پخہ ابن ابی سنیبہ ﷺ نے" المصنعن" بیں اور دیگر کہارعلمام کرام نے اس چیز کو اپنی اپنی تالیفات میں ذکر کیا ہے ۔

اس سلسله بین مضرف علی المرتضی می مبیت سے ارشادات منعقل بین ان فرامین میں اسخنائ نے اسپنے نظر مایت کوخوب واضح فرا دیا سے کسی تشنزی و توجیبری احتیاق با تی منیں رہی ۔

''یعنی ہمارسے فرنق مقابل شرکے نہیں اور نہ ہی منا فن ہیں جکہ ہوں ہیں اور ہرایک فرلق دوسرے کے لیے دینی براور سبے ۔ اختلاف رائے کی بنا پر برسعاملہ یہاں کس پہنچا ہے ''

مطلب يرب كرزيادتى ( يا بغاوت ) جوداقع بوكى نواس ونت مرايك فراي

اله دا، المصنف لابن الى شيئة م<del>لام المكام مبلده الجيع جديد (كراحي) روايت ع<sup>144</sup> تحت</del> كذاب الجمل في مسبير عالمُشكَّةً وعلى وطلعةً وزيبرٌ

ر۲) الىنن الكبرى مبيعتى ص<u>ىوعك</u>ى تحت ك**ما**ب قتال ابل البغى .

رسى كنزالعال تعلى شقى جندى صبح روايت مطبعا يخت كماب الفتن من تم الافعال رواقع جل ) روايت معامل تحت كماب الفتن من تم الافعال روايت معاملا تحت كماب الفتن من قسم الافعال رواقع جل )

ابنی ابنی ملکم پر برخیال کتے ہوتے تھا کہ دوسر سفرانی نے ملاف عبد کرتے ہوئے سخاوز کرد یا بسے اس کو اخلاف والے اس کرد یا بسے اسی کو اخلاف وائے یا اجتہادی اخلاف کے نام سے تعبیر کیا ما ناہے اس سے زیادہ نہیں۔

بطورنا ئیرکے اکابر شیعری طرف سے اس جیز میرم ف ایک موالہ درنے کیا جا آئسہے۔
امام جعفر شادتی اچنے والدگرا می امام محربا قرشسے رواییت کرتے ہیں کہ وہ فراتے
ہیں صفرت علی المرتضیٰ رضی الشرعن اچنے مفاسلے ہیں قتال کرنے والوں کے حق ہیں شرک
اور نفاق کی نفی کرتے تنصا ور فراتے تنصے کہ ہد لوگ جارسے ردین ) براور ہیں جا رسے
خلاف انہوں نے زیادتی کی ۔

۔۔۔۔۔جعفرعن اسے ان علیاً علی السلام لے بکس پشب احداً من احل حسربلم الی النشرك ولا الی النفاق ومکن بعول حدا حواننا بعنوا علینا یکے

قبل ادیں ببر دوایات ہم نے کما ب' مسئلہ اقر ہا لوازی کے مسائل نامٹٹ بغدر مرورت ذکرکر دی ہیں تا ہم اس مونعر پر' ملوی تا ٹرات دارشا دات 'کے عنوان کے تحت ان کو درنے کرنا مغید خیال کیا ہے۔

ا حقوب الاسناد تعبد المثلم بي جعضو المحميوى المشيعى مدي طبح قدم ايران. (من علماء القون المثاكث ومن اصحاب المام حسى عسكوى)

# واقعهمل كيمتعلق صفرت صريقة

گزشته صغیات بی صرف ام المونین کی طرف سے بیان کردہ بعض چیزی تحربہ ہو یکی ہیں جن میں سفر پزاکے مفاصدا ور دواعی سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت صدیعة شک فرمان کے مطابق اس سفریس دفراتی مقابل ) کے سا خفقال کونا مرکز مطلوب نہیں مغابلکہ اصلاح ہیں اہاس مفصود تھی ۔ اورام المؤنین ہوگوں کے درمیان قتال پسند نہیں فرماتی تھیں بلکہ ان کی امکانی کوشٹ ش تھی کہ بغیر جنگ کے کوئی صورت ہیں ابوجائے۔ بہ چیزان کے متعدد بیا ناست ہیں صراحتاً پائی جاتی ہے ۔ جیسا کہ سابھاً ذکر ہوچ کا ہے ۔ اور بعض چیزیں اب بیش کی جاتی ہیں ۔

ایک قدیم معنعت اور محدّرث عدالرزاق نے لینے "المصنعت" بیں اپنی سند کے التھ حضرت صدُّلقِه کی طرف سے ایک معذرت کا بیان ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں ؛

-- - - فقالت انما اربله ان يحجسز بين الناس مكانى ،

قالت وسعراحسب ان يكون بين الناس متال ولوعلمت

ذالك لعراقف ذالك الموقف ابدأ ـ قالمن فلعليمع

الناس كلامى ـ ولد ميلتفتوا الىّ وكان العَّنا ل لله

ينى صرت عاكشه صديقرش نے ربطور معذرت اور صفیقت حال کے ) فرایا کرم راخیال

الم المصنف لعبدالرزاق مع منت غزوه ذات السلاسل وخرمل ومعاوية

نعاكم میں اسنے مقام ومرتبہ كى بنا ہر ہوگوں كے درميان رجنگ وقبال) سے مانے ہوں كا اور فرماتی الله ميں كم مجھے يہ كان مي نہيں مفاكر ہوگوں كے درميان قتال واقع ہو گا۔ اگر مجھے بربات قبل از بن معلوم ہوتی تو بس اس مقام بس مركز مذہبنج تى فرماتی تعلیم كہ لوگوں نے ميرا كلام مذسنا اورميري مات كى طرف توجر مذكى اور فتال واقع ہوككا ي

مطلب برہے کو صرب مدلقہ کا مدعا قتال ہو تھا بلکہ قبال سے ما نع ہونا مقصودتھا (بیر صلب بیر ہونا مقصودتھا (بیر صلب بیر ہونا مقد دخوں فرنی کے درمیان کوئی اصلاح اوسلے کی شکل بیرا ہو جائے اور تقتال نک نوبت نہنچے اور برفتنہ فرد ہو سکے۔ لیکن اخرار ومفسد بن نے جب فتنہ کی آتش بکدم بھو کا دی اور اس کے فساد کے شعلے فریقین ہیں بھیل گئے تو اس افرا تفری کے عالم بیں ملے واشتی کی آواز کو کسی نے نہ سا اور برمعا المرحد و دسے متبا وز ہو کیا اور خلاف توقع کہیں سے کہیں جا بہنے ا

الم غزال في الم المراد المنت ورست الغاظين بيان فرا با ب روه فرا سفيل كم:

---- والنطن بعالمت قراعا كا ثمت تطلب تطفيك الفتنة
و مكن خرج الاصرموب الفسط ما واخسر الامور لا شقى علم و فق طلب اوائمها بل تنسل عن الفسط " لمه لين بما لا خبال صرب صديق في مي مي ميده فتنه كي تش كو فروكرنا جاتم نفين بيما وا منه طاورا فتيارس ما مربوكيا و

اورایسا بوتاسید کروا نعرک آخی حالات ابتدائی مالات کے نقاضوں پرباتی نبی رہتے بکہ معا ملمانضبا طرعے واقعہ بنیں رہتے بکہ معا ملمانضبا طرعے ماری اور کنظرول سے بامر) بہوما آ ہے اِسی طرع واقعہ جمل میں بیمورے بیرا بوگئ تقی ۔

الدكاب الانتصاد في الاعتقاد ص<u>99 سخت بعث بنها عليه معرى لمحدين محدين محد الو</u> ما ملاحز الى

#### مشلهى ناتيد

كان على لأى عائشة في طلب الاصلاح بين المناس وليع كن قصل هدع القتال مكن نعا انتشبيت الحسرب لمسع يكن معن معها بده ثمن المقاتلة "كم

حضرت ابوبکرۃ التّعنی کی اس مستلہیں رائے حضرت عاکشتہ کے سابھ متعن ہوئے سے ام الموّمنین کے موقعت کی تا ئیراور تصدیق پائی گئ ۔

ورسرا ایک ادر داقعه اسی جل کے دقع بر مین آیا تھا۔ وہ بھی مسئلہ ہذا کی تائیر میں بینیں کیا جاتا ہے۔

كى طرح ابنے بانتہ ردك سے اور مباختیا ركر الے -

ـــــ محمد بن طلعية قال له شديوم الجسمل

یا ام المؤمنین ماتأمرینی فالت بی (ان استطعت ان ککون کالخه برمن ابنی ادر منافعل یا

اورالاصابة بس بي بيزوبل الذ' دكے ساتھ مذكور سبے ۔

---- قالت كن كخيرابى أدمر تال فاغمه سيف

وكان تدسلّه شعرنا مرحتى تسل "كم

یعنی محدبن طلخ او حضرت عاکشہ نے فرا یا کہ اُدم علیہ السلام کے فرزندول میں سے بہترین فرزندکی صوریت اختیار کر بہس اس نے بوتلوار کیبنے رکھی تھی اس کو نیا مہیں کرلیا بھر کھٹرا تھا حتی کہ کسی نے شہید کر ڈالا۔

ان کی شہادت برحضرت علی کا مناتسفانہ کلام قبل ازیں ذکر کیا گیا سیماور بہاں ال کی شہادت کی کیفیت بیان کردی سیمے ۔

مندرمان بالای دونتی بس اور کبار ملاسکه بیا ناست کے بیش نظرام المونیین حضرت صدیقی می که دونتی می اور کمار می است

وافعه بذایس ان حفارت کے سامنے فنال واقع کرنا مقعود نہیں نفا۔ بلکر کوئی مصاف کی صورت بدیدار کے اس اخلاف کو بہتر طراق سے بعدا نامنظور خاطر خفا۔ لیکن تشراب بدول فعداس میں عوائن ڈال دیئے اور موالعات پیدا کر دیئے جن کی وجہ سے اصل مدعا پایہ تکیل کو دہ بنچ سکا۔ اور بیسا نے بیش آگا۔

الم المصنف لابن إلى نتيبة صبح المبريد المراجي مخت كت اب الفتن دجهل) دوايت ع ١٩٢٩

ك الاصابه ميك تمن محدين المخربن عبيدالتدر

(P)

مضرب عاكشه صديقة فرما تي تعيين كم

عن عبده الله بن عبيده ابعث عمير قالت عائشة : ودوت المن عمير قالت عائشة : ودوت المن كمنت غصناً رطباً و سداس رسبری هذه الله الين بين بين اس كوليت ندكرتی بول كه بين ايك شاخ تربوتی (جن كوليهولت كاط دیاجا تا) اور بين برسفراختيارن كرتی (جن سغرين برسانحدوا قع بوا) اس فوع كافجهار آسف كم تعدوبيا نات صرت عائش سيستقول بين بهال صرف ايك قول اضفا الذكر الله

P

وافتہ جمل کے بعدصرے عاکشہ صدلیفہ سے فریقین کے شعلیٰ اظہار ترحم کے بیانات ا درمغفرنٹ کے کلہائٹ اکابرعالما رنے نقل کتے ہیں ۔

که صفرت عائشه صدلقهٔ شندا پند فران کے شہدارا ورفرانی مقابل (حضرت علی المرتفئی کی جاعت ) کے شہدار کیے تی بس شفقت اور ترجم کے کلمات کہے اور دعابش فرائش ۔ واقعہ بدڑا سے صفرت مدلقه اللہ سکتا ہے اور بہاں سے واضح ہوتا ہے کہ ال حفرات کے دل بس باہم کدورت دہنمی بلکہ دل مساف تھے۔ اور ایک دوسرے کے حق بین نبک جذبات رکھتے تھے۔

ا معنف لابن الى شيئة صريح المعنف لا بالجل ردايت عريد المعنف لابن الى شيئة صريح الم

چنا بخرابن سيرين كبتے بب كر فالدبن وانتمر جنگ جمل كے منصلاً بعد صفرت عاكمت، صديقة ك خدمت يس ما مز بوا أو آي نيان في اس معد دريا فن كيا يحضرن الملحة كاكيابنا؟ ُوخ*ا لدینےعمن کی وہ متہید ہوگئے توصورت عاکشہ صدلیتہ ٹن*سنے (نا ملّٰہ وانا البیہ راجعون برها اوران يرترح ككمات فرائة بمراديها كارنبركا كابواج آو منالع نے عرض کی 'وہ بھی نتیبید ہم کئے " تو حضرت مدلیۃ شنے بھر کلمہ ترجیع ا دا فرمایا اور كلات ترحم فرما ئے بھریں نے كہا (فراتي مفابل سے) زيد بن صوحال جزنبيل عالمتيں پرامیر تفاادر صرت علی کے مامیوں میں سے تفا) قتل ہو گئے ۔ او صرت صدیعۃ نان پر بحى كلمه نرجيع ادا فره با ادر كلمات نزح سكير راس وننت خالدبن والشمد كهتاسير كمي نے عرض کیا کہ یاام الموسٰین ! بس نے ملحۃ اورزیۃ کا ذکر کیا سبے ٹواکٹ نے کلمہ ترجیح اور کلماست ترحم فرا ستے ہیں اورجب ہیں نے زیرین صوبا ن کی شہادست کا ذکر کیا سبے پھر بھی آ ب نے کلمہ نرجیع اور ترحم کے کلمات فرما سے ہیں ۔ صالا بحر بر سرود فراق منفا بل نفے ادرا بنوں نے ایک دوسرے کو تنل کیا ہے اورالٹر تعالیٰ کی قسم بر ایک عبر جمعے نہیں ہو سكتے ر توحضرت صديعة شفے ارشاد فرا باكر اے مالد ؛ كيا تونہيں جا تاكہ استراقا كى كى رحمت وسیع بیاوروه برجیز به قادرسید روه ان سب کی مغفرت فرا کرمنت میں اكب مگريزجيع فرماد سے كا) ـ

# بعض شبهات ادران كاازاله

مالمومنین صرف عاکشد می نیج برطعن کرنے دالول کی جانب سے اس مقام ہیں مندرج ذیل شبہا دند ذکر کیے مائے ہیں :

1

رُخرن في بيوتكن ولاستبرّجن تبرّج الجاهلة الاولجاء (ميّل ركوع ادّل)

"یعنی رسلسے ازدان البی ) اچنے گھروں ہیں ٹھبری رہوا درمبیبا کہ ذما نہ ' جاہلیت ہیں پہلے گھروں سسے با ہز کلتی مقبیں اس طرح نہ نکلو " **ا ذا لہ** 

اس طعن کے جواب کے لیے یہ جندج پڑی معوظ رہیں ۔ان کے معلوم کر لینے سے سطح عن کا ذالہ ہوجائے گا۔

آسيت مذكوره بالابس استقرار في البيوت كي تعلق جوفر ان سيده ابك خاص

ا درا دلاکل النبوه البيبنق صلام على المبع بديد رطدسادس)

رما، السنن الكبري للبهتى ص<u>بح ١٠</u> وتحت قبال ابل البغى ) دحله ما من )

وم) المصنف لعبدة الرزاق ص ٢٩٠ ( العدر) زدهم)

رمى الاستيعاب مرام حمت زيد بن مومان معدالاصاير

ده) البداير لابن كثير موالي المحت وافعات بعدار جل رجلد سابع)

ر y) الاصابة لابن مجر ص<del>ريوه</del> تخت زيدبن صومان

نوعیت ادرکیفت کے تعلق سے علی الاطلاق گھروں سے نکلنا انہیں منے نہیں کیا گیا۔ اُسس آ بہت ہیں جا بلیت کی دسم کے مطابق زیب وزینت کے مساتھ لیے حجا با ندگھروں سے باہر نکلنا منع برّوا سیے مطلق نکلنا منع نہیں ۔

طعن کرنے والوں کے قول کے مطابان اگرازواج مطہرات کو گھرزں سنے کانا مطلقاً منع نفا تو دہ سندرجہ ذیل اسکام شریعت پر کیسے مل کرسکیں گی ؟ حالا نکر بالا تفاق سندرجہ فیل اسکام الن کے میں میں وار دہیں اورا نہوں نے برامور مہی مرانجام دیسنے ہیں۔

- اور عمرہ کے لیے تشرلین سے جانا۔
- ا غزوات بس نبى كرم ملى الشرعليه وسلم كى معبّن بس نشريب العمانا -
  - والدبن اوراقر باركى ملافات كے بلحان كاتشريف سے مانا۔
    - عادت مريض كه العان كاتشريب العماناء
    - فرت شرہ کی تعزیت کے بیے تشریف ہے جانا۔
- ہی افدس ملی انشرعلیہ دسلم کی بیاری کے وقت اسپنے بچرات رنگھروں ) سنے کل کر عیادت کے لیے صفرت عاکشہ صدلقہ مٹا کے ججرہ مقدسہ میں تشریف لانا۔

سسب ان عمرٌ ارسلهن للعج نحب عهده و وجعل معهدن عثماتٌ دعده الرحلى بن عوثٌ وقال لها انكرسا ولدان بارات لهن نلبكن احده كسماقد (مسراكهن والرَّخسوخلفها و ولدع بين احده فكان اجعاعًا سكوتياً والرَّخسوخلفها و ولدع بين كراحده فكان اجعاعًا سكوتياً "

على الجواز"<u>ل</u>ـــ

ینی ابرالمومنین عرض ازداج سطرات کوا پنے ددر میں جے کے لیے رمانہ کیا اور صفرت غان اور عبدالرجن بن عوف کو ان کے ساتھ بطور نگران ہیجا اور فرما یا کہتم ان کے نیک و مالح فرزند ہولیں تم بی سے ایک کو ان کی سوارلوں کے میٹنی بیٹن رمہنا جا ہیں اور دوسرے کو ان کوسوالا کے عقب میں رمہنا جا ہیں ۔ لیس اس صورت میں از دان مطہرات نے برسغراختیا رکیا اور کے عقب میں رمہنا جا ہیں ہے۔ لیس اس صورت میں از دان مطہرات نے برسغراختیا رکیا اور کسی صحابی نے معرف علی ہراجاع سکوتی بایا گیا ہے فلم تا برخول منزعا ما کڑھی جا در قابل طعن نہیں ۔

بہاں سے معلی ہواکہ ان حفرات کا لینے بیوت سے نکلنا مطلقاً منے نہیں بلکہ ما اونزی اور معلی۔ دبتی کے لیے نستر اور حجا ب کے سائفے ٹرون من البیت جائز سبے درال حابیکہ وقار کے خلاف کوئی بات صادر نہیں۔

اسی سلسله پس ام المونین حضرت عاکشته صدیقه کا ایک دینی مصلحت کی خاطرینی اصلاح بسین الناس اورمطالبه فضاص خلیعه عا دل کے لیے سفراختیار کرنا صبح سبے اوراس کا بواز جح وعموکی طرح سبے اورنفلی جح کے سفرسے کم درحہ بس بنہیں۔

تعفدا تناعشربه میں مذکور ہے کہ ؛

بول سفرسے بان در تعنی خصلے تدینی و دینوی شل جہاد وقع وعرد ---دایں سفرچوں برائے اصلاح ذات ابسین و تنفیذ کم تصاص ضلیف عادل کہ
بظلم مفتول نسرہ بود واقع شدشل جے وعرہ کردید کلمہ
اور روح المعانی ہیں سبے کہ

لحدا، روح المعانى ص<u>۱۲</u> تخت الاية وقون فى بيبوتكن ---- الخ كا تحفة اثنا عشرية من<u>اساس</u>س محث جواب لمعن ادل دمطاعن معرفير من منطقه اثنا عشرية ص<u>بيس م</u>خت جواب طعن ادل دمطاعن صدلقيرها --- وهذا الابسناني عروجهن المعج اولمانبيه مصلعة°

دينيتة مم المستروعه مرالابتذال -

. ـ . ـ . وكذا لمديرالى البعسرة لذالك القصد خانة لبس

ادون من سفرجج النفل"<sup>ل</sup>

مندرجات بالاسے واضح ہوکہ احضرت صدیقہ ین کا پرسفر شرعاً میچے سیط درتماب النٹر کے بیم کے خلاف نہیں ہے فلہ ذا پر ملعن ہے جاسیے ۔

P

حضرت عاکشرمدیقه «پرمغرضین نے پراعتراض ہی کیا سبے کہ پسغرابنوں نے ہخبر شری محارم کے کیا تھا ۔ا درمح مہان کے ساتھ نہیں تھے فلہذا پرسفر عندالشرع صبح نہیں -ازالہ

اس طعن کے جواب میں برگزارش کی جاتی ہے کہ حضرت ماکنٹہ صدلیقٹ کا یہ سغر ایک نیک مقصد کے بیے متعا اورشری محارم آپ کے ہمراہ تھے ۔

تحفہ اُنٹا عشریہادر'' روکتے المعانی'' ہیںاس سٹلہ کی تفییلات ملاصظہ کی جاستی ہیں ۔ چنا پنجہ ٹناہ عبدالعزیز دہلوی' فرا نے ہیں کہ ؛

درس سفرعبداللتربن زبيرا بمنيره زاده حقيقي وسيهمراه و سيادد وطلحه

له تغييروح المعاني موجي المحت الايه وقدون في بيس بكن - --- الخ

بن عبیداننزشوم خوابرش ام کنوم بنت ابی بک<sup>ون</sup> و زبیرین العوام <sup>ا</sup> شو بر خوابر دیگرش بود - اسما مبنست ابی بک<sup>ون</sup> واولاد این م<sub>بر</sub>دونیزیم ا**ه ب**ود کمند اودمیدمحموداً نوسی مک<u>صن</u>ے بین که :

۔۔۔۔۔۔ وکان معها ابن اغتماعید الله بست الذہبیر وغیرہ من ابناء انعوا تھا ام کلٹومرزوج طلعت و اسماء زوج الذہبیریل کل من معها بمنزلة الابناء فی المحرمیّة وکانت فی هودج من عدید اللہ سکے

مختربید بسی صرت صدلقہ رض استرافال عنبا کے برمحارم ساتھ تھے ان کی معیت بی بر تمام سفر موا تھا فلہذا بر معن سافظ سیے ۔

(P)

ام المونین صفرت عاکشه صدیعة رضی انترتعالی منها نے جمل پس به تنال صفرت علی المرتفیٰ ط سے قلبی عنا دا ورعدا دن کی بنا پر کیا تھا اوراس ہیں ناکای کی بنا پر نداست اور گریہ کم تی تقیس -قصاص دم غمال شکا لیہ ایک بہانہ تھا۔

نیز حضرت طلی اور حضرت زیر کے تعلق بھی طعن کنندگان کی طرف سے ہر الزام ما تدری کے فضاص کے لیے کھڑے ہوگئے ناکہ نصاص کی کومیں لینے اقتدار کی راہ ہموارکریں ۔ اقتدار کی راہ ہموارکریں ۔

ازاله

اس كەمتىلى دىل بىرچندمعروضات بىينى خدرمىن بى ر

ا مع نعفد انناعشر برمنس طبع لا پور تحت بواب المعن ادّل دم اعن صدایتر) کم مداند کار مطاعن صدایتر) کم مدرد المان میلید کار کار میلید کار

حضرت عاكشه صديقة الاس وا تعربر ندامت كا المبدالس نوعيت كاسبي جس طرح كر حضرت على المراسط من العرب المبدال المرس المرمة أسفا من كلام منفول سبع -

جب صفرت علی المرتفاع نے مقتولین جل پرنظر دالی تواس و تند بے ساختہ طور پراپنے دانوں پر ہاتھ مار نے تھے اور فرمانے تھے کہ: کا ش میں اس سے قبل فوت ہو کیا ہوتا اور عبلا دیا گیا ہوتا۔

تفسيروح المعاني بسيكه:

--- فقل مع امنه رضى الله عن له ما وقع الانه زام على من مع ام المؤمن بين وقتل من تتل من الحمع يست طاف فى مقتل القتلى كان يصرب فخساديه ويقول: ياليتن من قبل هذا وكنت نسبًا مسيًّا "كمه من قبل هذا وكنت نسبًا مسيًّا "كمه

تحفدا ثنا عشریدیں ہے کہ : حطرت امیر متنلی را ملاصظہ فرمود روانہا کے خود را کوفتن گرفت وسے فرمود ،

\_\_\_\_ یا بستنی مت تبل هذا و کنت نسیا منسیا "کے

نیز صنرت علی المرتفئی سے اسی طرح کے کلیات بیندصفعات قبل ہم نے ذکر کر دیتے ہیں اور منغد دمصنفین کے توالہ جاس بھی کھھ دیتے ہیں ان تمام مقامات ہیں صفرت سیرناعلی المرتضیٰ من کی طرف سے واقعہ جمل اور مقتولین جمل پرنا شف اور سخت اضطراب کا افہار پایا گیا سے ۔

تواس مفام میں صرب علی المرتضیٰ سی کلام کا ہومحل فائم کیا جا تا ہے پیصرت عائشہ مدلیقہ میں کے فرمان میں ہی اسی نوع کا کلام پا با گیا ہے اوراس کا محل وہی ہیں ۔ کے روح المعانی صبطی تحت اللہۃ حصرت نی بیوتکن ۔۔۔۔ الخ

کے روح المعانی مسیلک مخت الائمۃ صفرت نی بیونکن ۔۔۔۔ ان کے شخصہ اثنا عشریہ مس<u>صلا</u> مخت معن مبغتم ارمطاعن *صد*لق<sup>ہم</sup>) ک نیزان صفرائ کا واقعہ ہذا پر تا سف کرنا اور برلٹیانی کے کلمات کمنا خشیت المی اور تفذیٰ کی بنا برہے ۔

فلمندا اس اظهار مدارست كوصرت على المرتفى المكي ما تقدم الله كرفير بدامت تفورك التورك الما الما يدرك بدالا يدرض مد قدائله كورم مين شار بوكار

مخفریہ ہے کہ جانبین کی طرف سے پر اظہارافسوس سا اوں کے باہم قتال ادافتراق بین المسلمین پرسپے۔اس سے ان دونول صفرت کی باہمی عدادت اور منا دکا نفتور قائم کرنا اصل کلام کے محسل سے بعید ترسپے اورمفعد کلام کے خلاف سبے ۔

## بعض قرائن وشوابر

سطور بالا ہیں جو گزارش کی گئی سیے کہ جنگ جبل کے وقوع پر د دنوں صزات نے انظار بریشانی فرایا اور برسب اضطراب اورقلق اہل اسلام ہیں نظر کا تی طور برافتراق وانتظار قائم ہوجا نے برنغا ان د دنول فرات کی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی عدادت نزمتی اور کوئی ایس میں عناد نزتھا ۔ اس جیز بریشوا براموجود ہیں ۔

ک گزشند صفات میں اس سفرکے افتیار کرنے میں جوارادہ اورقصد بہا ن کیا گبا سبے وہ ا ہنے مقصد میں واضح سبے کراصلاح بین المسلین کی کوئی صورت کل آکئے ایک د دسرے کے ساتھ عدادت پوراکر نامعلوب ساتھی ۔

کی بھرجگ کے وقوع سے قبل ہومصالحت کے مکا لمات بیش کئے ان ہیں ہمی مغصد کا اظہار پوری طرح نمایا ل سبے ان بین ہمی اصلاح بین المسلین کے ماسواکو کی نظریہ نہیں با یا جاتا ہے میساکر قبل از میں اسپنے موقعہ پراس کی تفصیل درج ہوجکی ہے۔ واقعه جل کے بعد رصات عاکشہ صدیقہ اللہ کی خدمت ہیں صرت علی المرت فی اور ان کے درمیان تنازع کا تذکرہ ہوا تو ام المؤنین صفرت عالکنہ صدیقہ م نے مندر مرد بل الفاظ میں اپنے عند برکا انجار فرایا ۔

رررر وقالمت بعده وقوع مادقع والملّه ! درويكن بيني وسبين علي الرّما يكون بين المسررُّة واحساءها يُسلّ ادبي نظريرالبرلريم بعبادت ذيل مزكورسبت ُر

- - - - - قالمت رحد عاملًا لعنده كان على الحق ومدا

كان بسين وبينه والاكما بكون بين المسأة واحمائها سم

ان دونوں عبارتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اس واقعہ کے بیش آنے کے بعد صفرت صدیقہ فراتی ہیں کہ استرنعانی علی بن ابی طالب فراتی ہیں کہ استرنعانی علی بن ابی طالب فرائی ہیں کہ استرنعانی علاوت وغیرہ نہیں ہوئی ) مگراتی ہی بات کہ جرایک خاتون اولس کے درمیان رکوئی عداوت وغیرہ نہیں ہوئی ) مگراتی ہی بات کہ جرایک خاتون اولس کے درمیان موجاتی ہے ۔

یها لسے واضح ہوگیا کریہ ایک دنتی طور بہان حفرات کے اپنی مناقشہیش کیا تقابوبید میں ختم ہوگیا ۔

اس وا قعہ کی نوعیت اسی قسم کی سبے مبسا کہ ایک عورت اوراس کے دیوروں کے درمیا بی منائنگی سائل ہیں بعث دفعہ وقتی طور بیمنا قشہ پیش آ جا ماسپے لیکن بعد ہی اس کا ازالہ ہو جا ماسپے اور دوا ماکوئی عنا داورتضا دباتی ہیں رمہتا۔

ادرب مندرج ذیل امور می اس چیز ر پدولالت کرنے بین کواس وافغیس

له دوج المعانى مراكب تحت الآبة بالا ر وضون فى بسيونكن ....الخ عد ابدايه لابن كنيره مسابع جلدسا بى محت مدين وابع عشرعن عاكشه مديقة مين

حضرت صدابُقة اورصرت على المرتفى المرتفى على مناد اورعدادت ندفتى -

ر) واقعہ بزائے متصلاً بعد جناب علی المرتعیٰ سے الم النین صفرت صدیعہ من کی مزرکے متصلاً بعد جناب علی المرتعیٰ کی مزرکے متصدیقہ من کی اور سلامتی دریا مت کرنے کے بیے فرا انتظام کیا اور این معتد شخصینوں کواس کام کے بیے روانہ کیا۔

د ، پیرا*س کے*بعدام المومنین معزت صدیق<sup>ران</sup> کی مزان برسی کے بیے نو دتشرلین لا سے اور ان کی *ضرم*ے ہ*یں منا عز ہوکر*تسیاحات پوش کہیں اورا حال بہیں کی ۔

دم، صغرت علی المرّفیٰ پیجس وقت ام المومنین کی خدمت ہیں ما خرتھے نواس دقت دو بدرمجنوں نے صغرت سبدہ صدلفہ پڑکے خلاف جرکا می ادر برگوئی کی توصفرت علی المرّفیٰ نے ان کوموقعہ پر ہی تا زیا نے مگوائے ادرمنزادی ۔

رم) مرسنے شریف کی طرف صفرت صدیقت کی رخصتی کے بیے سفر کے انتظامات صفرت علی المقطنی سے بیے سفر کے انتظامات صفرت علی المقطنی شار کے ساتھ وجھی نشریف علی المقطنی شنے ہوئی صفاظنی ندا ہر کے ساتھ بھیجا اور مزید عزیت افزائی کے بیے بھرہ کی چند معتمر الدر تشریف نوایش کوسائف ردانہ کیا۔ اور تشریف خوایش کوسائف ردانہ کیا۔

مندرج بالا امور کے والہ جات گزست تر مفات ہیں درج ہو چکے ہیں اور دیکر علائے کارنے بھی ان واقعات کی استے مقام ہیں تو نبی کردی ہے بنزیم نے اپنی کماب رحماء بدنہ مد مصاول مدلق کے اوائل بختوں ہیں چند جزیں در حکی ہیں جوان صفرات کے روالبط و تعلقات کو نیا بال کرتی ہیں اور ان کا تعلق جل کے بعد کے واقعات کے ساخت ہے اس خرج حفرت طلح اور صفرت زیم کے مالات اور صفران مسلم جنگ جل ہیں بیش اکرہ واقعات اس بات بر دلان کرنے ہیں کہ صفرت علی افران مرد وصفرات کے درسیان منصب ملافت بر دلان کے لیے کوئی اضلاف نہیں تھا۔ اور مذان کے درمیان عدادت تقی اور مذہی ان سکے کے لیے کوئی اضلاف نہیں تھا۔ اور مذان کے درمیان عدادت تقی اور مذہی ان سکے کے لیے کوئی اضلاف نہیں تھا۔ اور مذان کے درمیان عدادت تقی اور مذہی ان سکے

سامنے صول اقتدار کا مقصد تفا ، اخلاف کی اصل وجر قبل از بی درج ہو چی ہے -تفال بزا بیش اکے سے بیلے صرت صدلقر کے لظریات کے سائقد انہوں نے اپنی ہمنوائی ظاہر کردی تھی ۔

اس كى بدرجنگ سىقبل مصالحت كى مسائى كاذكر بھى أب كى مساسنے آج كا سے اوران كى مفاصد قبل ازىں واضح بو چكے بيل -

کی رصفرت علی الرتفی ال ان صفرات کی شہا دت پرتشرایت الکر بریشانی ادر اصفراب کا اظہار کرنا اور تاسف و ترجم کے کلمات کمنا اور د عاستے مغفرت فرمانا اور صفرت و برخ بیں) اس کے ناتل کو نارجہنم کی بشارت و بنا وغیرہ برسب جیزیں رحب المرتبل اذیں ورج بوجی بیں) اس کے واضح قرائن بیں کمان صفرات کے درمیان خلافت وغیرہ کے معامل بیں کوئی عدادت بہیں نفی یعنی کہ علی المرتبئی رضی الترعند نے ان توگوں برنما زجنازہ بڑھی اوران صفرات کے اموال وغیرہ جوابئی تحویل بیں سلئے تھے ان کے ورثا مکو والیس کر دیہے۔

خرکورہ بالااموریکے بوالہ مباست'' حلوی کا ٹرات'' کے عنوان کے بخست درزے کئے مبلیکے ہیں ۔

# اختتام تجث يركزاش

ما قبل میں مختصراً واقعہ جمل کے تعلن احوال اور نا نزات تحریر کیے ہیں اب اس کے اختیام برا نئی گزار شس سے کہ واقعہ نبراکسی ذاتی عنا دخا ندانی عدادت یا منصب خلافت کے ساتھ مخالفت پر نہیں بیش ایا تھا بلکہ اجہا دی اختیات کے ساتھ مغالفت پر نہیں میشن آیا جنا بھر اور فسید بن کے مجوزہ منصوب کے خت جا نہیں کے اختیار کے بغیر برسائخہ بیش آیا جنا بھر الوالوز الحنی نے شرح العلما دیر میں اس جنر کی بعبارت ذیل نو کیا ہے :

--- وخررت فتندة الجمل على غيراختيا رمن على و لامن طلع له ولامن طلع له والنها اثارها المفسده ومن بغيرا ختيار السابق بي المع

حوالہ بذا قبل ازیں میں درج کیا ہے تاہم اختتام پر جیراس کا اعادہ بطور خاص کا نے کہ مطور خاص کہنے کے منا سب خیال کیا ہے اس سلسلہ میں مزیر چنرچیزیں قابل ذکر ہیں جو واقعہ صفین کے بعد کیسے اشاء انٹر نعالی ۔ بعد کیسے اورج کی جائیں گی۔انشاء انٹر نعالی ۔

# واقعات بعداز مبل کوفنه کی طرف روانگی

بصرو کے مقامی انتظامات سرانجام دینے کے بعدامیرالمؤنین علی بیضی انتخامات عنهٔ نے کوفرکی طرف رخت سفریا ندھا ا درحضرت عبداللہ بن عاس کو بصرہ ہرحاکم مقرر فرایا

اد نرع الطهاد برصاص مخت بعدف بزامليع كمتبالر مامن -

اور زیا دین ابید کوخرانی کی وصولی اوربیت المالی کی نظامت پروالی بنایا - اور میسر کو دخ تشریف ہے گئے یئوخین مکھتے ہیں کہ بروز دو ضغیر ۱۲ رجب المرجب سیسی ہیں آپ کوف ہیں داخل ہو سے تو اس وقت حاخرین ہیں سے بعین افراد نے عرض داشت بیش کا کہ آنجا ا فصابیق میں فروکش ہوں ( یرام ار کے لیے عمدہ قسم کی راکش کا ختمی ) تو اسخنا ب نے فرا یا کہیں اس میں اقامت نہیں اختبار کرول کا کیونکر صفرت عمزی خطاب رض المنتر تعالی عنہ ایسے شاندار محلات میں اقامت کو کروہ مبانتے تھے اس بنا پر کمیں میں ایسے مقامات میں اقامت احتیار کرنا بہند نہیں کڑا ۔"

سیرناعل المرتفی شک فران سے تا بت ہوا کہ صرت فاردق کی روایات اور مدایات کو بیش نظر کھنا ان صفرات کے بھے نہایت اہم امرتفا اوران برعل دراً مدجاری رکھتے تھے اور برت شخیس کی بابندی کرتے تھے ۔ چراک نے اس محمد کوف کے شخیس کی بابندی کرتے تھے ۔ چراک نے اس محمد کوف کے ساتھ مام تھم کی جائے اقامت تھی بھرا نجناب کوفر کی جامع سجد میں واضل ہو سے اور دور کعت نماز اوا فرائی ۔

----فل خلها على يوم الاثنين الثنتى عشرة ليلة خلت من يرجب سنة ست وثلاثين نقيل له : انزل بالقصر الابيعن ، فقال : لا ! ان عسرين الخطاب كائ يكره نزول ه فا نا اكره ه لذالك ، فنيزل فى الرحب ق

له دا الدابرلاب كثيره مي ملدسابع دفعل بعداز فراع جل) رمى تاريخ طبري مريم ملك مبلده محت تاميرابن عباس على البعرة . رم ميرت المومنين عليدالسلام مصيره محت عوان رمايت تنت كي تبديلي) از مفي جعفر عبوشيس

#### وصلى فى الجامع الاعظى ركعتين "\_لے

# کوفیرمیں اقامرت اورانظامایت کی سرانجام دہی

صرت على المرتضى المن الله كوفر مين منتقل العامت اختيار فرمائى اور مدينه طيبه كى بجاسك دارا فكافر كوفرار ديا -

بعدے و کون کے دارا تھا نہ قائم کرنے پرختاف رائے دنی کی ہے اور کی فرع کی آراری ہے ہے اور کی فرع کی آراری میں لیکن اس تجزید کاکوئی معتد بہ فائرہ نظر نہیں آ کا مقیقت بہہ کہ اس دور کے حالات کے تفاضول کے مخت انبول نے بہی مناسب خیال فرما یا اور بہتری ہے کہ ان حضات کی معلی ہے بین " اور ' ما قبت اندلیتی "براس مسئلہ کو چوڑ دیا جائے ۔

ابند اتن چیزواضی ہے کو جوراس کے بعد مد بہنہ طینہ کو بعد والے خلفا روارا نوالفاف کی حیثیت ندھے سے اور وہ با نے جی خابت ہوئی جو عبدالتد بن سلام نے ضفرت مل کو مدینہ سے خودج کرنے وقت ازروئے خیرخواہی کہی ختی ۔

مدینہ سے خودج کرنے وقت ازروئے خیرخواہی کہی ختی ۔

---- وقال: يا اصيرالموكنين ? لا تنيزج منها فوالمسلم لكن حرجت منها لا يعود اليهاسلطان المسلمين ابل ا " كم

له البدايه لابن كثيرً عبيه ٢٥ تخت فصل فى وقعدة صفين -كه (ا) البدايه لابن كثير بيريم مستند ذكر مسبوا مبوالمومنين على من المدين لم البصدة ---- الخ

یر (۱) ابلازیر قابل میرمنید. رمی الاصابة لاب*ن حرمتان جلدتانی مخت عبدالشد*ی سلام

رم، تاریخ طبری صنط تحت خرد رح علی الی الر بذة ر

یعنی لیے امرالوسین ! مدینه طیبه کی اقامت آپ نرک مذکریں ۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ؛ اگرآپ نے مدینه منوره کی اقامت جھوڑ دی توسلانوں کا کوئی خلیفہ بھی یہاں مقیم نہ ہوسکے گا۔ الخ

کوفریس تیام کے بعداً بخات نے جامع مسجد کوفر میں خطبہ دیا اس میں ہوگوں کوامور خیر کی طرف نرخیب دی اور شروروف او سے نع فرما یا راور کوفر کے علاقہ کے لوگوں کی موصلہ افزائی کی یاہے

ان ایام بیں مختلف الحاف کے علی انتظا بات کی طرف توج فوائی اوران کوسرانجا) دیا۔ چنا بند اس موقعہ برحضرت علی المرتغی شنے معرکے علاقہ کی طرف قیس بن سعد بن عمادہ کو والی بناکرروانہ کیا قیس سے فیل عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح اس علاقے کے والی تھے وہ ٹنام کی طرف صفرت امیر سعا دیڈ کی جانب چلے گئے اورانہوں نے امیر سعا و بیڈ کو پہاں سے پیش اَ کدہ حالات کی اطلاع کی۔

بلادمصریں قبیس بن سعد نے صفرت علی المرتفیٰ کی بیت کے بیے مسائ کیں۔ ایک قرید اخر تا "کے دوگوں نے بعیت قبول نہیں کی اور قتل عثمانی کے واقعہ کو بڑی اسمیت دی اور حضرت عثمان کے قاتلین سے مضاص کے مسئلہ کو مقدم رکھا۔

یہال کیربرگ مسلم بن مدلج الانصاری تھے انہوں نے بھی بیعت سے اعراض کیا اورفنس بن سعد نے بھی اس مشلمیں ان سے کوئی تعارض اورمعارض نہیں کیا ۔

کچھ ایام کے بعد صرت علی المرتضی ایک قیس بن سعد کے شعلیٰ و دمری دائے ہوئی تو آپٹ نے قیس کو منصب سے الگ کر د با اوران کی میکٹر محدین ابی بجرکوم صرکا والی بنا کرمیج یا ۔ وال انہوں نے صفرت علی المرتضیٰ کی جانب سے نیام انتظامات کئے ۔

فد البدا بيرابيم المار على على وقعة الصفين)

اور حلقہ خربتا وغیرہم کے دوگول کوہی دعوت بعدت دی لیکن وہ آ مادہ نہ ہوئے اور اپنی مخالفت برقائم رہیے گئے۔

انتظامات کے سلسلہ میں حضرت علی المرتفیٰ خسف مذان کے علاقہ میں جریرین عبداللّہ کی جانب اور آ ذربیج ان کے علاقہ میں حضرت علی المرتفیٰ کی جانب اور آ ذربیج ان کے علاقہ میں اشعدت بن قبیش کی طرف فاصد بھیجے کہ وہ اپنے علاقوں کے عوام اور سرکردہ افراد سے صفرت علی المرتفیٰ شکے ہیے بیعت ہیں اور والیس آ کر مالات سے مطلع کریں جنا پخرا نہوں نے اس بیعل در آ مرکبیا ۔

مدر في المعنى الم على عبد الله على على همذان من زمان علما أن والحا الاشعث بن قيس و هوعلى نياسة آذر بيجان معن زمان عمّان و ان يا خذا البيعة على من هنا لك من الرعايا شعر لهذا البيع، فقعل ذا لله يكم

## وافعمضان

حضرت میدناعلی المرتفیٰ رضی النرعنی نے مندرج بالا علاقانی انتفا مات کے بعدا س مسئلہ کی طرف نوج فرمائی کرا بل شام کو بیعت نملانت کی دعوت دی جلسے اور شام کے گورنرصتر ام برمعا ورائز (جوحضرت عُمَّا ورحضرت عُمَّالٌ کے وورسے اس منصب برفائن جلے آرسے تھے)

له دا) البدا برلابن كنبره صافح من سخت سنة سنة وألا تمريق و المحارد من المحار

اس بیعت بین شامل بول اور تمام اینے زیرا نرعلا نے بین اکا بر او گول کواس بیعت پر اکاده کریں - اس سلسله بین خاب امرا کوئین علی المرتضی شند معدد بار این شام کی جانب اقدام کی سعی فرمائی اور وگول کو کا اده کیا کہ ابل شام سے بیت حاصل کرتے ہیں تعادل کریں -

اس مرحلہ میں جوصورت حالات بیش آتی رہی اس کواک کے فرز ندمجر بن حنیز نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ :

اً بخابٌ اہل نشام کے ساتھ غزا کرنے کا ادادہ کرتے اورعکم بلند کرنے لیکن بعض افراد اس چنر بریخا لفت کرتے اوران کی دا کے منتشر ہوجا تی تومجبوداً صربت علی کو اپنا ادادہ فنج کرنا پڑتا۔ ایسی صورت منعدد بارمیش کی یکھ

آخدکاراً سناب نے لوگوں کو آبل شام کی طرف اقدام کے بیے تیار کر لیا۔ اور میرسلی
اقدام کے بیے مشورہ طلب کیا بعض صفارت نے بہ شورہ دیا کہ آپ لینے جوش وعساکر
کوروارز کر دہن اور خود میاں مقیم رہیں اور لعض دیگر احباب نے مشورہ دیا کہ جناب کو تو تشایق سے جانا چا ہیں تو آ ہے نے خود تشریف ہے جانا زیادہ مناسب مجھا کیو بکر آہ کو معلی موات ایران کا مراز اور مرون العامی دونوں لینے عساکر کے ساحہ خود تشریف لا تنگے کیے

# صفين كى طرف اقدام اورصورت واقعه

صرت على المرتعني المرتبام كى طرف تشريف ليجانب كي اليدي م كرك كوفرست تكليد اورٌ شخيلة "كيمنقام پرقيام كيا اور و بإل جيوش وعسا كركية تعلق انتظامات ورست كيت

الم طفات لابن سعرصي قسم ادل مخت محربن العفيد

ملى "اريخ لابن مجرب الطبري ص<del>لاح 2</del> محت سنة ٢٧ هد مخت عنوال خروج على بن إلى طالب الى مغين \_

کوفرپراپناقائم مفام صفرت الوسعود رعتبه بن عامرٌ) الانصاری کوشعین فرما با :
اس کے بعد صفرت علی المرتفائی البینے عسا کر سیست نجیلہ سے ارض شام کی طرف روا نہ
مہوتے اور در با سے فرات کے فریب ذوالو برائیں شہریں قیام فرما یا -

جب صفرت امر معادید کو صفرت علی المرتفی ادران معنی المرتفی ادران معنی کامل و قوع کے ساکر کے معلی خریجی تو دہ بھی اپنے جوش کے معراہ ماک شام کی مشرقی سرمد کے قریب آپینے ۔

بلاد شام کی شرقی جانب بی صفین ایک مقام ہے و ہاں فریقین کی جماعتول کا اجتماع ہوا بیری مسلمہ کا موقعہ ہے۔

اس معام میں اس چیزی تشریح وتوضیح پہلے کر دینا مناسب سے کہ آئندہ واقع ہو فریقیں کے درمیان پیش آیا اس میں" مابلے المنزاع "اور "مابدالاختلان "کون ساام ضا ؟ اور فریقین کے اپنے لینے نظریات ادرموا فعن کیا تھے؟

فہذا پہلے فریقیں کے آیک انگ موقعت کا تشریح درج کی جاتی ہے۔ دیچر امورکا ذکرحسب ترتیب ہوگا ۔ (بعونہ تعالیٰ )

# صفين مين فرلقتين كاموقف

صرب على المرتفى رضى الشرعنه كى دائے برتفى كه بیشتر مها جربن اور انصار نے برتفى كه بیشتر مها جربن اور انصار نے برى بیعت بیں داخل ہونا جا جسے - اور الله عن بول كرنى چا جسے اور وہ اگر برصورت اختيار مذكر بن مكے توجه تمال ہوكا يا اللہ اللہ مسئلہ بن موقف برتماكه فرلتي مفا بل كے مطالبہ کا اس مسئلہ بن موقف برتماكه فرلتي مفا بل كے مطالبہ

أح البدابيلاب كثير علا جلد مخت نرجم معادية

قصاص دم عنمان کی صورت بربونی جا ہیے کہ پید بیت کریں اس کے بدا بنا تعاص خاتی کا مطالبہ جلس خلیفہ بیں بیش کریں ۔ بعارال میم تنربیت کے مطابق اس مطالبر کا سشری فیصلہ کیا جا سے کا یاہ

چنا پخرابن العربی نے نے فترح تر ندی شریعت میں اور علامہ فرلجی گئے۔ ہنی تغسیریں متحریر کیا ہے۔

---- وكان على بقول ادغل في البيعة واحضر مجلب

الحكور الحلب العن تبلغه"

\_\_\_\_ فعال لهمعلى ادعلوا في البيعية والحليب

الحق تصلوانيه يك

بنزعلار نے کمعاسبے کرمعنرت علی المرّفعی اوران کی جاعت کے لیے اس مسّلہ میں بہ چیز بھی پینے نظر تھی کہ فراق مفابل بھارے نزدیک ' اهل البغی " ہیں سے سے ظہندا جب تک می فروق مرکزی ان کے خلاف نقال لازم ہے ۔ ما فظاہن جرح اور علام الجالشكورالسالمی نے مکھا ہے :

ـــــ اختجة عليٌّ ومن معه ما شرع لهــــ من

فتال اهل البغي متى برجعوا الى العق "كم

المدايرلابن كثير صبحال متت ترجم معادير من

تعده دا، شرح ترندی شریف لامن العرائی ص ۲۲۹ مخت منزح مناقب معاویة تا د۲) تفید وطبی مدوس سورة الجرات مخت مسئله البح

رس الاصابرلابن حجر صراره التحت على من إلى طالب -

سلے را فتح اہاری لابن مجر ملاہ بخت باب ماید کومن ذم الرای و تکلف القیاس " را ، کتاب التم بدلالی الشکورانسالی علال سمال متحت القول السابع فی خودج معاویہ ط

# فرلق مقابل

🕦 محضرت امپرمعا دیریضی انٹرعذا وران کی جا عست دجن ہیں متعدد صحابہ کام تھے بوملک شام بیں افامن بذر رخصے ) کارلے برخی کرصفرت غان دمنی انٹرعنظلیاً ننہید کے گئے ہیں اوران کے قاتلی علی - جیش ہی موجود ہیں فہدڑا ان سے نعما ص لیا جائے۔ ادر ہا السطالبصرف قصاص دم غمال کے متعلق ہے ۔ خلافت کے بارہ بن ہارانزاع

السي حضرت على المرتصى المستحص معلا خت بنيس كى جاسكتى جب كمد كم قاتلين حنرسند خالی ان کے ساتھ ہیں ۔اوران کوشرعی منرانہیں دی گئی۔ یا میرد بیڑ مورت یہ ہے کہ ان کو ہا سیسے والرکیا ما سے تا کہ ان سے خشاص ہیا جا سکے ۔

وامل ملاب برب كوامرخلافت آب كه يديم تسليم نبي كرب كرب كمكرابل فسأ دادرابل شركوختم مذكيا جاست جنهول فيضيع برحق مفرس مثان كامحامر کسکے ناحق شہیدکرڈالا نھا ۔ برجیز دہن کےمعا لمہ میں بڑی رخزا نداز سیےاوراہل اسلام کے حق میں خلاعظیم کا موجب سے۔

بهنا بخرابن الى شيعبه في صرت اميرما ديد كا قول ذكر كيا سي كم :

- نال معاوية مع ما قاتلت علياً الافي اسرعتمات عليه الم

أنعى معادية كتية بين كرحضرت على كصرا تقديراً قتال موف حضرت عنمان في كمعاطم

. اورنعربن مزاحم الشیعی نے مبی مضرمت امیرحاویم کی طرف سے بی قول نقل کیا ہے

له المسنعة لابن الى شبية مبيك كتاب الامراء يبع كامي-

#### كم : " - - - واما الخلافة فلسنا نطبها " لله

الني داس مقاميس ) مع خلافت كے طلب كارنبيس بيس"

حفرت امرمادية كى طوف سف على رسلف نے برجمت تحرير كى سبے كم: " ..... مجة معادية ومن معه مادنع معه مست قتل

عَمَاتً مظلوماً و وجود قتلته باعيا خدع في العسكوالعواتي ثكر

" بعن حفرت معادیة اوران كے معنوا وگول كى مجت اور دبيل برتنى كرسفرت عثمان ظلماً قتل كروسيت كئة اوران كے قانكين بلات خودع اتى ميش بيں موجو د بيں "-

علامہ پنترانی اورصاصب مسامرہ وغیرہ علارنے اصل منازمت کی وضاحت کرتے ہدتے بخرم کیا ہے کہ :

وليس المسواد بعاش حديد على أضعادية المنازعة فى الزمارة كما توحد مد بعض عروانها المنازعة كانت بسبب تسليم مستان رضى الله تعالما لاعد الحد عشان رضى الله تعالم الحد عشار تعالم المستقل

عمد والما الملايشة . عمد والما الملايشة .

شعر ما، فتح البارى ميهم مخت كتاب الاعتصام بالكتاب ما يذكومست ومراكرا بحب ويحلعت القيامن -ويحلعت القيامن -

دًا) تفييرالفرطبي م<u>ثرام</u> محت سورة الحرات مسئله الإبعة -

سلام دا، كذاب البواقيت والجوابر معشعران حمية من المبعث الرابع والاربعون في بيأن وجوب الكف الخ والمسامرة ملكمال بن الى شراب مده الجزالما في لمبع معريجت الاصل الماس في نفل العمالة -والا) الصواعق المحرقه معر تعلير البنان مسلال منت بمعث بذا لمبع ثاني معر-

یقنی ان دونول صزات کے ما بین امارة وخلافة بس نزاع نہیں متما رمیساکہ بعض کو دہم ہوا ) بلکہ قاتلوں کو صربت عثمان کے وار توں کی طرف تسییم کر د بینے پ*ی مر*ف تنا زع نھا تا کہ وہ ان سے تصا*م ہے کیں "* مندرمات بالاکی روشی میں فرنقین کے ایک انگ ہوا قف ساسنے اکٹے ہیں۔ حضرت معاوبت كي بين كرده وجره كيجوا ب مي صفرت على المرتضى وليل معذرت یہ ذکر کی گئے ہے کہ مو ہر دو مالاست میں قاتلین شاک کوشری منزا دنیا یا فرنتی مقابل کے سپردکرنا موجب عظیم شراورنسا دسیداوراس کی دح سے عشائز ا در قبائل ہیں ایک دیگر انتشارا دراضط اب واقع بوكا اورمعا لمنظم ومنبط سعة خارج موجا سقة كا-فلمذااس برتعبل كربجات ناخيرلازم سے -- - - - لان علياً كان رأى ان ناخ برتسليم مرامسوب إذاالعبادرة بالقبض ليهج معكشرة عشائس حعواننتلالمه عر بالعسكرلير والى اضطراب اصرالامامة العامة يسك

اس طرح برایک فرلق کے موافقت مساسف آگئے نیکن بدددنول صفرت اسپیٹے اپنے نظرایت پرینٹدرت سے قائم رسبے ادرکوئی فتی خیزامرساسنے نز آسکا۔

## أيك شبراوراسيس كاازاله

دٌ) العواعق الحدوقيد لا بن حبوا كمل معد تطه يوالخبان ملالا تحت بحث مِزا لمِيع ثاني معرِ

کی طرف سے پرنشہ بیش کیا جا ناہے کہ شرعی قواعد کی روسے تفتول کے قربی ور ثار کو فضاص طلب کرنے کا بی ہو تا ہے اور ہی اوگ مطالبہ فضاص کے میچے بی دار میسنے ہیں ۔

اس ضابطر کے اعتبار سے حضرت امیر معادیۃ بناکو فصاص دم عثالی کامطالبہ بیش کھنے کا کاکوئی حق نہیں۔ کاکوئی حق نہیں۔

اس اشتباه کے دفع کرنے کے لیے پرتغصیل بیش خدمت ہے۔

مطابه نصاص دم بنمان اصلف بن صفرت الميرمعا ويَّهُ كه ساخة صفرت بنمان أصلف فرزند شا م كان كما اسم كان كما رعلا مف ذكر كياب مح فرزند شا مل تقديد كالمراعلا مف ذكر كياب كه وه الس مسئل بن صفرت الميرمعادية كرما نفسة في بنا بخر في يم والم ملاصطر فرا بن يسلم بن بن المسئل و كرك كيا الشكال رفع كرديا ب دنيل بن والم ملاصطر فرا بن يسلم بن بن المهالى النبعى كيف بن كر ا

ــُــــ ـ ان معاويَّـة يطلب به مِعِمَّانُّ ومعه ابان بن عَمَّانُّ و دله عَمَّانُ *"لح* 

" یعنی دم عثمان کے نصاص کے مطالبہ ہیں امیرمعا دیر کے ساتھ ابان بن عُمان اور خرخ عُمَانَ کے دیگر فرز نارشا مل تھے "

مطالبه بذاكيما لمرمي حضرت معاوية متفردا وراكيله نبي تفء

نیز موّد خین نے کھا ہے کہ صفرت معا دیرؓ نے ابوسلم الخولانی اوران کی جا عیت کے ساتھ اس مسّلہ برگفتگو کرنے بھرستے وضاحت کی تھی کم

---- انا ابن عمه وانا اطلب بلمه واسرهٔ الی آنج

ا حكاب سليم بن قيس الكوفى الهلالى العامرى الشيعى صلاف مطبوع بخف الشرف تحت بث معاوية وارالشام وفضاتهم - معاوية وارالشام وفضاتهم - المحت ترجيه معاوية البدايد لابن كثرم 149 حفت ترجيه معاوية المحت البدايد لابن كثرم 149 حفت ترجيه معاوية المحت المعاديدة المحت المحت المحت المعاديدة المحت ا

بینی بین خلام و مقتول خلیفه کے چے کا بیٹا ہوں اور بیمعا کمہ (دالیوں کی طرف سے)
میر سے بردکیا گیا ہے۔ اس بنا پر مقتول کے تون کے قصاص کا مطالبہ کررہا ہوں۔
ان تعرب حات کی رفتی بیں ان کا پر مطالبہ اندر و سے ضا ابطہ درست سے اوراندام
میر سے سے ۔ لیس اس اشتباہ کو شیعہ کے کہار علار اورا ہی سفتہ کے مسنفین نے دفع کر دیا
سیمے مزید کی ماجت نہیں۔

نا ظرین کام کی معلومات پی اضافہ کے لیے اننی بات مزید درج سے کہ سلیم بن قیس اہلالی کوشیعہ علما رامحاب امیرالمونین علی المرتضاع بیں شار کرتے ہیں ۔

قواس اسنشها دسسے زیا دہ بیختہ اور کیا ہوسکیا ہے ؟ بعض ہوگوں کا معرض ماہ رضی النٹرعنہ کے مطالبہ فضاص کو بنیراً مکنی اقدام قرار دینا بہمعلومات کی کمی کی بنا پرسپے وردنہ بہمعا ملہ مرگز قابل اعتراض نہیں سیے اوراصول نشری کے یہ مطابق سیے۔

# رفع نزاع کے لیصاعی

ذلیتین کے درمیان اس دور کے بعض اکا برصفرات کے ذریعے دفع نزاع کی مساعی کی گئیں۔ ان بی سے بعض مساعی تو کو فر بیں مرتفوی قیام کے درمیان ہی سے بعض مساعی تو کو فر بیں مرتفوی قیام کے درمیان ہی سے مطرات کے ذریعے جریمین عبدالند المجلی کی وساطنت سے نفرع ہوئیں ادر بعض دو مسر سے صفرات کے ذریعے بعد میں خوات کے ذریعے بعد میں خوات کے دروان ماری رہیں۔

ان پس سے بعض مماعی کو بعورا ختصار کے ہم پہاں ذکر کرنا مناسب خیال کرتے ہیں ۔ پہلے صفرت جربر بن عبدالنزگی رفع نزاع کی مساعی کو ذکر کیا جا تا سیے اس کے بعدد پکوسفرات کی کوسٹ سٹول کا ذکر کیا جائے گا۔

اس سلسلہ کی ابتدار صرب سیدنا علی المرتفیٰ شنے اس طرح فرمائی کہ ایک مشہور معابی صرب بریر بن عبداللہ گا ایک مشہور معابی صرب بریر بن عبداللہ گا ایک خطرے کر مصرت امیر معاوی کی طرف دواند فرایا ۔ اس خط بیں برچیز درج تھی کہ جہا جرین اورانعار نے بہاری بیعت کو لی ہے اورواقد جمل بھی اسی نزاع کی دجہ سے بیش آ ہی کا ہے آب اورائب کے علاقہ کے لوگول کو اس بیعت بیں داخل بوجا نا جا ہیئے ۔ بیعت بیں داخل بوجا نا جا ہیئے ۔

بر برین عبرالتُرشِف ملک شام بی جاکرحضرت معادیِّن کی معدست بیں بیخطبیش کیما تو آبیٹ نے صفرت عمومین العاص اور دیگر اکا براہلِ شام کواس خط سے مطلعے کیا اور اس با ت پرمشورہ ملاب کیا ۔

ان صزات نے برموفف اختیار کیا کرجب تک قاتلین غالی کو قبل نرکیا جائے یا قاتلین کوان کے میرو نزکر و یا جائے آپ کی خلافت سیم نزی جائے گی اور نربعیت کی جائے گی۔ اس کے بعد صفرت جربیہ بن عبدالتر نے والیس آکر حضرت علی المرتفیٰ یو کو جوا با اطلاع کردی ۔

---- وبعثه وكتب معلى ثناباً الى معاوية يعلمه أ باجتماع المحاجرين والانفارعلى بيعنته - ويخبره بمسا كان فحب و تعدة الجهبل ويلاعوه الى اللاخول فيما دخل فيده الناس ----

فلما انتهی السدجریرین عبل انگداع که ه الکتاب خطلب معادیه عصروبن العاص و رؤس اهل الشا مرفاستشاره عرفا لوا ان پیایع واحتی بقتل قت لما عثمان او پسسلع البه عرفت لمه

عنماتٌ الخرك

عزلت فینی محضرت جربه بن عدالتدکوجب اس سیل بی ناکای بوئ قرابیس سے معزلت فین سے جوکر والیس نشریف لائے اور قرفیسا کے مقام میں فرنقین سے الگ بوکر والسن المرلی ۔ اور صفرت امیر معاویۃ کی طرف اطلاع ارسال کردی کی مفرت علی المرتفیٰ شنے آب کی شرائط کوتسلیم نہیں کیا ہے

المرس سے ببی مراکط و سیم بہن بھا یہ ہے۔۔۔۔۔ نعوسکن جربر الکوف ق وارسلہ علی رسولاً
الحد معا دیر ق ندواع تزل الفریق بین وسکن قرقیدیا
حتی مات سنة احدی و فیل ادبع و عسدین "سکے
این مافظ ابن مجر کہتے ہیں کہ اس مراسلت اور پہنام رسانی کے بعد حربرین عبداللہ
فریقین سے فیرما نبلا ان طور برالگ مو گئے اور قرقیب ا کے مقام ہیں سکونت احتیار
کرلی حتی کی سکھ بیٹے ہیں ان کا انتقال ہوا۔



ا دران ایام بس ایک نابی بزرگ مبیده اسل نی حسنے بیع اسپنے دیگرامباب رطقہ بن قیس ، ما آمر بن عبدقیس ، عدائٹر بن عبر بن مسعود وغیر ہم ) کے نفع نزاع کی کوئی صورت نکا لنے کے لیے حضرت اببرمعا دیڑ کی فدمت میں پہنچے بصرت معادیر نے فرا باک

له دا، البدا برصر<u>ا ما م</u>لاسالع تحت وقعة الصفين "

 دم عنا کٹے کے قصاص کامطالبہ در میٹی ہے اور صفرت علی سے اوال قاتلین بناہ یے ہوئے ہیں اس بنا ہران سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔

بېرپې چېزحفرت على كى خدمىت بىران حضرانت نے پېنچاكى توحفرت على خىفادشاد ما ياكە :

والمتاه ماقتلت ولااسريت ولاماليت يله

یسی فراتے ہیں کہ اللہ کی قسم ! سنہیں نے خان کو تنل کیا ہے ، سنہیں نے اس کا کسی کو حکم دیا ہے اور سنہیں ہیں نے وقتی غالی ایر قاتین کا تعاون کیا ہے ۔

ادر قاتلین اپنی نا ویلات فاسدہ کی بنا پراس فقتہ ہیں پڑگئے تھے ۔ ادلونہوں نے حضرت غالی کو میری فلافت سے قبل ہی تقل کر دیا ہے میرا اس ہیں دخل منعقا ۔

مضرت غالی کو میری فلافت سے قبل ہی تقاضا کرتے تھے کہ بیروگ ان کے جنود وجبوش امیر معاویر اس میں ان سے فعاص دلایا جا ہے ۔

میں شر کب دشا لی ہیں ان سے فعاص دلایا جا ہے ۔

ان وفود کے مکالمات ہیں تفصیلات بانی جاتی ہیں جن کا ماحاصل ہر ہے کر حضرت علی کی طرف سے برا ۃ ازقتل کے بعد معیت والماعت کا مطالبہ تقدم تغااور حضرت معاویۃ کی فراق کی جانب سے تو د وقصاص کا تقاضا پیش پیش تختا اس جڈ جہد کے با دجود کوئی مایہ الاتفاق چیز ساننے مذاکسکی جس پرنزاع ختم ہوجا آ۔

P

نیزاس موقع ربر کمار علامنے ایک دیگرسی ذکر کی ہے اس کو بھی بالاجال قادیمی کی فدرست میں بیٹن کیا جاتا ہے۔ دہ یہ ہے ایک برزگ الدمسلم الخولائی میں جوابینے زمیر و

الم البدايد لابن كشيره مدوم من من من عام و ربحث بزا -

عبادت ا درتقویٰ ہیںمشہور تنصانہوں نے بھی بھے اپنے دیگڑسانٹیول کے جنرب اخلاص کے حمدت اس مختلف فیمِستلہیں رفع اختلاف کی خاطرا یک سعی کی ۔

چا بخرابرسم الخولانی البنداح اب کے ساتھ صفرت امیرمعادیم کی فدست بی پہنچ اور کہا کہ آپ فلاست بی پہنچ اور کہا کہ آپ فلافت کے بارے میں صفرت علی سے تنازع کرتے ہیں کیا آپ ال سے مم پا بہ ہیں ؟ توصفرت معاویم نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم! میں ان کا ہم با بہ نہیں ہوں اور دہ مجھ سے زبادہ افضل ہیں اور امر خلافت میں زبادہ معتدار ہیں۔

لیکن تم جانتے نہیں کہ صغرت غمان مظلومًا مّل کیے گئے ؟ اور میں ان کا قریبی رثبتہ طر مہول ، اور میں ان کے نون کے قصاص کا طالب ہول ؟ تم صرت علی کے باس جاؤا در ان سے کمو کہ قاتلین مثمان ہما رہے سپر دکر دیں ہم امر خلافت ان کے لیے سیم کمر لیستے ہیں ۔ اس کے بعد وہ صنرت علی کی خدر مت ہیں بہنچے اور گزمشتہ گفتگوان کے سامنے بیش

اس کے بعد وہ صفرت مل کی خدرت ہیں پہنچیے اور کر سنتہ مصوران سے ساتھے ہیں۔ کی تو صفرت علی شنے قا تلبین عثمان کو ان کے حوالے نہیں کیا۔

ا دراس مقام ہیں بعض روایا۔ ہیں اس طرح بھی نفوّ ل ہے کہ صفرت علی نے ہوا بہیں فرما با کہ دہ ببعث پیں داخل ہوں ا درا طاعت تبول کہیں اس کے بعد بہستار ہر سے ساسفے بیش کریں اور فیصلہ طلب کریں ۔ لیکن اس بات برحضرت ام رمعا دیج نیا رنہیں ہوتے ۔

چنا پزما ننظ الذحبی اورصا فظ ابن حج العسغلانی و دیگر اکا برین نیے اس گفتگو کو اپنے اپنے الغا ظ میں درزے کیا سیےا ورفرا نے ہیں :

... جاء الوسلم الخولان واناس الى معادية و فالوا انست تنازع علياً أمرانت شلك ؟ فقال ، لا ! والله الحسون لا عدم اندافضل منى ولعق بالامروكين ألست تعتعلم ون ان عثمان ختل مظلومًا وإنا ابن عمه والطالب بلامه . قاتوه

فقولواله فليدفع لى فتلة عثمان واسلعله - خسا تسوا علماً فكلموه فلع يدفع البهسم "له

أوربيس روايات بين بالامغمول كسانقدم بيربر الفاظ بيم منقول بين : " فقال يدعل في البيعة ويحاكمه عالى خاستنع معاوية "" ك

ناظرین کوام کے سلسف دفع نزاع کے لیے متعدد کوششش بیال محقراً ذکر کردی ہیں اِن حضرات کی طرف سے بہنہ اس منعما مدمید وجہد متی ہومفید تا بت د ہوسکی ۔ اُخرکار فریقین اپنے ا پہنے موقف سے دست بردار مہنے بہاکا دہ نہ ہو کے ۔ اس کے بعد حالات ہیں شدرت بیدا ہوتی جلگی ۔

فریقین پی مخلصین حفارت کے بغیری ای قسم کے فسادی عناصری جود نفیے منازعت کے ہولناک واقب اورخطرناک انجام برجن کی نظرنہیں عتی ۔ یہ لاگ اپنی جبلی شرب ندی اور فساد انگیزی سے بازنہیں رہ سکتے تھے ببغا بخوانہوں نے جانبین کوایک دوسرے کے قریب لانے کی بجائے بنوی جی بیا کے درسا مارسلی اسلی کے بجائے ایما دیا اورسا کی بجائے قتال قائم کرنے برام ارکبا۔

قائم کرنے برام ارکبا۔

حاصل بر سبے کریہ ہاہی مساعی اور مراسست نیتج خیز ٹابت نہوں کی اور فریقیبی میں شدم پر تمال بیش آیا۔

مافظاین مجرد کھتے ہیں کہ :

"\_\_\_\_ المساواف لم يتسع لهرا مرف وقع التتال

احددا، سبراعلام النبلاد المذہبی مسیق مت معاویۃ بن ابی سفیان باری اسلام المذہبی مسیق سخنت وقعۃ الصفاین سے شرع معرد دس، حبیدۃ السفارین مشالا مسیق سخت منابع اوالقول نی معاویۃ ط شکھ فتح الباری شرح جرالعسقال نی ص<sup>24</sup> سے سے کتاب الفتن ۔ بعداز باب خروزی النار۔ الیان قتل من الغریعتین "لیے گینی جانبین بیں مؤسلہ ہوئی لیکن کسی بات پرسا لمرتمام نہ ہوسکا توقتال واقع ہوا اور فریقین سسے لوگ متفتول ہوئے"۔

# جنحى تفصيلات سلطتناب

مفین کے مفام پر فریقین ہیں جو قال واقع ہوا اس کی تفییلات کتب تاریخ ہیں ہہت مفعل اورطول وطوال ذکر کی گئی ہیں۔ ان طویل واقعات کو ذکر کرنا مغید مفصد نہیں ہیں۔ ان طویل واقعات کو ذکر کرنا مغید مفصد نہیں ہیں۔ واقعات کی فعیت ، تعداد شرکا را دران کے جیوش کی تعداد مجران کے اطرار کا تقریع برحاد جنگ ہیں۔ اور جنگ بین مفتلف فیدا مور ہیں ۔ اور کنا ہوں ہیں ان کا ذکر مختلف تعبیرات کے ساتھ یا یا جا نا سبے ۔ اوران متخالف امور میں کو کی توجہ و تعلین پیدا کر کینا ہمار سے دائرہ افقیا رسے با ہراور طقر انقیا طریعے ماری سبے ۔

سوان واقعات کی دادی تغییلاست میں فدم رکمنا بھران کی دسعتوں کوسطے کر لینا کوئی سہل امزہیں سبے بلکصدب نرسبے۔ فلہذا کبار علما رفے اس موقع کے مطابق جواجمال ذکر کیا ہے اسی پراکتفا کرنا بہتر خیال کیا سبے۔

حافظ ابن کتیرنے اگرچر فری سے کم تفصیلات درنے کی ہیں لیکن بھربھی تنال کے واقع ہ مکھے ہیں اوراس کے با وجود وہ بعض مقامات پر تخر پر کرنے ہیں کہ:

\_\_\_\_ فقتل في هذاالموطن خلق كشيرمن الفريتين

له فتح البارئ نترع بخارئ شريف مس

لابعلمهم مالا الله وقتل من العراقيين على كثيراياً لم الديعلم مرايد ومردم المالك وقتل من العرايك :

ققتل على كشيرمن الإمان من الغريقيين فا نا مشده وانا البيد لاجعون " على

ان عبادات کامغہوم بہ سیے کہان مواضع میں فرلیتین کی جانب سے بہت لوگ مقتل ہو سے جا دانا دائلہ وانا السید ہو سے جن کی مقتل ہو سے جن کی مقتل میں کے سواکسی کی معلوم نہیں ۔ زانا ملکہ وانا السید را جعودت ) ۔

البتراتی چیز وکر کر دسینے پس حمزے نہیں کہ فریقین کی طرف سے جن اکابر کی اس قبال ہیں شہادت ہوئی سید ان ہیں صفرت علی المرتفیٰ کی جامت میں تھے یا درائل شام کے باتھوں ان کی شہادت ہوئی۔ ادرعا دکی شہادت کی بینگوئی جو دریفا تنظیف میں تھے یا درائل شام کے باتھوں ان کی شہادت ہوئی۔ ادرعا دکی شہادت کی بینگوئی جو دریفا تنظیف میں بیش کی کہا ہا سے کا ۔ میں جو نی اس کا تذکرہ ان شاء العشر نعا لی آئین ہو الیست منام ہیں بیش کی کہا ہا سے کا دو السکاع العرب میں میں الن ملاب ۔ ذوالسکاع اوری شید میں میں الن عمال ہے۔ ذوالسکاع اوری شید میں دو برہم اہل عماق کے باعثوں شید مہوئے۔

جنگ صغین میں بہت سے اکا برصوات کی شہا دست ہوئی جیسا کہ اجمالاً سطور مالا میں کھا ہے لئے سعاد ان کے اسما می تصویحات نہیں کو میر کی جا رہی ۔ اور مندر جربالا بزرگوں ارصورت عمار ذوال کلاع و توشیب ) کے نام ذکر کر دینے ہیں ایک خاص وجرسیے ان شام الشرائوزیز ان مناصف کے آخر ہیں ان کی کچھ تفعیل میش کی جائے گی تعیل سی انتظار فرما دیں ۔

الداروا<u>لا من من سنة مع مرجث منعين ـ</u>

كه البدايرم ١٤٠٥ تحت سنة ٣٠ هر حت دا قعات مغين ـ

تحكيم

مغین کے مقام بیں فریقین کے دربیان شدیدترین تمال جاری را بعض موز بین کے اول کے مطابق جہا رشنہ بخشنہ جھرا ورشب شغہ ماہ صفر سے کے اوقات اس جنگ بی مشکل ترین تقے اوران ایام بیں گھرسان کی لڑائی ہوئی کے اس موقعہ برابل شام کی طرف سے رفتال کوختم کرنے کے لیے ) بہ تدبیر بیش کی گئی کہ الشرکی تما ب کا فیصلہ فریقین کو تسیم کم لینا جا بھیے۔

چنا پخداس کے وافق معزت مل الرتعنی حاکی خدمت بس بریشی کش کی گی اوراکیٹ نے مصالحت کی اس دیوت کو تبول کر لیا ۔ کماب النٹر کے سکم کے مطابی دونوں فراتی عمل کرنے پرا کا دہ ہو کے اور ساتھ ہی نقال کو مو توف کر دیا گیا ۔اورسطے یہ مواکہ مرا کی۔ فراتی کی طرف سے ایک ایک سے اس مسئلہ کے فیصلہ کے لیے نتخب کیا جاسے ۔

حضرت علی المرتعیٰ المرتعیٰ کی طرف سے صفرت الو موسی الا شعری فیصل فخفب ہو سے اور صفرت امیرمعا دیے کی طرف سے صفرت عمروبن العاص فیصل تسلیم کئے گئے کتاب النتری رتیٰ بیں برصفرت جو فیصلہ کریں وہ منظور ہوگا ۔ اور لیے بھواکہ ہر دوفرلتی کے یہ دونوں فیصل دویۃ الجمندل کے مقام پرمجتمع ہو کرفیصلہ کریں مجے ہے۔

بافى مانيه من

المدابرابرلاب كتروا الم تحت مالات صفين عليم

مله دا ماریخ خلیقه این خیا طرص عالیمها مقت سنه ۱۲ هد

را البرولذجرى مرام المنت عام مد

دس) لمبقات ابن سعدم <u>ال</u>سيخت ذكرتمكم الحكبين -

اوربعن علار نے تحریر کیا ہے کہ" اخرح" ای دومتر ابعندل کے قریب تعالی تعا اس بی فیصلہ تھی ہتونز کیا گیا۔ادر ہے دا قعہ قریباً ۱۰ یا ۱۲ رصفر عظمی کلسبے۔

خوارج کی ابتد کے

وگول نے آپ کے حکیں تسلیم کر لینے کے فیصلے سے اخمالات

کیا اور سنی سے امرار کیا کہ حکییں کو تسلیم کرنا شرعا درست نہیں اور" لاحکم الا دشہ ہ کا نعرو سے کا کرصفرت علی کی جاعب سے الگ ہوگئے۔ اور آپ کے تعادن سے کنارہ کش ہوگئے۔ اور آپ کے تعادن سے کنارہ کشل ہوگئے۔ اور آپ کے تعداد مغیل

رررر وابوا ان بساكنوه فى بلده ، ونزلوا بمكات يقال له حروراء ، وانكر وعليه اشباء فحر ما يزمهون اندار تكها يا له

بعض وُرمین برجاعت بارہ ہزار کے قریب منتی ان کو خوارے کہا جا ماسیے ۔

ا کینی انبول نصفرت علی کے ساتھ ایک شہریں مل کرسکونت اختیار کرنے کو ترک کر دیا اور حرود لو کے مفام میں اقامت کرلی - اور اپنے زعم میں انبول نے حضرت علی پر کئی چیز دل سکے ان تکاب کے متعلیٰ احتراض فائم کر لیتے یہ سمع

> بعقیه حا مشبه م<u>رای .</u> کا الدار این کیر مرایخ منت بحث واقع صفی میسم

ره ، طبقات ابن سعدمه في متدعروبن العاص م

اله والمعم البلدان يا قوت الحوى من من متحت دومة المندل.

ين تاريخ خليفه ابن فيا طوستك يما المدادل.

ك البعرابير لابن كنيرم " بم بلرساً بع يرتعت خروج الخوادر .

کے خوارج کے متعلق بھا یا اشیار کا ذکران شا و الٹرتعالی آئندہ لیف مقاکیر ہوگا یہاں مرف سلم تھ کیم کے ساتھ ان کا اخلاف کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ (منہ) جنا پخہ واقع تحکیم پیش آنے کے بعد ہرایک فرلق اپنے اپنے بلاد کی طرف والیں ہو گئے معنرت علی المرتفعیٰ کو فرتشریف لائے اور حضرت امیر معا دیٹر اور ان کی جماعت بلا دشام کو والیں ہوئے۔ ہوسے۔

کیبنیت پرینی کرجناب سیرنا علی المرتعنی کی جاعیت بس اس ستلرپرا فتراق وانتشار واقع ہوگیا منیا (میساکراوپرذکرکیاسیے )

ادر مفرت امرساوی کی جاعت اورایل شام میں سکون منا کوئی اضطاب واضلات نہیں تنا ۔

۔۔۔۔ ورجع علیؓ الکوف ہ باصحابہ مختلف بین علیہ۔ ورجع معاویة ط الی الشا مرباصحابہ متفقین علیہ'' شع

لینے اپنے بلاد کی طرند فریغین کی یہ والیسی صفر سے کی جد بیں ہوئی منٹی۔ درمیان ہیں چند ماہ وقفہ راج اس دوران مراسلہ جاری رہی اور فیصل صفرات کے مقام منعین روومتر الجندل با افررح ) ہیں مجتمع ہونے کے بیے کوئٹ شہیں ہوتی رہیں۔

#### اجماع فرلقتين

آخر کار دونوں فرلق ماہ رمضان شرلھ استعظام میں دومنز البندل (یا درج ) کے مقام یرمبتع بھے۔

حضرت سبدناعل فنود تشرب نهيس الع كئة تقد بلدان كى جانب سدان ك قام

سی نصب الرابه للزیلی مسب جلدرا ہے کماب البیوع سخت الحدیث الخامس ۔ رود طبقات ابن سعدص الم سخت تحکیم الحکین ۔ طبع لیڈن مقام صنرت عدالتذبن عباس خریب بهرت ادران کے ہم نوا کھ اور صفرات ہمی ساخہ تھے اور صفرت معالیہ بھوتے ادران کے سا تغدان کے ہم خیال احبا تھے۔ اور صفرت معاویۃ کی کے سا تغدان کے ہم خیال احبا تھے۔ اور فیصل صفرات بعنی صفرت ابو موسلی اشعری چیفرت کی کی جانب سے سیلیم شدہ منعم کے اس مقام پر تشریف لا سے اور صفرت معاویۃ کی طرف سے صفرت بحروبن العاص فیمل مفرر تھے وہ میں آپہنیے۔

ابن کشیر منفر در اکابرین است کے نام جواس موقع برشائل ہوئے تنصے ذکر کئے ہیں۔ مثلاً محضرت عبدالمثر بن عرب عبدالمثر بن زیر مفیرہ بن شعبتہ م عبدالرحمٰن بن الحارث مخزدمی۔ الوجم بن حذاید، عبدالرحان بن ابی بحرو غیرہ -

اس مقام بین مؤخین کے بیا نات بہت کچھ مختلف ہیں صفیقہ واقعہ کے مطابق مسئلہ
کو ذکر کرنا سہل کام نہیں ہے تا ہم اتن چنے ذکر کر دینا فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ ۔
۔۔۔۔ جب وونوں فیصل صفرات جمع ہوتے ہیں نوانہوں نے سلانوں کی صفحت کے بیش نظر اور خیر اندلیش کی خاطر خور و فکر فرایا دونوں برزگوں کی رائے برہوں کہ صفرت ملی بن ابی طافی اور صفرت معاویر خور و فکر فرایا دونوں برزگوں کی رائے برہوں کہ صفرت ملانت اور اپنے منصب سے امک کیا جائے اور برسما ملہ چھرسے اکا برمین امرت بر صبح والے اس منصب کے لیے لائن تر سمجھ بی اس کو منتخب کو لیں انتخاب ہی مذکورہ صفرات بیں سے کسی ابک براتفان کریں یاان کے ماسواکسی و وسری شخص کو بچو برکو لیں ۔

فلما اجتمع الحكمان تزادضا على المصلحة للمسلمين ونظرا فحب تقديراً مورشع الفقاعلى ان يعزلا علياً ومعاوية شويجة لا الامرشودي بين الناس يبتفقوا على الاصلح لهدم منهدما أورمن غيرهما يكله

اله البدا بدم ٢٨٢ تنت مفة اجماع الحكيبي -

سب اس مرحد کے بعدان د و نول حکین کی رائے کا تذکرہ بعض مؤرخین نے اس طرح کیا ہے کہ حضرت الوموسی الانتعری نے عبدالتذہ ن عربن الخطاب کو والی بنانے کی طرف انشارہ کیا جب کہ صفرت عروبن العاص نے لینے فرز ندعبداللہ بن عربن العاص کو والی بنانے کی رائے بیش کی کہ وہ بھی علم وعمل اور زبر میں ایک مقام کے مامل ہیں اس برصفرت الوموسی نے فرمایا کہ وہ آدی توصادت اور جی ہیں گر آپ نے اپنے فرز ندکوان نتن میں ملوث کردیا ہے۔

نے فرمایا کہ وہ آدی توصادت اور جی ہیں گر آپ نے اپنے فرز ندکوان نتن میں ملوث کردیا ہے۔

۔۔۔۔۔۔وقد اشار البوصوسی بتولید عبد الله جن عمد

بن الخطاب فقال له عمد و: فول! بن عبد الله حسان معد العدم والعمل والزهد فقال له الموصوسی

انک قد غمست ابنا فی الفتن معد ، و هو مع ذا لاے وہل صدی ہے۔

--- اوردس ویگر مؤرخین کے نزویک حضرت عروبن العاص کی طرف سے دلئے ہی پیش کی گئی کہ حضرت امیر سعا ویہ بن الی سفیان کی منتخب کر لیا جائے گر مصرت الدموسی اس دائے سے سنتفی نہیں ہوئی لیکن ال امرائے سے سنتفی نہیں ہوئی لیکن ال امرائی میں اضافا ن رائے کی بنا پر معاملہ بذا بی انتشار واقع ہوگیا اور کوئی متفقہ فیصلہ نہوسکا۔ فلمذا تحکیم نیتے ہوئی ایت نہ ہوئی ماکام ہوگئی۔

اس چز کو خلیف ابن خیاط لے اپنے معقر الفاظ میں بعبارت ذیل ذکر کیا سے۔ " \_ \_ \_ در خلم بتنق الحکمان علی شیسی م واخترق النام کے

ا الدایرابن کثیرم ۲۸۲۰ عند مسفة اجتماع المکین -که تاریخ خلیغ ابن خیاط والمتوفی ۲۲۰۰ می ۱۹۷۰ سخت دقعة الصفین سعیم می

يُّنى دونوں فيصل صارت كسى جيز ريشغن منهوسكے اس بنا براوكون ميں افتران واقع ہوگيا "

اندریں حالات فریقیں اپنی اپنی جاعتوں کے ساتھ والیں جلے گئے اس کے بعد اہلِ منام نے حضرت امیر معاویہ بن الی سفائ کے باتھ بربعیت خلافت کی - اس سے قبل حضرت معاویر نے دوگوں سے خلافت کی بعدت نہیں لی تق -

--- وبالع احل النا مرامعاوسة بالنك خدفى ذى القعده سنة سبع وثلاثين يله

ایکنی اہل شام نعطرت امراما دیر کے اعترین ملافت کی بیت ذی العقدہ اسلام میں کی یا

اس سے قبل وہ اپنے سابقہ منصب امبرشام ہونے پر قائم تنصے ہوا ل کوسالی خلفاء کی مانب سے ماصل تھا۔

#### ایک تشریح

تحکیم کے موقد پرمور طین اوران کے بعض رواہ نے حواتمبیری اختیاری ہیں وہ حقائق اور واقعات غلاف ہیں ۔

> ان کے متعلق بھاں ایک انتباہ ذکر کر دینا مفید ہے۔ انتباہ

حعزت الوموس الأشعري كم يمتعلق برّ تا تروياجا تاسي كروه موا ملات بين لما مربي تھے ا و ر

اله ما تاریخ ملید این خیا طرم اله متعد واقد صفین و رسیس مد) رم تاریخ این ملدون مدین المبلدانی فی سمت دلایة حردین العاص میم مرمر سیاسی بھیرت کے مامل نہیں تھے نیزوہ معاملہ نہی میں زیرک نہیں تھے۔

او داسی طرح کئی موّرضین حفرت عمروب العاص کو واقعہ بدّا ہیں " خداع اورم کار" شخص کی صورت ہیں پیش کرتے ہیں ۔

یرسب بیان کرنے والوں کی اپنی تبیی جین ہیں جوان اکا برصحابر کوام بھی شان میں تقیق کا موجب بنتی ہیں اور تحقیر کا تاثر دیتی ہیں سو سر روایات کسی صورت میں صبح نہیں ۔

اس مقام میں پہلے ہم مقرت ابوموٹی الاشعری اورجناب عمروب العاص کے باہم مکا لمہ کی دوایات پر نقدلور تجزیہ بیش کرتے ہیں جن کی بنا پر لوگوں نے ان ہر دو صحابر کرام صحفرات کومورد الزام مضمر ایا اور ان کی تحقیر تنقیص سمے دربیے ہوئے ۔ اس کے بعد ہم ان معفرات صلح مقام ومرتب کواختصا ڈا بیان کر کے ان کے حق میں صفائی پیش کریں گے ۔ (انشاراللہ تعالی)

اس سلمی عمومًا طبری کی روایات کویتی نظر رکھا جاتاہے جن کے رواۃ پراہل فن نے جرح اور تنقید ذکر کی ہے ۔

فلهذايه روائيس درجراعمادس ساقطيس -

سندبر كلام

ا - طَبَرَی کی ان روابات کا بنیادی رلوی «الومخنعت لوط بن یحیی "بے پیشخص علیائے رجال کے نز دیک سخت تسم کا شیعہ ورافعنی ہے صنعیف ہے اور کچھ قابل اعتماد منیں ۔ اصباری آدمی ہے ۔ چنا نچہ ما فظ الذہبی اور ابن تجرائے تعلیٰ ذکر کر ہے ہیں کہ :-

را،....لوط بن يحيا المومغنف اخبارئ لايوثق به .... تالف لايوثق به .... تركه الموحاتم وغيرى وقال الدارق فى ضعيف ،قال يحيى بن معين (مرة ، ليس بشئ . قال ابن عدى شيئ معترق صاحب اخبارهم على

له دا، ميزان الاعتدال النوبي مواجم يه الم المجلي وطبع بروت المحت الوطرن يميل . عن دار ميزان الميزان البن مجرالعتقلاق موجه المحت العقد وطبن مجيل المع وكن ،

مطلب یہ ہے کہ ابرمخف نا قابل اعتمادہے متروک ہے بیکا رہے صحابہ کے نام پر میلنے والا شید ہے دواتیس چلانے والااخباری اور تعمرگولاوی ہے۔ اور تعمرگولوگوں کے بیانات قابل سسیم نہیں ہوتے ۔

> رد، طبری کی ان دوایات کا دوسراراوی «ابوجناب انگلبی تحییٰ بن ابی حیّر "ہے۔ یرشخص ابل فن کے نز دیک مندرو ذیل جرح و نقد کے ساتھ مجروح و مقدوح ہے۔ ابن حبان ذکر کرنے میں۔

--- كان معن يدلس عن النقات ماسعع من الفعناء فالتزق بـ ١ العداكيوالتى

يرويعاعن المشاهيرة

- . . قال ويحيى بن سعيد القطان اليس لبشى -

....قال ریحی بن مین اکان صنعظاء عله

ای ابوجاب الکلبی براین عدی نے مندرجه ذیل جمع اور نقد کیاہے۔

... متروك المحديث .... كوني صنيعت .... وجومن جلة المتشيّعين بالكوفية عنّى

اورعلام الذبى نے تحریر کیاہے کہ ،۔

تمال يحيى من سعيد القطان لا استحل ان اروى عنه

قال النسائي والدارقطي ضعيف .... كان يدلس على

مندوح بالاتنقيدات كاماصل يربي كرا-

بیشخص مدنس تھا اور منیف راولیوں سے توکید سنا اس چزکو تعات کی طرف منوب کر کے نقل کر دنیا تھا۔ اس طرح اس نے مشاہر لوگوں سے منکر روایات نقل کی ہیں علیائے فن کے نز دیک پیشخص منیف

> على كآب المجرومين لابن جان ص<u>بائ ت</u>مت يحياب الي حيّة . ولمِن دكن ) عسم الكامل لابن عدى ص<del>ابع العسم به ٢٩٤٠</del> تمت يحياب الي حيّة عسمت ميران الاعتدال الذهبي ص<u>ابع ب</u> تمت يحيا بن الي حيّة وطب بيروست )

ب بلركس درور بي نبيل و اوراس كومتروك الحديث قرار ويلب .

يشخص شيعان كوفرمي سے تعا اور يحيي قطان اس كيم متعلق فيعدلد ديتے بي كدي بيں اس تخف سے روايت نقل كرنا حلال شير سمجقا 2

مخقریہ ہے کہ اس مقام کی روایات کے مرکزی رواہ مندرجہ بالاجرح کے ساتھ مجروح اور مقص بیں اورائل فن کے نزدیک نہایت غیرمتراور نا قابل اعتبار ہیں۔

پس ان روایات کی روشی می مذکورا کا بر صحابر کام کے خلاف چینفیص و تحقیر کی جاتی ہے وہ سڑم افترلراور درومگوئی ہے۔

اس قیم کے تاریخی اورلخباری ملخوبات کی بناپرا کابرصحابرام شکے مقام ومرتبہ کو واغداد نیس کسیب جا سکتا ۔

اب ہم سعور ذیل میں ان ہردو صحابہ کوام کے دین مقام کو طفح کرنے کے یہے چندا کی جیزی پیش کرتے ہیں جن سے ان حصرات کی اہلیت وصلاحیت اور دیانت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے اور پہ جیزیں ان کی عدالت پرشوا ہر کے درجہیں ہیں ۔

ان کے ملا منظر کریلینے کے بعد ایک منصف مزاج اور حق لپند آدمی معفرت ابو کوئی الاشعری خا اور جناب عمروبن العاص فی پراس قسم کے مطاعن وار دکر نے کا ہرگز روا وار نہیں ہوگا ۔ بلکٹر کیکم کے موقع رکے مالات کوان کے فکری اضّاعت اوراج تہادی رائے کے تنوّع پرتممل کریے گا ۔

حصرت الجموسى الم تعري من معرت اليميئ الأشعري دين عبدلائد ب قيس كفضاك معرب المجمودي .

مافظ الذبي نة مركيله مركب جيل القداورا فاصل معابر كرام أيس سعته -

ہے متعدد باداسلامی کومت کے اعلیٰ مناصب پر فائٹرد ہے ۔ حتیٰ کرجناب بی کریم کی اللّٰہ علیہ وسلم نے ہمیے کوبعض علاقوں ( ذہبیہ ، عدّن ) ہرعامل اور والی مقرر فرمایا ۔

ادر معرص رسعر من الله تنالى عند في الفي عدر خلافت من معزت الوموى الاشعرى الورمور

اوركوفه كاوالى بنايا-

... استعل دسول الله صلى الله عليه وسلم ا با موسى الا شعوى (عبدالله بن قيس) على نرسيد وعدن . ثعر ولى الكوغة والبعسوة لعوام على موالم على المدوة والبعسوة لعوام على موالم المرافقة والبعسوة لعوام على معامله مي المثل بعده معنوت عمّان كي دور خلافت مي الم كوف في سيد بن العاص محمل كي بنا بركوف سي نكال ديا و ومعزت موك الا شعرى كوابنا امترسيم كرت بو محصرت عمّان كي خدمت بي عمن كياكم و ومعزت الوموك الا شعرى كوكوف كا والى مقرد كري الى برحفرت عمّان في الإموك الا شعرى كوكوف كا والى مقرد في الماللة والى المراب ميناعمًان كي شادت كك كوف كه عال اور والى دب و

على: تاديخ الاسلام للذي ص ٢٥٥ تحت ترجم البريوى الاشعرى والبرالله بن قيس،

" .... وفیها (سنة ۳۳۵) اخرج اهل الکوفة سعید بن العاص ، ووتو ابا موسی الاشعوی ووتو ابا موسی الاشعوی وکتبوا الی عثمان ایسالونه ان یولی ابا موسی فولاً کا " علی پرچزی محفرت الوموی الاشعوی کی فطری المبیت اور طبی صلاحیت پر وال بین کسی طمی ا وی پرچزی محفرت الوموی کی فطری المبیت اور طبی صلاحیت پر وال بین کسی طمی ا وی اور ساده لوی شخصیت کوایک وسیع علاقه کی محومت سپرونیس کی جاتی اور نداس کوامیرا و روالی مقرد کیا جاتا میز جناب علی المرتفی شاهد می موان سیم و منظور کر لینا بی ان کی دیانت وا مانت و ایافت کی بطری توی دلیل ہے ۔

اس طرح مفرت عمروبن العاص کی دیانت ، امانت اور صداقت اسلام میں مسلمات میں سے ہے اور بے شمارفعناکل

حفزت عمروبن العاص

وكمالات كے يہ مامل ہيں ـ

نى اقدى صلى الدُعليه و لم ف ان كم متعلق ارشا دفر ما يكه ؛ - عروب العاص قراش كه صالحين بي سع بي -

الله على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم

يقول ان عمر وبن العاصُّ من صالحي قريشيء كـ

نیزا کے دبایت کی یہ توی دلیں ہے کہ جناب بنی کریم صلی النّدعلیہ والہ وکم نے عمان کے علاقہ پران کوعا مل مقرر فرمایا اور آپ پورسے عہد مبوی میں وہاں عالی رہے بھرحفرت ابو کمرصدیق سنے مھی آپ کو ولایت عمان سے تبدیل نہیں فرمایا۔

دس، البدايية لابن كثير م <del>4 4</del> بحاله تريزى تحت عروبن العاص <sup>م سسم</sup> ييم

على را تاريخ طيفه ابن فياط مدين كت سنة ٢٣ ص

دم، تاریخ خلید ابن خیاط ص<u>ے ۱۵۷</u> تحت تسمید عمّال عثمان خبن عفان .

عملے دا، مسئول بیل الموسلی ص<u>سه ۱۳ ج</u>لااول روایت ع<u>امه ۲</u> ۱۳۳ و تحست مسئولت طلحة هما ۱۳۱۲ رود الدوالذابة فی معرفة العجابة لابن انبرالجزری ص<u>عالی تح</u>ست عمروبن العاص رحما

"...واستعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمان فلم يزل عليها مدة حياة وسول الله صلى الله عليه وسلم واقرى عليها العددين رمن يله

اسی طرح عمد نبوت کا ایک دیگر واقع محذثمن نے فکر کیا ہے اس سے مصرت عمروین العاص کا مقام دیانت اوراخلاص مزید واضح ہوتا ہے۔

حضرت عمرن العاص خود فکرکرتے ہیں کہ ایک بار دجناب بنی اقدس صلی الدّعلیہ وسلم کو ایک جگام میں ہیں ہے کہ ایک جگام میں الدّعلیہ وسلم کے ایک جگام میں ہیں ہے گاری جھی کا عمرہ میں الدّعلیہ وسل کے مباقد ہتھیاں اور دینگی لباس بین کرہا رہے پاس ہینجے ۔ العاص کے مباکد کو وہ اپنی تیاری کے ساتھ ہتھیاں اور دینگی لباس بین کرہا رہے پاس ہینجے ۔

جناب عمروب العاص كتے ہيں كمي آنجناب صلم كے ارشاد كے مطابق تيارى كر كے حاصر خدمت ہوا۔ اس وقت سردار دوجهان ملى الدّعلي ولم وضوفر مارہے تھے ميرے حاصر ہوسنے مِلاَنجناب مسى السّد عليو ملم نے ارشاد فرما يكر ہم تجھے ايک خاص مهم رہيميجنا چاہتے ہيں۔ السُّدتعالیٰ اس مِس تجھے ملامت ركھ كا۔ اور مال خينمت عنايت فرمائے كا۔ اور ہم اس مال ہيں سے تجھے جمعی عنايت كريں گے۔

ير ... نقلت بارسول الله ؛ ما كانت هي تى دامال ومساكانت الدينة ولوسول قال نعا ما الممال المصالح للرهب ل الصالح " دواء فى شوح السنة و دوى احمد نحوى - و فى دواية بنعم الصالح للرجل الصالح " على الدجل الصالح " على الدين روايات بن يرمنمون اس طرح مذكور به كرد ، -

عد ... قلت يا وسول الله إ ان لم اسلم رغبة من المال انعا السلمت رغبة من الجهاد والكينونة مدك قبال يا عمر ونعا

على . البداية والنهاية لابن كيور م ٢٥٠ تمت سنة ١٨٥ ه على . مشوة شراي موسي العضالة في باب رزق الولاة وبداياهم رفيع نود موى ديمى ديمى)

بالمال الصالح للمؤالصالح " على

یعی عمروب العاص نے جوا باعرض کیا یا دسول النّد! میں نے مال کے یعے بجرت منیں کی ملکہ یں السّٰداوداس کے دسول کی رضامندی اورجہا د کے یے ایمان لایا اود پیجرت کی ۔

بقول بهن روایات پس نے اس ہے بجرت کی تھی کہ مجھے جنا ہے کہ معیت نصیب رہے۔
توا بخنا ب ملم نے فرایا کہ اسے عمود! پاک اور صلال مال نیک اور صالح شخص کے یہے عمدہ ہوتا ہے۔
(سی طرح مسندا مام احمد عمیں دور نبوت کا ایک واقعہ وربی ہے۔ وہ بھی تابل لحاظ ہے۔
ایک بادر بید دوعا کم ملی الدّعلیہ وہ کم کی خدمت اقدی میں دوشخص ابنا ایک تنازعہ (کیس)
کے کہ جامز ہوئے آنفا قاعم وہن العام رسم وہاں موجود تھے۔ آنجنا ب صلی الدّعلیہ وہم نے امنیں ارشا و
فرایا کہ ان متحاصین کے درمیان تنازعہ کا فیصلہ تم کرو۔

توعروبن العاص نے عرض کیا یارسول النّدا، اس معاملہ میں آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں جناب بی کریم صلی النّدا اس معاملہ میں آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں جناب بی کریم صلی النّدا میں النّد اللّہ الرّحری سے ارشاد فرایا۔ اگر حیاب نیادہ اور طلب وصاحت کے عرض کیا کہ اگر میں ان کے مابین تنا ذعر کا فیصلہ کروں تو بیم رہے ہے کس طرح سودمند ہوگا۔ ؟
قوان کی اس گذارت پر بھور تاعدہ کے ارشاد نوت ہولکہ ،۔

"....عن عبدالله بن عمروعن عمروبن العاص قالت جاء

عسك ددا، ففنائل صحابة لامام احداث <u>صطاع ع</u>سمت عمروب العاص م

دا، مسنداله م احراص <u>۱۹ متر عمو</u>ی العاص فرطیح اول معر) ، روایت بنا کامعنون ددج ویل مقامات پرهی بید. ۱۲ مسندال م احراص <del>۱۲۰</del> محت بقید حدیث عمود ب العاص فرا و ل عقر) ۱۲ موار والعات سدنورالدین الهیشی صلایی بلید نفتل عمر و بن العاص <sup>الخ</sup>. ۱۵ ، درب المغرد و بنخاری صف معرض طبح معرفت المال العدالح المتر العدالح

رسول الله صلی الله علیه صلی خصان یختصان فقال بعد واقعی بیده ا یاعمر و افقال انت اولی بذالک متی یا دسول الله ! قال وان کا ن قال فاذافغیت بینه ما فعالی ؟ قال ان انت قعیست بینه ما فاصت علی انقعنام فلک عشر چسناری وان انت اجتمدت فی خطات فلک حسنه ی یمنی اگرتم نے این ان کے مابین ورست اور صیح فیصل کی آو تم ارسے ہے وس نیکیاں ہوں گی اور اگرتم نے لین اجتماد میں خطاکی توجیمی تم ارسے ہے ایک نیکی ہے۔

مطلب بر بی کرمندرجات بالا سے واضح ہواکہ آنخاب من الدُوليد وسلم کی نگاہ بنوت بي طرح بن النواصی الدُوليد وسلم کی نگاہ بنوت بي طرح بن العاص الدُوليد وسلم نے ان کولينے سلمنے دومتخاصين كے تنازع کا فيصل کرنے کا حکم خرايا اور بطور ترينيب ساتھ ہى قصاء کا قاعدہ فہائش حزايا و دومتخاصين كے تنازع كا فيصل کرنے کا حکم خرايا اور بطور ترينيب ساتھ ہى قصاء کا قاعدہ فہائش حزايا - يہ جزيں عمروب العاص کی طبی مسلامیت اور دي و تاقت پر دال ہيں ۔ يہ بزرگ بارگا و بنوت سے بدليت يا فتر اور كمال اخلاص كى سنديا فتر تھے عہد منوبت ہيں ان بر پورا پورا احتماد كيا جا آتھا اور ان ميں خدع و نعاق برگز بنيں تھا ۔

نیزاکابرتابعین میں سے ایک بزرگ جمیعہ بن جابر انہیں وہ اکابر محاب کوام انکے ہم شین رہے۔
وہ ان صورات کی ہمیشنی کے تا اثرات اپنی ایک روایت میں ذکر کرتے ہیں جس سے ان صفرات کی کمال
دیانت اور کمال اضلامی اور وہنی و ثاقت ثابت ہم تی ہے۔ تبیعہ بن جابر فرماتے ہیں کہ ب
ور ...... قال صحبت عمور بن الحظائ فعال کیت رجلاً اقوا کمت الله و
لا افقه فی دین الله ولا احسن مدارات منه وصحبت طلحت بن عبید
فعال کیت رجلا اعطی کجن دیل عن غیر مسئلة منه وصحبت معاویة
بن ابی سفیان فعال کیت رجلاً اقتال ملمامنه وصحبت عمرو بن
العاص فعال کیت رجلا! بہین اوقال انصح ظرفا منه ولا اکر م

جيساولااشبەسرىيى بىلانىةمنە....اڭ» مل

ینی میں عمرفادوق اس کو میں دیا وہ اللّہ کی کتاب کے بہت قادی اوراس کے دین کے بیسے فقید تھے بڑی عمدہ خاطر و مدارت کرنے والے تھے ان صغات میں معزرت عمرفاروق انسے بہتری میں نے کسی کو منیں دیمیعا اور طلح بن عبداللّہ کا میں بخشین رہا وہ سوال کے بغیر بہت کچھ عطاکیا کر تے تھے اور صفرت معلویہ بن ابی سفیان کی فدمت میں بھی رہا ہوں میں نے ان سے بہتر ملیم ابطال کوئی شخص نہیں دیکھا۔ بھر قبد میں بابر المحمد بی کہ میں حضرت عمروبن العاص کی مضاحبت میں رہا ہوں تو میں نے ان کا طرف نمایت خاص اور طاہر پایا یہ بڑے ہا عزت اور شراعی بہنشین تھے ان کا باطن ظاہر کے با لکل موافق اور مشاب تھا۔ (صاحب اخلاص تھے ان میں نفاق منیں تھا)

مندر جربالدامور سے بیٹ ابت ہوتا ہے کہ تیکم کے ثالث اور فیصل حفزات سایما ندار " دیا ندار " اورصاحب اضلاص تھے۔ ان میں غداری اور بدنیتی نہ تھی بیر حفزات نفاق سے دور تھے۔ امت کے مصل ا ان کے پیش نظر تھے۔ انہی دیا ندارا نہ دائنے کی بنا پر انہوں نے اپنی اپی فرنق کی جانب سے نمائندگ کی۔ کسی حیلہ اور کمرکی بنا پر انہوں نے بیما ملہ نہیں کیا تھا۔

حاصل پر ہے تھکیم کے سکا ہیں اجتہاد فکر کی بنا پر دائے میں اخلاف واقع ہوا تھا جو دوسری فرلتی نے تسلیم نہیں کیا اس وجہ سے پر مفارت کسی متفق فیصلہ پرنہ پہنے سکے اور معاملہ تھیم ناکام رہا۔

اور قامده پرهیکه: ۳ المجتهد قد پخطی ویصیب نیمین مجتهدلینی اجتمادی خطااو گذاب دولال کامختمل بوتا ہے۔ اس وجرسے پیمعزات اس مقام ہی قابل اعتراض اور موروطین بنیں ۔ لوداگر پرچپز پیش نظر دکھی جائے کہ : "ماشتاء اللّٰه کان و مالعریشاء لھ میکن ۴ اور و حاتشا وُں الا ان پشاء اللّٰه تواس نوع کا ترود دور موجا آلہیں۔

> على : را، تاریخ بلدة دستن لابن عساکر (محفوظ عکسی) ص<del>لایم</del> تحت عمر و بن العاص من ربم، تاریخ الاسلام للذو بن ص<del>وح ۲</del> تحت تذکره عمروبن العاص من ربع، الاصابت لابن جمرا تسسقل فی ص<u>رح ۳</u> تحت عمروبن العاص (مختصرًا)

### جنرابهم مباحث أوراز الرشيهات

گزشته اوران بین واقعر صغاب کا ایک مخفر ساخاکه تعصیلات سے اجتناب کر سنے ہوئے بین کیا۔ بین کیا دیا ہے ۔ ہوئے بین کیا ۔ بین او جدت بین ایک برط مازک سئلہ ہے ۔ اس کے وقوع کے بعد اسلام میں برواقعرا بنی او جدت میں ایک برط مازک سئلہ ہوئے سعتر ضیبی نے مطاعن صحابہ کے لیے اس سے ایک سننقل درتا ویر تنیاری ۔ اعداء اسلام نے معی درتا ویر تنیاری ۔ اعداء اسلام نے معی دہشتی ہے ہے اس کو مدت بنا لیا اور منا ایفین محابہ نے طعمہ زنی کی خاطر اس کو زینہ قرار دیا ۔

۔۔۔ حقیقت بہ سے کہ بندوں کی ند بر پر خواتعالیٰ کی تقدیم خاکب رہتی ہے "جل وصفین سے واقع است میں میں است میں بیش اسے ہیں۔ ان کے سے حالات کو منفج کر لیہنا ہما ہے ۔ ایے "محالات عادیہ" ہیں سے سیا دران کے کوپٹی مکم ومصالح کو دریا خت کر لینا ہمارے۔ دائر ہا ختیار سے بالا ترب ہے۔

اکابرین است کی ہرایا سے کی دوننی میں ان دافعات کے تعلق چند میں اصف درج کئے جانے ہیں جوان اکا برصحا برکوام میں اسٹر تعالی عنبم سے سود طبی دفع کرنے اور مبزطی دفع کرنے میں مغید میں درکھے اور مقام محا برکوام شکے تحفظ کے لیے سود مند تا برت ہوں گئے۔ (بہون اللہ قائی میں مغید میں درکھا مراحت کے ساعقد سا عفر کھوا زالہ شہات کا سلسلہ میں قائم کیا گیا ہے تاکہ ان مواقع ہیں میش کا مرہ اعتراضات کا ازالہ برموفعہ ہوسکے اوران کے بیرکوئی امگ فصل قائم کرنے کی حاجت مزرسے۔

# كشنىم اسلير

اس سلسله میں ہم بطور تمہیر ومبادی کے اولاً حضرت علی المرتفیٰ کا دہ فرمان درج کرتے ہیں ہم بطور تمہیر ومبادی کے اولاً حضرت علی المرتفیٰ کا دہ فرمان داخیے کردی ہے اور اس میں کو اُن خفا با تی نہیں چھوڑا۔ حضرت مرتفیٰ کا ایک گفتی فرمان بالفاظ ذبل مذکور ہے اور شیعه کی معتمد کمت میں منعقول ہے۔ اور شیعه کی معتمد کمت میں منعقول ہے۔

--- وكان بدء اسرنا انّا التقينا والقوم من احل الشامروالظا هر ان رّبنا واحدٌ ونبيّنا واحدٌ ودعوّتنا فى الاسلام واحدة لانستزديم فى الايمان با ملّه والتقديق برسوله صلى الله عيله وأله قِيلم ولايستزيد وثناء الاسر واحد الا ما اختلفنا منيه من دمعمّان وغن منه مراء "له

له بنج البلا فرس كل تحت ومن كتاب له علدانسلا مركتبه الى اهل الامصاريقيق فيه ما جدى بيسند دبين اهل صفين - عبع معرى - را شرح بنج البلاغة لابن مينم البحاني مبلاطامس طبع تبران - ص<u>افح خطبر عنه</u> رسى شرح بنج البلاغة لابن مينم البحاني مبلك طبع قديم من كلام له عليدالسلام الحد اهل الامصاريقيق فيد ما جدى الح

صاصل یہ ہے کہ جناب مرتفی تا نے جو جیٹی اپنے سلوکہ شہروں کی طرف کھے کارسال تھی اس پی صفرت علی المرتفی تانے ان واقعات کو ذکر کیا ہے جو ان کو صفین میں بیش آئے آپ نے فرایا کا بترا ہمارے واقعات کی ہم ہوئی کہ ہم وگ اورشام کے وگ رایک دوسرے کے سابقہ مقا بلر کے بیے ) جمع ہوئے حالا تکہ واضح بات ہے کہ ہم دونوں رقوموں ) کارب ایک اور ہم دونوں کے نبی ایک ہمیں ہماری اوران کی دعوت اسلام ایک ہی سبے ۔ اورالٹر تھائی کے سابقہ ایمان لانے اور رسول الٹرصلی الٹر علیہ وسلم کی تقدیق کرنے ہیں مزہم ان سے بڑھے ہوئے ہیں مو وہ ہم سے زیادہ ہیں بیس ان کا اور ہمارا تمام روین معا ملر) با مکل ایک جیسا ہے میکن نون عمان کے بارے میں ہمارا اوران کا اختلاف ہو گیا ہے معالی بکہ ہم اس سے بری ہیں الخ میں ہمارا دران کا اختلاف ہو گیا ہے معالی بکہ ہم اس سے بری ہیں الخ

ا بلِصفین دحنرت معاوی وجاعت معادیّ کا درحفرت على المرّفی ها در ان کی جاعت کا اخلّاف نرمبی دخا بلکر دونول فرات کا ندمیب ایک تھا دونول جاعتیں کمال ومومن تغییں اور دونوں کی دعوت دینی ایک تھی۔

تصدیق ایا نی میں دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے فاکن نہیں تھا دونوں کے اس میں اور دونوں کا مل الایمان تھے کوئی ناقص الایمان نرتھا۔

المرس ايك سياس مسئله باعث اخلاف مفايين دم غلاق كي معامله بين بابي

وتتى نزاع درييش مقااس مي أب نے فرايا بهم فول غمال سے برى بين -

مراسلہ بنا کے درلیے بہت سے شبہات خود بخود مرتفع ہوجاتے ہیں۔ تا ہم ان تہدیری اشیار کے بعداب اصل مباحث بعد عنوانات کی صورت میں بیش فعرمت ہیں بنور ملاحظ فراہی

#### ُ () اظِهار نائنف

واقعہ بذا پر اکابرین صارتے کی جا نب سے افہار تأسف پا یا جا ما ہے ۔ بہ تمال ان حفراً کے درمیان صرور واقع ہوا سے تکین کئی خلط فہریاں حاکل تقبیں جن کی بنا پرغیراختیاری حالات بیدا ہوئے اور قبال تک نوبت بہنچی ۔ بہصران اس واقعہ پر نہایت کبیدہ خاطراد زناد ہمتھے اوراس کے وقوع پر ہردوفرلتی نہا بت ستاکسعت ومحزون تنصے ۔

چنا پخرصرت علی المرتفی دُّمنی النُّرتعا لی عنهٔ سے متعدور دایات اس نوع کی کما ریوا سنے نقل کی ہیں ۔ ایک موقعہ پر جناب امام صن نے حضرت علی المرتفی سی سے ہوم مغین میں منا۔ آپ فرانے تھے۔

(۱) ۔۔۔ ۔۔ یالیت امی سع تل نی ولیت انی مت قب ل الیومرسلہ

یٌنی اصرت علی المرتفیٰ نے پراٹیا نی کے عالم بیں فرما یا) کاش کہ مجھے ہمی ماں نے جنم مددیا ہوتا اور کاش کہ بیں اس روز سے تبل فرت ہو گیا ہوتا ہے

اسی طرح ایک دوسرے موقعہ برایام صفایی بیں جب آب نے صفرت الویوشی کو فیعلہ کرنے کے سید این جانب سے مکم بخو بزکر کے روا نہ کرنے کا قصد فرمایا تواس مفام برصفر سے

ا الماريخ الكبير اللهم البغاري صيم من الى عليه وكن. (٢) كتاب السنترلام م الترص مله البعداد ل كم كرمد.

على المرتضى الك اصطرابي كيفيت على مفتقل كسب جنائي معترث ابن الى نيد براكت اس والغرائي الله المنتاب الله المناسبة -

ر۲) ---- عن سلیمان بن مصران قال حدثتی من سمع علیاً الله مدنتی من سمع علیاً الله موسفین و صوعاض علی شفتید دو علمست ان الا مسر کون هکذا ما خرجت - اذهب یا ابامولی ف احسک و دوخه و عنقی الله که

بعنی سیامان بن مہران کہتے ہیں کہ بھے اس شخص نے بیان کیاجس نے صفین کے موقعہ پر خود صفرت علی المرتضیٰ سے سنا نفا اس و تنت آپ کی اضطرابی کیغیت یرتفی کرآ ہے۔ اپنے لب مبارک کو زیر دنداں کرتے تھے اور فرائے اگر اس سما لمد کے تنعلن مجھے بیسعلوم ہو ناکم یہاں تک پہنچے گاتو ہیں اس کے لیے خروج ہی نرکزنا۔

حضرت ابوموسی شکے حق میں فرمان دیا کہ آیٹ تشریبے سے جائیں اورفیعلہ کریں اگرجہ اس میں مجھے خسارہ ہو ۔"

صفرت ملى المرتعنى كا اسى طرح كا ابك فرمان كمّا ب الآثاريين الم البريوسف ني نقل فرما يا سبح الدراس بين بعى صفرت على المرتعنى شند مضرت الدموسى الاشعرى كوابن ما نسب سعد من ورفر الشير موسيخ كها كه : "مُسلم منه الدوبعد وق رقب من كله

جس کامفہوم یہ ہے کہ سیمھے اس معا طرسے بخات دلایئے خواہ مجھے سی نقعان اعظانا پوسے ۔

به على فأبين اظهارتا سف كم طور برحضرت على المرتضى السيعها ورموست بس ميان

اله دا، المصنف لابن إلى شيبة رخلي بيرجينظ ) صابح كا بالجل -

رى المصنف لابن ابى شيبه مر ٢٩٣ طبع كراجي حلده اروابت م ١٩٤٩ محت كما بالجل.

ك كتاب الأكارام الى السعث مدير دوايت عطي بروت ولبنان)

حضرات کے تعولی اور دیا نت اورخشیراللی کے علیہ پر محول ہیں دیرکسی جرم کے ارتکاب کے بعد اس پر دلالت نہیں کرتے ۔ بعد اس پر نداست پر دلالت نہیں کرتے ۔

نبر مندرجربالا فراین علی کامحل اورموقت جو بخویز کیا گیاسید بعید اسی نوع کی اضطرابی کیفتیت ام المونیین حضرت عاکسته صدیقه طیمی ادفات طاری بوتی منفی اوراک موصوفه بھی دافعہ جس پر انطہار تا سف اور گریہ فرماتی تقیق تودہ کسی جرم کے ارتکاب کی تلافی برایسا نبیں کرتی مقیس عکم ان کا یوفعل کمال اتھا اور خثیبت اللی کے غلیہ کی بنا پر تفار اس چیز کو قبل ازیں بعد از جس کے مباحث ربعن شہرات اوران کا ازالہ) بین نقل کیا گیا ہے۔

#### ر) ایب شبراوراسیس کاازاله

اینی لوگوں نے اس مقام میں بیطعن قائم کیا ہے کہ صحابر کرام کے دونوں فراق کے بہت کہ صحابر کرام کے دونوں فراق کے باہم قتال ذاتی عنادا ورجاعتی عدادت کی بنا پر واقع ہوئے۔ ان صفرات کے درمیان دیرمین عدادت منی اور ایک دوسرے کے خلات ان کے سیسنے کیسنہ ولبنض سے بم تنصاور دنیا دی اغراض ان کے بیش نظر تقییں۔ اس بنا پر انہوں نے بیجل وصفین کی جنگیں لومیں اور ایل اسلاک میں عظیم فساد قائم کر دیا۔

أزاله

ا س طعی کوصاف کرنے کے لیے ذیل ہیں ہم چندامور مپیش کرتے ہیں ان برنظر خائر فرما لیں انشا ءالشرنعالی شبہات بالا دور ہوجائیں گے مرف انصاف شرط ہے۔

اس سلسلہ ہیں سب سے اول صرت علی المرتضی کے چند فرا بین اوران کی جا عت کے اکا برحفرات کے اس موقعہ کے فرمودات ایک ترتیب سے ذکر کئے جائے ہیں ۔

ا دراس کے بعد فرنی ٹانی کی طرف سے میند میزیں بیٹی کی جائیں گی جو اپنی میگر براس شبر

کے ازالہ کا باعث ہول گی۔

اق ل ؛ سیّرنا مل المرتفیٰ ایک شخص کے جواب میں جُوآب کے مقابلین کے تق میں علوکرنے ہوتی ہوتی ہے۔ علی المرتفیٰ کے مقابلیں کو علوکرنے ہوئے ان کی طرف کفر کی نسبت کر رہا تھا ۔ یہی سیّرنا حضرت علی المرتفیٰ کے مقابلیں کو کا فرکہ رہا تھا ۔ تبیعہ کرتے ہوئے ہوں ارشا و فرمانے ہیں ۔ ایسا مت کہو جگھ ان کے حق ہیں کلمہ خیریں کہو تعقبق ان لوگوں نے برگمان کیا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ۔ اور ہم یہ برخیال کرتے ہیں کرانہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے ۔

مطلب برہے کہ ہا را کیس میں کفر اوراسلام کا اختلاف بنیں ہے اور مزبی ہا ہے دین الگ الگ ہیں بات حرف اتنی ہے کہ انہوں نے کمان کیا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف تخا و زکیا ہے اور ہم خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے ہارے حقوق سے تجا وزکیا ہے اس نقط نظر ہم ہم تے ایک دوسرے کے خلاف قبال کیا ۔

- (۱) ---- حدد ثنا البوزيعة عن جعنس بن محمد عن ابيدة قال سمع على بوم الجمل اوليوم صفين رحيك يف لوانى فحف الفرل القول القول الكفر قال الا تقولوا فا غدو زعموا انا بغينا على على عرب و زعمنا الفرو بغوا على نا يسلم
- رم البدل المنان عن جعفرين معمده عن البونع يع عد الناسفيان عن جعفرين معمده عن البيدة السمع على المناسط المنافي عن المعمل المنافي معنى المنافي المنافية المن

ا من تاریخ لابن مساکر کائل مدومی ا

کے نا، منہاج السبنة لابن تیمیسه مسالا سخت الکلامرولما تال اسسلف ات الکسے (باق ماشیا کنرہ معزب)

نيزاسى طرح بعض ديكرروا باستبس ببي سوال مضربت على المرتفى طيسيس مفول سي كدكها ابل بنا دے رجل دصفین والیے)مشرک ہیں ؟ تو اسختاب نے خرایا کہ ہر لوگ نومشرک سے خرار کرکے مسلمان ہوتے یہ کیسے مشرک ہیں ؟ بھرسوال کیا گیا کرکیا یہ توگ منا فق ہیں ؟ فدا بختا نے فرا یا کرمنا فق ہوگ الٹرتعالیٰ کوبہت کم یا دکرتے ہیں (یہ ہوگ ٹو کٹر سے دکر کرنے والمين عيرسول كما كيا كريمران كالباحكم بصادر بدلوكس درجريس بي ؟ نوا بخناب نے فرہا یا کہ بہ ہما رہے بھائی ہیں اور ہمارے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے کے رد دام (ا) اورشیعه اکابرنے اسے

انمركوام يسيحفرت علىالم تفيظ

كابر فران بعيارت ذيل نفل كباب ينور للاحظر فرائن -

\_\_\_\_ جعفرعن ابب له رمعمل بافتر) ان علسيتًا علىه السلامر لسعريكين بنسب احداً من اهل حويه الم الشرك ولا إلى النعاق ومكن يعنول هدوا خدوا ننأبغواعليناً بعنى جعفرصاد فن مضرب محد با فرسي حضرت على كا نظر بدنقل كرتے ہيں كه ستيد نا على لمرتفى ال

ا پنے مماربین کے حق بیں نثرک اورلفاق کی نسبست نہیں کرتے مقصلین یوں فرما تے تھے کم **دہ ہما** رسے بعمائی ہیں اہنو ل نے ہمارسے ملاٹ بغا دت کی ۔

(بقيرمانير) اصوبالاستغفادلامحاب محتمد--ردالخ

رس المنتظیٰ ملاہی مع<u>س</u> ۔

المصنف لابن ابى شيبرم الى الله المال المال المال المال المل ) ر٧) السنن الكبرى طبيهة ع ص<u>٣٦ /</u> كما ب قتال ابل البقى

رم ، الجامع للمكام القرآن للقرطبي صبيكم تحت آيت فاصلعوا بين اخويكو (سائة حجوات للك) ك قرب الاسنا دلىبداللرين الجبرى النبيعي صصى بميع تدبم- رم) اسی طرح ا مام جعفرصا دن فرمانتے ہیں کہ:

--در جعضرعن ابيدان علِماً عليه السلام سان يعنول لاهل حربه انا لسع نقاتله حرمل استكفير لهسع ولسع نقاتله سعمل التكفير لمناء و لكنّا رأينا انا عل حسقٍ وراً و الخسع على حنيّ له

مطلب برسید که صفرت امام محرجعفرصا وق امام محربا فرسے نقل کرتے ہیں کہ صفرت علی المنفیٰ اللہ نقال نہیں کہ صفرت علی المنفیٰ اللہ نقال نہیں کر علیہ الفیٰ اللہ نقال نہیں کہ سے اور نہ ہی ان سے اس وجہ سے قبال کررسیے ہیں کہ وہ ہماری تکھیز کرنے ہیں ( یہ بات نہیں ) بکہ بات بہ ہے کہ ہم بقیبن کرسے ہیں کہ ہم تق پر ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ یقیناً وہ تق پر ہیں ۔ ماصل یہ سید کہ ان کا ور ہمارا قتال کفر اسلام کی وجہ سے نہیں جکہ حق ہونے اور ناحق ہونے اور ناحق ہونے اور ناحق ہونے ہوئے۔

گزشند اوراق بین برایک فرلی کا بنا ابنا موقعت گذر بیکلسیدا عاده کی حاجست نہیں لین حضرت علی المرتضائی کی جانب سے اصار نقا کہ پہلے بیعت خلافت تمام کی جلس سے بعدی مطالبات (فضاص دغیرہ) پیش کئے جائیں -

فرلقِ مفابل رصرَت معادیہ اوران کے ہم نوا اجاب) کامطا لبہ تفاکہ خلیفہ شہید ا کے قصاص کامستارا ہم ہے اس کو پہلے مل کیاجائے مفسدین آپ کے گردہ ہیں موجو دہیں ۔ اس بید پہلے انہیں بکریس اس کے لید سجیت ہوگی ۔

حرم ، اسى فرح ایک دوسرا واقد اس موقع بس حضرت علی المرتفیٰ کی جاعت بی بیش آیا ۔ ایک دن معرت علی المرتفیٰ کی جاعت بی بیش آیا ۔ ایک دن معرت علی المرتفیٰ الم بین جاعت کے سائفر تشریعیٰ لا رہے تھے تو اس وقت ایک شخص عدی بن ماتم طائی میں آپ کے ہمراہ نشا انبول نے بی طے کے ایک الم ترب الاسنا دام بداللہ بن معمرا المحیری من علی رائوت والگان مرھی جدو ایران

مقتول کودیکی اجس کوصرت علی المرتفی می می احدث فی قتل کردالا نشاتو مدی بن حاتم کہنے نگاکر بوسے افسوس کا مقام ہے کہ بر بے چارہ کل سالا ان مقااد رآج کا فرمرابط سے بصفرت علی المرتفی الله فی بر کلام سن کرفر کی کرایسا نرکہور یہ کل ہی مون متعادر آج بھی مون سبے۔

را) \_\_\_\_ عن سعل بن ابراه بعدة ال خدرج على بن الى طائب ذات بومرٍ ومعه على بن حات عراسطائ نا ذار دبل سس طئ قتبل قد قتله اصحاب على فقال عدى يا ويح هذا كان اسس مسلماً واليوم كافراً فقال على في الا كان اسس مؤمناً وهواليوم مؤمن كه

رم) ایک دیگرمغام می صنرت على الم تنطیط کی جاعت نے آنجنا کی سے اصحاب معاویہ کے مقتولیں کے متعلق سوال کیا کہ ان کا کیا حکم سے ؟ نوصفرت علی المرتفی شنے ارشا وفرا کا کہ وہ مومن ہیں (ان پر کفر کا اطلاق درست نہیں)

--- محمد بن لشد عن مكعول ان اصحاب على سألوه عن من قتلوا من امحاب معاوية والمؤمنون وفي رواية سئل عن من قتل بصفين ما هده ؟؟ قال هدا المؤمنون "كه

ا من الرنخ لابن عساكر كابل صبيط جلوادل لمبع دمشق - رئ المخيص ابن عساكر لابن بدران مسك مبلودل - كله من الريخ لابن عساكر كابل مستطل مبلوادل . ري منها و السنة لابن تبعية صال عبد المستقل المنتقل المنتق

سوم : نیزاس مقام میں صرت عاربن یا سر کا قرل اپنے مقابلین ابل شام کے حق بیں کو کی نسبت کی حق بیں اکا برعلما ، نے ذکر کیا سبے کہ : ایک شخص نے ابل شام کے حق بیں کو کی نسبت کی اوران کو کا فر کھنے دگا تو صفرت عمار ٹنے میں کرار شاد فرما یا کہ الیا مت کہو کیونکہ ان کے اور ہمارے نبی ایک اور ہمارا قبلہ ایک سبے دیون فرق ابل املام میں سے اور ہمارے بی ایک کا اور ہمارا قبلہ ایک سبے دیون مرت ابل املام میں سے بیں ) لیکن مات یہ ہے کہ وہ لوگ فتنہ میں مبتلا ہموکر امری سے متجاوز ہموچکے ہیں ۔ ہم پر لازم سبے کہ ہم ان کے ساتھ قتال کریں تاکہ وہ حق کی طرف لوط آئیں ۔

--- - عن دیا د بن الحارث قال کنت الی جنب عمار بن یاستر بصندین و رکب بی نامس رکب نده نقال رحب ل کعنزاهل شام فقال عمار لا تعتولوا ذالك نبیدنا وبنیج م واحد و قبلتن و قبلته حرواحب د و مکنه حرقوم مفتونون حادوا عن العن رفعت علین ای نقاتله عر حتی برجعوا المیده " له

اله دا المعنف لابن الى نتيبة من وي طبع عبر يركواي دوايت عد 1940 تحت كما ب المجل - عام المجل المعنف الما بن المجل المعنف الما بن المجل المعنف الما بنا المعنف المبناح المعنف المجل المعنف المبناح المعنف المبناع المبناع

# فرلق مقابل کے متعلق صرب امیرعادییًر کے تأثرات

ذیل میں جند چیزیں الیسی ذکر کی مباتی ہیں جواس ہات پر قوی قرائن ہیں کو صفرت امیر حادیہ اور صفرت امیر حادیہ اور صفرت علی این الیات اور صفرت علی این ایک دوسرے کے حق بیں نیک بنیت تھے ان میں کوئی گروہی عدادت قائم نہیں تھی اور میر صفرت ایک دوسرے کے حق میں کیدندور نہیں میں کوئی گروہی عدادت قائم نہیں تھی اور میر صفرت ایک دوسرے کے حق میں کیدندور نہیں ۔ منصر متلا ہے۔

مورَخین نے تکھا ہے کہ جب ابودردا مواور حفرت ابوا کا مہر دمی النٹر تعدالیٰ عنہما ان ہر دو فرلتی کے درمیان رفع نزاع کے تعلق گفتگو کرسنے کے سیے نشرلین ہے گئے تو صغرت معاویۃ نے ان ددنول ہزرگول کو فر کا پانھا کہ : ۔

"\_ \_ \_ \_ فتولاله فليقه نامن قتلة عثمان شعر أنا اول من بايعد من اهل الشام "كم"

یمسکد قبل از بی البنے مقام بی ذکر ہو چکا ہے تا ہم بیاں ایک دوسر مے تعمد کے لیے درج کیا گیا۔

ا نیز علما د نے اس لوجت کا ایک دومرا وا تعد مکعماسیے کہ جب صفرت علی المرتعلیٰ المرتعلیٰ المرتعلیٰ المرتعلیٰ المرتعلیٰ المرتعلیٰ المرتعلیٰ المرتعلیٰ المرتبطیٰ المرتبط

ا در صفرت ابیرمعا دیژ کے درمیان مّنال جاری منها اور دا تعرّنمکیم کمسنوبت نہیں بنجی متی آوشاہ ردم نے ان جنگی مالات برنظر کرتے ہوئے اہل اسلام برحلہ کر دسینے کی تیاری کی اوروقع وغنیت سمجھاا درمسلانوں برحلہ کے لیے ایک عنیم شکر جھکیا۔

اد صرحضرت معادیّن کوشاه روم کے اس اراده کی اطلاع بیونی توانبوں نے شاہ روم کوخط مکھاکہ:

۔۔۔۔۔ واملہ دیئی سے تندہ و ترجع الی بلادك بالعیں!

لاصطلحن انا و ابن عمی علیك ولانسرجائك من جمیع
بلادك ولاضیق علیك الارض بمارجت فعن ذالك خاف ملك الردم وانكت و بعث بطلب الهدنة "له يعی حفرت معادیًا فرائے بی المثری قیم! اگر تواس اقدام سے نہیں رکے گا اولین بالاد کی طرف والیں نہیں دی جبائے گا تو لیے تعین! بی اور میرے چپا کے بیٹے ترے خلاف باہم کے کریں گے اور کی تجھے تری آبا دیوں سے نکال و دل گا اور زین کے فرانی ہونے کے باہم کے کریں گے اور کی تجھے تری آبا دیوں سے نکال و دل گا اور زین کے فرانی ہونے کے باوجود تم پراسے نگا کروں گا۔

تواس کے بعد ما دشاہ روم نے خوف کھا یا اور لینے اقدام سے رک کیا اور قامب بھی کرصلے کا طلب گار ہوا۔

اسی طرح ایک اورواقع مفصد مذکور برولالت کرناسیے بہ واقع اگر جیمطرت علی المرافع کے دوسر علی المرافع کے دوسر علی المرافع کی منہا دست کے بعد کا سبت تا ہم مقصد کے بیے مفید سبے بعنی ایک فرلق کے دوسر کے حق بین نظریا سے واضح ہوتے ہیں ۔

وافعہ ہے کہ جب علی المرتفی رضی الترتعالیٰ عنہ کی شہارت کی اطلاع صفرت معادیہ اللہ کے معرت معادیہ اللہ کی مذرست بین موصول ہوئی توصوت معاویہ اسے مساختہ گرید کرنے لگے۔ان کی المبدان کے

الما الدابه لابن كثرميوا تعت ترجه معادية -

پاس موجد دخیں وہ کھنے گئیں کہ آپ صفرت علی المرتعلیٰ شکے ساتھ برسر پیکار رہے ہیں اور اب دولے نگے ہیں توصفرت امیرمعا دیڑ ہے اپنی اہلیۃ بچکلہ ترحم کھنے بعدیوں فرما یا کہ تو نہیں جانتی کہ اہل اسلام کا فضیلت، ففہ اورعلم ہیں کس قدرنفصا ان ہوا ہے ؟ اورکسی گرال فدر ہمتی سے قوم محروم ہوگئ ۔

"--- بما جاء عبر قتل علي الحامعاوية جعل يبك فقالت له اسرأته أشبكيه وف ناتلته ؟ فعت ال ويمك إانك لاندرين ما فقد الناس من الفعنل والفقه والعدم" له

اب ایک اور واقع گزشند مسئله کی تائید مین مختر اُنخویم کیا جا آ ہے۔ یہ مزارالصدائی کا واقعہ بھی جوشیع علمار نے بعی تفصیل سے مکھا سبے ۔

صفرت على المرتفى المستحف مع ايتى لوگول بين سع هراد العدائ ايك شخص تعاييمة على المرتفى ايك شخص تعاييمة على المرتفى المي منها ويتم كل خديدت بين بهنها توصفرت اميرما ويتم نف فرايا كرعلى المرتفى المرتفى المي أب ادما ف بيان كرين . تووه كهنے لكا كرا گرآب اس سئلر سع مجھ معاف ركھ بين توبية بوگا . توحفرت معا ويم نف فرايا كرئين تجھے قسم و يتا بول كر نوفوريا إن كريا شروع كيئے وصفرت معادية اس كريا فرون كيئے وصفرت معادية اس كريا فرون كيئے وصفرت معادية اس كريا و الله فرون كيئے وصفرت معادية اس كريا و فرون كريا تعالى الناروستے كران كى دليش مبالك تربيز بوگئى -

۔۔۔۔ وکان ضرار من اصحابہ دعلی) علیل السسلام خد خل علی معاویت بعد موتاہ فقال: صف لی علیسًا فقال اوتعفین عدب ذاہے فقال واملّٰہ لتفعلی مشکلع

ك ابدايرسي تي تمسن ترجه معاوية وذكر شيئ من ايا مه و دولته -

که دا الفصل نبکی معاویدة حتی احضلت لیست الم است معاویدة حتی احضلت الیست الم استواب الم دستیاب مناوید و ستیاب و تا بعد -

ما صل کلام یہ ہے کرسابقہ سطور ہیں دونوں فران کی جا نبسے کے جندا یک جزیری نقل کی ہیں ادراس نوع کے داقعات مزیدیمی تاریخ

ين المال المال

ين دستياب موسكتے ہيں -

ید نام چنرین اس بات پر قرائن ہیں کران ہرد و صزات (صفرت علی اُور صفرت علی اُور صفرت علی اُور صفرت علی اُور من ک کے درمیان مذکورہ جنگ و حبول جو دافع ہوئے ہیں دہ بنا ہرعنا دادر فساد نہیں تھے بلکم مون خلط فہریوں پر مبنی تھے رجیسا کراس بحث کی ابتدار ہیں ہم نے ذکر کیا ہے ) اور وقتی مسائل کے تحدت اپنے اپنے نظریات کے موافق دافع ہوئے اور ضم ہو گئے۔

لیکن صاحب عنا دراد بول ا در زائع عن الحق ناخلین نے ان چیزوں کو دوا می کبینر و عداوت کی شکل دینے کی مزیرم کوشش کی ہیں ۔

اب اس بحث کے آخریں ملارمبرت دمختر ثمین اورمؤرخین کے وہ اقدال ذکر کیے جا سے اصل مسئلہ واضح ہو تاہیں اور دار دکر دہ شہر فع ہوجاً باہیے۔

ول ۔۔۔۔۔ فیسماکات بینہ سے میں الف تن کیما وقع ہدین علی و صعاوبی المنا عندے معن التا ویلات والمحامل علی و صعاوبی رمنی المتا عندے احسن التا ویلات والمحامل

اله وا، درة نجفيد شرح عج الملاعد منك ميج إيران (قديم ع)- ونيد

۲٫) نترح نیج البلاغة لابن پینم البحرانی ص<del>لاح ک</del>ی طبع تېران ر د شیعه) پرس، نترح نیج البلاغ**،مدیدی طبع ب**روت ص<u>بح تر</u> ۳۲۵ مخنث ذکرمین خبوصر اربی حسر ۵

الضالى لمعادية عند معوله على معاوية م

ك الاستيعاب لابن عبد المبر صلى محت تذكره على بن الى طالب ـ

لاقما اسورٌ وقعت باجتهاد منهد ولالاغراض النفسانية ومطامع دنبوية كما يظنيّه الجهلة يُـله

بعن صرب علظ اور صرت معاویہ کے دورفتن میں جوداقعات بیش آئے ان کے لیے عمدہ تادیل ادر بہتر محل فائم کیا جا تا ہے۔

وجربہ ہے کہ برواقعات ان کے اجتماد کی بنا پران سے ممادر مہوئے تھے۔ کسی نفسانی اغراض کی خاطرا ور دنیا دی طبع وحرص کے بیے نہیں واقع ہوئے نفیے جیسا کہ جابل مجول نوگوں نے گان کرر کھا ہے۔

رم) مشبور مورخ ابن خلدون فرواسنے ہیں:

---- ولما وقعت الفتنة بين على ومعادية وهى مقتضى العصبتية كان طريقه عونها المعق والاجتهاد وسع بكونوا فى محاربته عد لغرض دنيوي اولايتار با طلي اولاستشعار صقل كما قديت وهدمه متوهد وبندع اليه ملعد "كم

بعتی جب حضرت علی اور صفرت معا دین کے درمیان نتنہ واقع ہوا اور بیعمیت کا مقتضی سفا توان کا طریقہ اس معاطم بین نلاش من کی خاطر نشا وربطور اجتہا دینا۔ اور دنیاوی عرف کے لیے دنیاوی عرف کے لیے ان کے درمیال بیما ربات نہیں تھے اور کسی باطل جیزکو ترجیح دبنے کے لیے بھی نہیں تھے اور درمی کیبنہ و بغض کی بنا پر تھے۔ جیسا کہ بعض دگوں کو اس بات کا دہم ہوا ہے اور ملی اس کی والل کی طرف کھینے لے جا تا ہے۔

الم نسيم الرمايض شرح الشفا وشهاب الدين الخفاجى من من متحت فصل ومن توقيره ونبره ونبره ونبره ونبره ونبره ونبره ونبره ونبره ونبره

ك المقدمه ابن خلدون صكال مخت القلاب الخلافة الى الملك ( لجيع بيروت) -

P

### " لعن دسب ابلِ شام سفنع "

فرنقِ مقابل کے حق بین سبتد ناعلی المرتفیٰ مرضی النترعنه کے فرمو دات ہیں مزید صدر چریں قابل ذکر ہیں جواکا برعلا را ورمؤرخین نے تحریر کی ہیں وہ یہاں بینیں کی جاتی ہیں۔

مثلاً مصرت علی فرمت بس اسنے مقابیس اہل الشام کا جب بھی تذکرہ ہو نا توان کے تق بیں اہل الشام کا جب بھی تذکرہ ہو نا توان کے تق بیں اسنے میں اسنے میں اسنے والدس کو وخات بیں ارشاد فران نے کہ نہی اقدس میں الشر علیہ واکہ وسلم کا فران سبے کہ اہل شام بس جا ایس ابدال ہو والے کے ۔ جب ان بیں سے ایک کا انتقال ہو جا سے تو اس کی جگر الشر تعالی و ومرا قائمقام ابدال بھیجے وسیتے ہیں ان کی برکا ت سے الشر تعالی بارشیں بھیجتے ہیں اور وشمنول بی غلبہ حال موتا ہو تا ہے۔ اور ابل شام سے عذاب بعبر دیاجا تا ہے۔

بنا بخرمندا حرٌ بن مردی بے کہ:

ا) ----- حدثنى شريح بن عبيدة ال ذكراه للالمشام عند على بن الى طالب رضى الله تعالى عند وهو بالعول فقا موا العنه حديا ام برا لمؤمن بين - قال لا الى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلويقول الابدال يكونون بالشام وهد ما ربعون رجلاً كلما مات رجل البلالالله مكانه رجلاً يسفى به عوانين وينتصر به على الاعداء ويصرب عن الشام به عالعداء والعداء الشام به عالله العداء ويسم بالشام به عالله العداء والعداء الشام به عاله عالم العداء والعداء الشام به عالم العداء والعداء والعداء والعداء الشام به عالم العداء والعداء وال

که دا، مسندملا مام احروسمال جلدا تحت مسندات علی م

رًا، مشكوّة شريفٍ مسمِ إب ذكراحلَ المِين والشامر.

( با في ما منه آئده صفحرير )

(۲) اس طرح جب یوم صفین بیں ایک شخص نے کہا کہ استارا ہل شام پرلونت کر اورجناب مرتفی کو علم ہوا تو آ کہ خاص نے ارشا د فرایا کر اہل شام کوست وشتم مست کرو۔ تحقیق شام بیں ابدال ہیں ابدال ہیں ۔

---- عن عبدامله بن صفوان فال قال رجل بدور صفيان اللهد والعن الهدال الشاعل ، لا تسب العلى الله المالة المالة المالة الدابدال ، فان بعا الابدال ، لم

رمه) ابن عساكرنے اپنی تاریخ ہيں منع سب کا ایک مستقل باب فکر کیا ہے جس ہیں اس مستکہ بربہت سی با سندروا بات وردے کی ہیں -ان ہیں سے ایک روابہت ہیش خدست سہے :

"یا احل العسوات : لانسبق اهل الشامر منان فیه مع الابل الدیک بعیرمانیدری تهدید الدبل الدیک بعیرمانیدری تهدید و تعفیص ابن عساکرلاین بعران مبین مبلاد کردند الدبال الله الدرا، المصنف بعیدالرزاق مبین باب الشام

رم، دلائل النبوة مصم تحت ماجاء في اخباره بعلا معاديدة في ( للبيه عني ) رس البدائة والنهاية للمن كثر صبيح "أب معاديدة بن ابى سفيان وملكه " "

م و <sub>(1)</sub> تاریخ لا*ین عساگر کامل میواهی وطیع میلس علی دمشن*ق ) سخت با سب النهی عسب سب اصل الشام .

رم كنزانعال مبيه في فيم طبع . دائرة المعارف بيدرا بأو . دكن . وبحواله ابن عساكر)

لبنی مارث بن مول مصرت علی المرتعنی شیسے نقل کرتے ہیں کہ اُ مبناب نے فرمایا لیے اہل عواق ! اہل شام کوست وختم مست کرو یحقیتق ان چی ابدال ہیں -

کتاب"مسکدا قربانوازی میں ہم نے برردایات درج کی ہیں بیہاں صفین کے مباحث کوصاف کرنے کے بیاہ میں اس لیے ان کا اعادہ فائرہ مندسما کیا سب

## شیعہ کی طرف سے ائید

بِمَا بِحْرِبْهِج البلاغريس برمعنمون بعبارت ذبل مُركورسبے -

ومن کلا مرله علیه السلا مروق به سمع قوماً مب اصحابه لیسبون اصل انشاً مرایا مرحسر به عدیسین انی اکره مکیم ان تکو نوا سبابین و مکن کی بووصفتیم اعما بهسیم و ذکرت عرصا بهسیم کان اصوب فحی الفول و ابلغ فحف العدد و قدیم مکان سبکه ایّاهد الله عامقت دماء نا ودما تُه عروا ملح ذات بيننا دينه ع واهده عدمت ضلا لته عرف العق من جهله ويرعوى عن الغي والعدوان من لهج به ي لم

(۲) ۔ اسی طرح احدین داؤ د (ابوطبغه الدنیوری) النیسی مورخ نے اپنی کما ب ا خبارالطوال میں ہی فرمان مرتضوی مفعل طور پر ذکر کیاسہے جس میں مضرت امبر معاویر کی جاعت کوسب شتم اور مس طعن کرنے سے جناب نرضی شنے منع فرما یا سیدا وراصلاح ذات البیس کی ہدایت کی سیداوران کے حق میں دعا کرنے کی تلقین فرمائی سیدیے

اتن چیز ذکرکر دینامناسب سیدکه به فرمودات علی قبل ازس کماب مسله از با نوازی معلی تاب مسله از با نوازی معلم است معامی از معمد بریسی درج کئے گئے تھے کین بہاں ان مباصف میں ان کا اعادہ مغید سیے ادرخصوصاً پہال بعض مزوری چیزول کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔

(4)

## ایب شبهاوراس کا ازاله

منالغین کی جانب سے بیاں ایک بدا عزاض بھی فائم کیا جا آ سید جس کے ازالہ کے لیے قدرتے فعیل کی ضرورت ہے۔

سوال برسبے که حضرت علی المرتفیٰ اوران کی جاعت کی طرف سیسے صرت امیر معادیمُّ اوران کی جاعت پرسب وشتم اور یعن طعن کی بعض روایات کنابوں میں موجود ہیں۔

ادرگزشته سطورس أب في فراين علوى بين بيشنز اقوال لعن وطعن اورسب دشتم

کے ہیج البلاغة صبایم تحت من کلا مرفاہ علید السلامر فی النهی عن سب اعدالسلام فی النهی عن سب اعدالسلام فی النهام النهام مر

سله الاخبارالطوال للزينوري الشيعي مهلا محتت وفغة الصفين - طبع مصر ر

سے نے کے ذکر کتے ہیں ۔ نوبیران میں تعارض کے رفع کی کیا صورت ہوگ ؟ اوراس کا ازالک طبی کیا جائے گا؟ کیا جائے گا؟

\_ الجواب \_

اس کے تعلق ذیل ہیں چد مزوری گذارشات درن کی جاتی ہیں ان پر نظر عائر کر لینے سے اشتیاہ مذکور زائل ہو جائے گا۔

اقرائے ، یرچنرقابل ذکرہے کہ جن روایات بیں صرت علی کے فراق مقابل دصفرت امیر معاویہ اوران کی جا عت) کو سب و شنم اور معن طعن کیا گیاہے وہ روایا ت از روئے قواعر فن درست نہیں ان کے داوی اورنا قلین مجروح اورم دو والروایت ہیں شال کے طور ہاس نوع کی روایات کے داوی اورنا قلین مجروح اورم دو والروایت ہیں شال کے طور ہاس نوع کی روایات کے داوی ابومنت (لوط بن مجلی ) الوجنا ب کلی (دیمی بن ابی کیتہ ) اور مبشآم ہیں محرین السائب اسکی وغیرہ وغیرہ نا قلین معن طعن ہیں اور میر لوگ علا روجال کے نزد کیس کر آب ، جو آجے ، مفتری اور شبحہ الم میہ ہیں ۔

اورروایت میں ابنی طرف سے ملاوٹ اوراً مینحدی کرنے والے اور ورح کوئی سے کام لینے والے اور ورح کوئی سے کام لینے والے ہیں ۔ ان کی لوزنین مندرج ذبل مفا ما سندیں ملاحظ فرمائیں نیز دیگر رجال کی کتب کی طرف بھی نوج کریں تسلی ہوجائے گی ۔

ا - ميزان الاعتدال ملذهبي ---- تحت يحلي بن إلى حَية

٢- ميزان الاعتدال ملذجى ----- خست بستام بن محربن السائب الكلى

٧- ميزان الاعتدال ملزجى ---- تحت وطبن يحيى رابى منف )

م - المغنى فى الضعفاء للذحبى ----- تحت بهشام بن محديب السائب الكلبى

۵۔ کتاب المجرمین لابن جبان تحت بحیٰ بن الى حبة \_\_\_\_ رابوجناب الكلبی)

دوم ، بر بات ہے کرسب ڈشتم ہیں الفریقین کی جوروا یا سب پائی جاتی ہیں اولاً تو ایتبار سند کے میے نہیں بکہ مجروح دمقدوح ہیں جیسا کہ ابھی ذکر کیا ہے ۔ تا نیگ اگران میں سے بعن سند کے اعتبار سے میچے ہموں تو وہ میم اورواجے روایات کارڈٹی ہیں قابل تادیل ہوں گی اوراگران میں تا ویل نہ ہوسکتی ہوتو وہ ان نصوص کے جن میں محابہ کام کی عدالت وصداقت ٹا بہت سے خلا نب ہوں گی۔ فلم ذا وہ متروک اورنا قابل اعتباء ہوں گی۔

ا ورنبز حضرت علی المرتفی مسی حب بعن وطعن سے منع ثابت سبے تومیم دوایات کی دوخنی میں ان منشا بہر دوایات سے اعراض کیاجا شے کا دا ور وہ مرکز لائق التفاحت مزبول کی ۔ براصول یا در کھیں ۔ یا در کھیں ۔

#### تاعده

رر - - واذا اختلف كلام امام فيؤخذ ما يوافق الادلة الظاهرة ويعوض عماخالفها ي

ا - الزداجر لابن جركل من من جادل سخت بميرة الاولا -

٢- قاوى الناى ماس جلر ابب الريد عبع تديم -

لین جب ا کم کے کس کلام میں اختلاف پا یا جائے تودہ بات ہوادلہ ظاہرہ کے کوفق میرگی وہ اخذکی جائے گا۔ میرگی وہ اخذکی جائے گا۔

فلمذا اس فاعده کی روسے لعن وطعن اورست دشتم کی نزکورہ ردایات قابل قبول نہیں بکہ قابل ردمہول گا۔

سسوی ی بزیرمیزیمی قابل لحاظ سبے کربعض ادخات کلام بی الفاظ توست دشتم کے بلے نے جانے بی درندت کلام ، سخت کوئی اور تلخ نوائی کو روایت کرنے والے سب وشتم سے تبدیر کر دینے ہیں ایسے مواقع بی سخت کوئی اور تلخ نوائی کو روایت کرنے والے سب وشتم سے تبدیر کر دینے ہیں ایسے مواقع بی مف فراتی مخالف کے عبوب کی نشان دہی کرنا اور دوسرے کی رائے کا تخطیہ اور ابنی رائے کو درست نا بت کرنا مقصود جوتا ہے بی بعض دفتہ کلام خرکورہ بالا معانی اور مفاہیم کی صور سے بی برتا ہے لیکن ناقل اس کوست وشتم اور لعن طمن سے تبدیر کر دیتا ہے۔

بالفرض والتقدير كوبس روايات بين ست وشتم اور لعن طعن با يا بعى جاست قواسس كم مقابل ان روايات بين سب وشتم اور كم مقابل ان روايات بين سب وشتم اور لعن وطعن سيدمنع كيا كم كسب و بيمران متفابل روايات بين درن فبل قاعده كم مطابق تطبيق اورتر جيح قائم كي جاست كى -

#### فاعده

---- والمعرّم مقد معلى المبيح (يعني إذا جتمعا)

مطلب برب کرمب حرام کرنے وال چیز اور مباح کرنے والی چیز باہم سفا بل بائی جائے تو حوام کرنے والی چیز باہم سفا بل بائی جائے تو حوام کرنے والی چیز ہی توجیح دی جاتی ہے۔

فلمداست وشتم اوردس وطعن سیے نے کرنے والی روایا ن کواپنی متفایل دابا صت کی روایات ) پرزجیج قائم ہوگی۔

جعارم ، اب اس مرحله بين ايك جيزوا بل تشريح باتى ہے ده يہ ہے كربعض روايات بين پا يا جاتا ہے كرم ردوفرلتي سيّدنا على المرتفى الدرسيدنا اميرسا دين نما زون مين ايك دوسرے بر برعا كرتے تھے ۔

اگربا نغرض برواقعه صحیح بوتو برباست بھی قابل لحاظ سبے کہ بدان ایام کا واقعہ ہے جس ایام میں باہی ثقال شروع نشا اور جنگ کے موقعہیں برج پر کوئرضین نے نقل کی سبے۔ تو یہ ایک وقتی مسئلہ نشا نہ کہ واقی -

نیز برایک فراتی ا پنے شری حن ادرا پنے اجتما دصادت کی بنا پر دومرسے فراتی کے سی

یں بر کلمات کمنا ماکز سمحتا تھا۔ ہرایک فراتی کم مجتمدان چینیت تھی۔ ابنی اجتماری فکر کی

بنا پر تنوست نازلد پڑھی بھر موقعہ گزر جانے کے ابداس فعل کوٹرک کر دیا لیکن ناقلیس وافقہ نے

کلام کی تعبیر اس شکل میں کردی گویا بر فعل دوا گا ہو تا رہا ہو حالا تک یہ فعل دائی نہتما بلکہ ایک

وقتی فعل تھا ہو موقعہ گزر نے کے مسابقہ ہی ختم ہوگیا۔

اس پر قرینہ میر سے کہ ان روایات بین طربہ "کے الفاظ باکے جاتے

قریمیٹے ہیں ہواپئ جگر اس فعل کو وقتی اور عارضی قرار دیتے ہیں اوراس کے دائی

ہونے کی نفی کرنے ہیں ۔

اس کے با دہ واسس ہیزکو
بالدوام قرار وینا حقیقت کے برعکس اور واقعات کے برخلاف سے ۔

حاصل كلام

ما مل کلام برب کربید آوره روایا سه با عتبار عدم صحت کے قابل نوجر نہیں ہیں۔
رجن میں ست و شتم پایا جا نا ہے) اگر بالفرض درست بھی ہول آو ندکورہ بالا تواعد کی رد
سے وہ قابل عمل و قابل اعتبا رنہیں ۔ اور جو واقعہ و فتی طور پر بیش آیا عنا اور و قعہ گرائے نے
کے را غرضتم ہو گیا ۔ اس کو دوا می فعل فرار دینا صحح نہیں راب اہل شام کوست کرنے سے
منح کی روایا س بیں وہ اپنی جگہ برصح میں اور اہل اسلام کو صفرت علی المرتفی ہو کی تعلیم ہی سیے
کہ اہل شام اور امیراہل شام کوست و شتم منر کی جائے ور برائی سے یا و منر کیا جائے۔ بلکہ
خرسے ذکر کیا جائے۔

بیزاس فن کے علام فرما نے بین کہ ان صفرات کا کیس بین تعلق با وجود فرق مراتب کے برادراندر السید اور باہم برادر صفرات اگر بعض ادقات ایک دوسرے کے ساتھ مخت کلامی کر دیں ۔ تو برکوئی عبیب بات نہیں لیکن ایک اجنبی شخص کو ان صفرات کے حق میں طعن و تشنیع کرنے یا برگوئی کرنے کا ہرگز کوئی جواز نہیں بنیجیا۔

"۔۔۔۔وہاںجہ ملۃ اذارقع بیہے۔ حالطعن باالسنا نب فالطعن با السیان اسہ ل مناہ الا امناہ لا یحوز بغیبرہ سع والاخوان پسیا ہون و لا یجوز بلاج نبی سب بعضہ ع<sup>یام</sup>

اله النابية عن طعن ابرالوسنين معاوية ازمولانا عبدالعزيزصا حب برماردي مدس لجيع ملمال

# ردايت الفئة الباعيية كيتعلق ايك اشتباه \_\_\_ پھرائس كاازاله \_\_\_\_

اس دا نعد کے تعلق ایک مشہور روایت جونبی ا قدس صلی الشرعلیہ دسلم سے دی سے۔ زیر بحنث لائى جاتى باس مي آ بناب صلى في عضرت عاربن باستر كومسجد برى كالمميراول كيموقع برجب كه وه خشت خام اعلى على الماكرلا يسي تصد ، ارشاد فرا با تعاكر

"وبع عمار ! تقتله الفيطة الباغية "

( يعنى قابل رحم عمار إ اس كوابك باغى جاعت قتل كرسك كا )

اس روایت کی روشنی میں معترضین یہ اعتراض قائم کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پرحضرت مارس ما سرحغرت على المرتفائي كى حابت بس شربب تتال ہوئے تھے ا در شعرت قال کے مالات میں حضرت امیر ما دی کی جاعت کے الم تعول ان کی شیادت

فلهذااس دافعه كى روسيع حضرت اميرمعا ويه كى جاعت باغيو ں كى جاعت مغمرى اورشرعًا باغی وہ ہوتا ہے جو خلیفر برحق کے خلا ف علم بغاوے بلند کرے اورخلیفہ برحق كے ملاف ببرفعل بقول معترض بغا دت ادرفستی بے ۔۔

بنابرين حضرت اميرمعا دييز اوران كرجا عن بربغا وت اورفسق كااعتراض دار د سبے اور لِقُول معترض بروگ باغی وطاغی ہیں

اس مقام میں جنر تیزیں قابل د ضاحت ہیں ان میں سے بعض چیزیں مختراً پیش کی

جاتی بیں جواہلِ علم کے مناسب ہیں۔اوراس روایت کے متعلقہ لبعض سبا صف دیگر بھی ہیں انشاء السُّرِقبالُ اگامبرمعا ویُش کے مطاعن کے جوابات مرتب کرنے کی توفیق ہوئی توان کو وال ب درج کیا جائے گا۔

اقلے ،گزارش سے کھی ابرائم کے باہمی حروب و تنال ابنی ابنی جگر بر بنابر نادیل داجتها دیسے اگر جد بعض اس نادیل میں داجتها دیس من بر تصداد بعض اس نادیل میں خطا مربر تھے۔ اور جن کی نادیل صحح اور دکڑی رائے درست ہوئی وہ دو کنے اجر کے تنی ہیں اور دوسترایک اجر کے لائق ہیں۔

چنا پچر به قا عده صربیت شراهیت بین موجو دسیے که صرحت رسول خداصلی النگرعلیہ کیا ۔ نے فرا یا :

ادااجتهد الحاكد فاصاب فسله اجسان واذاجتهد فاخطأء فسله اجسر "سلم

بُعُنی جوماکم اجتما دکرے اورصواب کو پہنچاس کے لیے دوا ہر ہیں اور جواجتما دکرسے اورخطا پر اسبحاس کے لیے ایک اجر سے ''

اسى متلەكوما فىظابن حجرائنى بىلىدىندىلى خرىركياسىد -

-- - - والنطن بالصابلانى تلك الصروب اخسسم

كانوا فيها متأوّلين والمجتهدا لمخطى احبر وإذا نبت هذا

فى حق أحاد الناس فشبوته للصعابة بالطراق الاولى يُكم

یعن معابر کوام کے باہی قال کے متعلیٰ گان میں سیے کروہ اوگ ان حروب میں متأول

احد البدارم في بحواله ميم بخارى ـ

كم ون الاصابرلابن جرائع قل في صاف خن أبي الغادية -

مر) نصب الرابة المزيلي صرف المساعد داريح كما ب البيوع تحت مديث الخامس \_

تھے اور مجتبد منطی کے لیے ایک اجر ہوتا ہے جب بربات عام لوگوں کے لیے نابت سے تو صحا برکوام کے بیے اس کا نبوت بطراتی اولی درست ہے ۔

دوم : روایت مندرج با لاک دوسے صربت امیرمادیّ اوران کی جاعت پر بغاورت کا الملاق پایا جا آگے۔ کا الملاق پایا جا آگے۔ کا الملاق پایا جا آگے۔ کی اس معلی سے مگراس کے تعلق علار نے تکھا سے کہ اس فعل سے ان کی تحفی لازشیں ایرمعاویہ نے اس سے طعن تکفیر ترتب کیا ہے ،

چنا پخرمانظ ابن کثیرنے اس سملہ کو بعبارست ذیل واضح کیا سیے فرما ہے ہیں کہ:

---- و لا پلزم من تسعیدة اصاب معاوید بنا ة

تکف پر هـ حرکما بحاول به جهداد الفرق نہ انسا لہ مسب
الشیعید و مندر هـ م لا نهـ م وان کا نوا بغا ة فی نفس
الشیعید و مندر هـ م لا نهـ م وان کا نوا بغا ة فی نفس
الا مرفا نهـ حکانوا مجتهدین فیما تعاطوه من القتال
ویس کل مجتهد مسیباً بل المصیب لد اجران و المضلی
له اکبر کی لہے

مطلب برہے کہ اصاب معا دی کے بی بیں بنا وت کے اطلاق سے ان کا کی بھیرلازم نہیں اُتی (عبیسا کہ شیعہ کے جاہل فرفر نے اس چیز کی کوششش کی سیدے ) اس لیے کہ اگر چیرہ وگ نفس الامریس باغی ہوں توجی بر اسپنے قتال ہیں مجتہد ہیں ۔اور سرم بتہدر صیب نہیں ہوتا مجتہد مصیب کے لیے داوا براور منطی مجتہد کے لیے ایک ابر ہوتا سیے ۔

اور ملار نے اس مقام ہیں ہر چزیجی بالصراصت درنے کی ہے کہ اہل سنت والجا اس بات پراتھا ت کے خلاف جس نے اس بات پراتھا ت کے خلاف جس نے اس بات پراتھا ت کے خلاف جس نے لے دا البدار ہالین کثیر مراہ تھے۔

رًا) البعارير مد<del>ين ك</del>م جلرسالع تحت خردج الخوادح -

رم، البداية لابن كنيرم ١٠٠٠ تحت ترجمهما دير ،

خروج كيا ب وه ان كاخرد بنا براجتها دسيداوروه ان كه تن مين معاف ي -ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان اهل السنة اجمعواعلى ان من خرج على على كرم الله وجهسه خارج على الاما مرابعة الآان هنا البعني الدجتها دى مصفوعته يك

سوم : اس مقام بس کمبارعلائے عقائر نے برچیز بھی ذکر کی ہیے کہ باغی کے افعال واسکام موجب فستی نہیں بہیں ۔اوراس پراکا برعلار لیے دلائل پیش کئے ہیں ۔ شلا ؓ ا ۔ باغی کی شہادے اور گواہی بالاتفاق صعندالنشرع مقبول ہیے۔

۲- باخی کی طرف سے بنجگانه نماز اورجه برم المرسد رج اور تضا کے لیے فاض متعین کرنا وفیرہ وغیرہ کی خوام کے ایک فاض متعین کرنا وفیرہ وغیرہ کے تصرفات شرعًا ورست اورج ہیں۔ اور باغی اسبینے افعال ہیں مثا ول سبے با بخیوں کی خطا کہا کر ہیں شمار نہیں ہوتا۔ بینا بخیرا بوائٹ کو رائسالمی نے اس مسئلہ کو بعبارت ذیل نفل کیا ہے۔

الاتفاق والثانان الباغى لاينسق لان شهادته منبولة بالاتفاق والثانان الباغى ماق ل نحد دعواه، ولان حدا لباغى ان يدى الامارة مع شبهدة الدعوى وكان لهده شبهدة الدعوى فتأولوا في ذالك واضطأ وافح تأويله عرضا لمان من الكبائر في الدبن حتى بوجب النسق والكفنر - - - ولان لا يجبوز له لوالم والبحة والعمة والعج و تولية القضاء وغير ذالك من الولاية من الولاية من الباغى دل ان عما كان فاسقاً " كم

الناجية عن الماجية عن الرئونين معاوية ازمولانا مرالعزيزيه إردى صف من المناف الماسيع على الله على الماسيع على الله على الناج الناجية الناج المناف الم

اسی طرح سعدالدین علامه تفتازانی گنے شرح مفاصدیں اہل صغین کے تعلق تفریح کر دی ہے کہ :

درر وليسواكفاراً ولافسفة ولاظلمة بماله حرمن التأويل وان كان باطلاً فغاية الامرا غسمانعطا وأفى الاجتهاد و ذالك لا يوجب التفسيق فضاراً عن التكفيروله أمام على اصحابه من بعن اهل الشام وخال اضواننا بعنوا علينا يُسلم

نز مانعلى فارگ في اس بحد بن صفين والول كي بن اس ستار كواس طرح ذكركسا سيدكم :

"\_\_\_\_ ينع كان معاوية مخطيًا الدّان فعل ما فعل عن تأويل فد م يصريه فاسقاً " كم

🕜 حضرین ۱ مام ربانی شفایت کمتوایت بی اس ستله می فسن کا فول کرنے دالول کی تردید فواتے ہوئے کھھا ہے کہ :

---- وكتب الغنوم وشعودة "بالخطاء الاجتهادك كما صرح بدالاما مرا لغنزالى والقاضى الوبكروغ يرجعا - ليتفيق وتضليل وريق محاربان صرت اميراعلى ) مائز نبا شد- --- الخ

ا مرح مقاصر بعد الرس النادان مقرم مقاصر بعد المراح عليه التنول -

سلحہ مثرح فقة اكبر لملاعلى الشارى حسّث لجيع مجنباً ئی۔ وہی۔

سله ما، كمتوبات الممرباني مستال منزادل صبحبار كموب المنظمة عندم مستور من المعنور المعنور المعنور من المعنور المعن

را) مكتوبات الم ربل معلا اصص جلدان كمتوب يد بنام خان خان ببيع قديم كلمنوً-

اسی طرح الم عزال شفاس مقام بر" الاقتصاد فی الاعتقاد" بیس ناصحابه کلام فرایا سید
 فرما نے بیں کہ ؛

---- والظن بمعاوية انه كان على تأويل وظن فيما كان يتعاطاه و ما يحكى سوئى هذا من روايات الآحاد فالصعيح منه مختلط بالباطل والإختلاف اكستره اخستراعات الروافض والخوارج وأرباب الفضول الخائضون فحس هذه الفنون الخ رالافتصاد فى الاعتقاد صص عبع معرا خرياب الثالث فى الامامة -

مختصریہ سبے کہ اکا برعلا می مذکورہ عبارات نے یہ واضح کردیاسبے کہ بدنا علی المرتفیٰ عظ کے مقابلہ بین نتال کرنے ولئے وابعی صفرت امیر معادیہ اور میں عضرت امیر معادیہ اس قتال کی وجہ سے نہ کا فر ہیں اور در نا میں اور در ہیں گراہ ہیں اور جو کچھوال سے صادر ہوا سبے وہ بنا برطن و تاویل کے سبے فلہذا حضرت معادیہ جہور علاء سلفاً و خلفاً کے نزدیک معزود ہیں اور فاہل طعن و مذری ہیں۔ مدریت مذکور ( المفیسے المباغید الله الله الله الله علی کے ساسسے صدریت مذکور ( المفیسے المباغید والی ) ال تمام اکا برعل کے ہیں

وطلعة «والزبيرُ و معاديةٌ وجعيع احل العسراف والشام و ضاق بقتا لهدوالاما مرالعن ، يعنون علياً كرمرامله وجهده له عيراً كيم كرملام ابن انيرا لجزرى في استول كابيترين روبيش كياسيء "در رر وكل حذا جراً هى السلع يخالعت السّنة ، حذات ماجرى بينهدوكان معنياً على الاجتهاد ، وكل مجتهد معد ورلاترة معيث والمعيب واحد مناحب والمعطى ، معذ ورلاترة شهادته " كله

لاصدیه به که صفرت علی المرتعنی کے مقابلہ میں قبال کرنے والے صفرات کوفاسن قرار دینا جمہور معتزلہ کا مذہب بیدا ورائل سفت والجاعتہ کا یہ قول نہیں -

ا درابن اشرفیاس تفییق کے قول کے جواب میں دا ضح کر دیا ہے کہ ہر بات سلف ما لیمین کے خلاف ہے کہ ہر بات سلف ما لیمین کے خلاف ہے آت کرنے کے مترادف سے اور سنست طریقہ کے مخالف سے اس لیے کہ جو کھی ان حضرات کے درمیان داقع ہوا وہ بنی علی الاجہما دی قا اور مرجم تہدی میں ہوتا سے دہوں کی کوششن کرتا ہے کہ کی میں میں ہوتا سے دورس کی خاتی ۔ اوراس کی شہادت روزہیں کی جاتی ۔

نيرَ ما فظ ابن كيُرِ شنهِ الباعث الحيْرث بي بي مسئله بالفاظ فربل درج كياسِه: 'دُررر و وسول المعتزل له العجابية عدد ل الامن قاسل

اله جامع الاصوال من احادیث رسول الله لابن اخیرالیم زری میک تحت العنوع الفالت فی بیان طبیعات المعبروعین م

کے جامع الاصول میں اعادیث رسول لابی انبرالجزری میں محت الغریج الثالث فحسبیان طبعات المعبروحیین ۔

عليًا؛ قولٌ باطلٌ مرزولٌ مردودٌ "له

لیس اس تصریح کے بعد شرح مواقف وغیرہ کے تفسیق کے قول کا جواب کمل ہوگیا اور سدرہ بالا اکا برین است کے ارشا دان کی روشنی میں واضح ہوگیا کہ حضرت معاویر اوران کی باعث کے بین بست کا تول کرنا مرکز درست نہیں -

\_ فائرہ \_\_

مسئله بزائے آخریں به ذکر کر دینا فائرہ سے فالی نہیں سے کہ حضرت ایر معاویۃ پر باغی کا اطلاق زیروایت فیٹ الباغیہ ) اس دور نک سے جب تک کر حضرت علی المرتعنی المرتعنی المرتعنی المرتعنی المرتعنی شکے ساختہ ان کی سالعت علاقا کی تقتیم کے اعتبار سے نہیں ہوئی تھی ۔

برامرتاریخی مسلات بین سے بے کہ حضرت علی المرتفیٰ اور حضرت امیرمعاویہ مشکے

ا بین سنگ جریس مصالحت ہوگئی تھی اور بہ طے ہوگیا تھا کہ عراق کا تمام علی حضرت بلی المرتفیٰ

کے بیے ہے اور شام کا تمام عک حضرت امیر معاویہ شکے بیے ہے اوران بین سے کوئی فرباتی
دو سرے فرلی برحملہ اور غارت گری نہیں کر سے گا اور نہی ایک دو سرے کے خلاف
تال کریں گئے ہے اور عنقر بب" ہا دی " نہا کا ذکر ہم اپنے مقام بر کریں گے انشا اللہ قالیٰ
تال کریں گئے ہے اور عنقر بب" ہا دی " نہا کا ذکر ہم اپنے مقام بر کریں گے انشا اللہ قالیٰ
نیز صفرت علی المرتفیٰ کی شہا دی کے بعد سیدنا حق نے ربیع الا تحریا جا دی الل دلی
سے مالی جی میں صفرت امیر معا ویٹر کے سائفہ طے اور معالمت کر کے ان کی بیعت کر لی تھی ہے
مصالحت و بیعت نہا کے بعد صفرت امیر معاویر شمام الم المی اسلام کے بیے ایک مجھے اور مسلم خلیفہ

الهاعث العثيت لابن كثيرصا المخت النوع الناسع والثلاثون لمبع مصر

کے را، تاریخ لابن جریرالطبری صبای سخت سنتر اربعین (۲۰) -زا) دیکا مل لابن انیر الجزری صبا ۱۹ سخت سنتر اربعین (۲۰) -رما) البعاليد لابن کنیر صباح سے سنتر اربعین (۲۰) -ساح تاریخ خلیفرابن خیاط صباح ادل خت سنتر اس حد -

خنوب بوگئے تھے اوراس بنا پراس سال کو "عام الجہ ماعلۃ کے نام سے ہوسوم کیاجا تاہیے۔
پیمنا پنراس چیز کوصاحب "الصوائ المحرقہ" نے بعبارت ذبل نقل کیا ہے۔
۔۔۔۔ فالحدی شہوت الفلاخة المعاویة من حینئل وانه
بعد ذالك حدیف قدی واما مرصدی " لے
اور چنرسطور کے بعداس سستار کو بعبارت و کا کر ترکیا ہے کہ ؛
۔۔۔۔ علمنا ان فی بعد خود ل الحسون لد خلیف لد حق میں امام صدی " کے
امام صدی ت کے کے

اس کامفہوم پر ہے کہ صرت میں نا حق کے بیعت کر بینے کے بعد صرت امرمعادیہ کی ان خلافت صحیحہ ہے اور وہ معلیفہ بری ، ہیں ۔ اور اہل اسلام کے ہیں ام مادی ہیں ۔ اندریں حالات بین صرت معادیہ کے خلیفہ بری اور اہام صادق منتخب ہو جلنے کے بعد ان کے حق بیں ان طاخی و باغی ہونے کا قول کرنا حقیقت واقعہ کے برخلاف ہے اور اس دور کے تمام معا برکوام اور تمام ہا متی صطرت کے متفقہ فیصلہ کی تغلیط کرنا ہے نیز اس دور کے تمام معا برکوام اور تمان زمات ہوا کا برین امت نے تم کرد سے تھے اور انہا میں اسلین کی جوصورت قائم کردی تعی اس کو بارہ کر سنے کی بہ فروم کوشش سے روز پر برآں ہر چیز حقیقت واقعہ کے برخلاف ہو۔ نے کے سا نفر ساعق اتفاق بین امسلین میں رخنہ اندان کی تیسے تر بر ہر برآں ہر چیز حقیقت واقعہ کے برخلاف ہو۔ نے کے سا نفر ساعق اتفاق بین امسلین میں رخنہ اندان کی قیسے تر بر سے اور معابر کوام کے حق میں برگوئی نشر کر سنے ادر اکٹر کیا رکے خلاف منا فرت بھیلا نے کا نیا انداز سے الشرق الی الیساشنا می کرات

له السواعق المعرفة معانطه بوالجنان م<u>ما حم</u>ت الخاتمة في بيان الاغتفاد العراسية في العماية .... الخ

ك السواعق المعرفة معد تطهير الجنان مالا تحت الناتهة في بياست الاعتقادا على السنة في السحابة --- الخ

نصیب نرائے۔ م

خلاصہ کلام بہ ہے کہ مذکورہ ملے ومصالحت کے بعد صفرت معادیم نہ باتنی ہیں، نہ کمانتی ہیں، نہ کمانتی ہیں، نہ کمانتی ہیں ، نہ کا آئی ہیں، نہ کہ ایل اسلام کے بیے برحق خلیفۃ المسلمین اور امرائم صادق ہیں - امیرالموسنین ہیں اورائام صادق ہیں -

منبلید : مندرجر بالا اموریس سے بعض کے والہ جات تبل از برکتاب "مسئلہ اقربا نوازی" ہیں ذکر کر دیئے تھے لیکن بیال بعض اہم امور کا اضافہ کیا گیا ہے اس وجرسے امید سیے کہ فارئین کوام اسے سودمند ما بئی گئے۔

### ر) ایب شبه اوراسس کاازالیه

اعزامن ہذاکوصاف کرنے کے لیے ذیل ہیں چندمعروضات بیش کی جاتی ہیں النہر بنظرانصاف غور کر لینے سے مسئلہ ہذا حل ہوجا سے گا۔اوراعزامٰں پوری طرح زائل ہوجا سے گا۔ (ان شاءالٹڑنوالی)

(1)

ا س مقام ہی مسئلہ بنرای تغییم کے لیے اہلِ علم یہ قا عدہ بیان کیا کرتے ہیں کرجب کسی جا عدت یاگروہ کی تعربیت کی جاتی ہے باان کے اوصاف اورا دوال ذکر کیئے جاتے ہیں توان کا بیان کرنا ایک مجوعی چنبیت سے تعصود بونا سے اور وہاں غائب اوال کے استبار سے اوما ف کومعتر سجماحا تا ہے اور ان کا عومی طور پر لحاظ رکھ اجاتا ہے ۔

بھراگر و بال اس کا جزدی طور برخلان با یا جائے بااس جاعت کے بعض افراد سے بعض او قات کوئی اس کے متعاین چیز صادر ہوجائے تو وہ اس حکم کی اور قاعدہ عمومی کے ضلاف متعور نہیں موتی ۔

مختصریہ ہے کوکسی امر جزدی کا کسی امر کلی کے متعارض پایا جانا ابلِ نہم کے نزدیک قادح نہس مجھاجا کا۔

### P

دوسری بیرچیزیمی قابل نماظ بید کربیض اوقات مردو فرای بین اختلافات دونما مونے بین اور قتال کا نمائی میں اور قتال کے نوبت بہنچی ہے تا ہم ان سے رحمت کی صفت بالکل مفقود نہیں ہوتی اور شان شفقت بالکل ممسلوب نہیں ہوتی ۔ شان شفقت بالکلیم سلوب نہیں ہوتی ۔

یہ دونوں فرنی نیک نیتی کے ساتھ اسٹے فرنی کوحی بجانب خیال کرتے ہوئے دوس کے فرنی سے مارب ہوئے دوس کے فرنی سے مارب ہوئے مارہ کی سے مارب ہوئے مارہ کی بیارہ کا فرنی سے مارب ہوئے مارہ کی بیارہ کی ب

- ک کسی فرلتی نے دوسرے فرلتی کے ایمان کا نکارنہیں کیا اوران کویے دین قرارنہیں دیا۔ نیزائی۔ فرلتی نے دوسرے فرلتے کے فضائل اور دینی کارناموں کا انکار تک نہیں کیا۔
- اسى طرح كوئى فرنق دوسرسے فرنق كو ذليل اور رسواكرنے كے دربيے نہيں ہوا۔ حتى اكم اپنے مقابل كو قد نہيں كيا۔ اوران كے كسى ذخى كومزيد زخى نہيں كيا۔ اوران كے كسى ذخى كومزيد زخى نہيں كيا۔

(۳) جمل وصفین کے واقعا سے میں ہرایک فراق اسپنے آپ کوئ پرخیال کرتا تھا اورائیما اُللی دوسرے فرلی کے ساخت مناقشہ قائم کیے ہوئے تھا۔ دوسرے لفظوں ہیں ایک حق منرعی کی خاطر فرلی مخالف کے ساخت تقال پرآ مادہ تھے اور بیجیز '' رحماء بینہ عو کے مفہوکے خلاف نہیں۔

حاصل پر ہے کہ ایک امردینی اور ا ہنے منری حق کوقائم رکھنے کے لیے بعض اوقات مندرت اختیا رکی جاتی ہے جیسے اجوائے صدو واور کفا رات کے وافعات دور نبوی صلی الشر علیہ وسلم ہیں اور صحا ہر کوائم کے دور ہیں بیش آئے با وجود رکی نبی اقدس صلی الترعلیہ وا کہ وسلم رحت مدة للعا لمدین ہیں اور مومول پر رؤ خف المدحت بعد ہیں اور صحا ہر کوام ہیں اخد المد خدود واور کفارات کے اخدا المد و مدود اور کفارات کے واقعات دونما ہوئے۔ اور کہار صحابہ کے درسیان بعض دینی مسائل اور معاشرتی معاملات ہیں واقعات دونما ہوئے۔ اور کہار صحابہ کے درسیان بعض دینی مسائل اور معاشرتی معاملات ہیں اختلافات بیش آئے دہے۔

پھران صزات کے باہم قتال کی نوعیت اس قسم کہ ہے جیسے کہ النٹرتعا لی جل شانہ گوہونی کے بعض اعمال برخصتہ آ ماہیے۔ اوراسی طرح نبی کریم صلی النٹر علیہ وسلم بھی اپنی امت کے برے اعمال پر نارامن ہوتے ہیں ۔ یا مال کو اپنی اولا دے افعال بر پربعض دفعہ ناراضگی ہوتی ہے۔ صالا یکہ ان سب ہیں رحمیت اور شفعت کی صفت موجود ہے ۔ اوراس کے با وجود غیض و خضب بھی پایاجا تا ہے لیمنی ان امور کی روشنی میں مسئلہ بالاصل کیا جا سکتا ہے۔

(P)

اس مقام میں بعض علیا دکوام شلاً شاہ عبدالقا در دہوی شنے موضع القرآن میں ایک عمدہ پیزیخر مید کی سب مائد ہو ایا ن چنر سخر مید کی سب دہ یہ سبے کہ 'بھے تندی اور نرمی اپنی خوجمو دہ سب مبکہ برا مربی این این این میک یے سے سنور کرا و سے وہ تندی اپنی مبککہ اور نرمی اپنی مبککہ یے

اسی ول کی دوشنی میں منا قشات اور فتال بین انعما بہ کامسکہ بہترطر لی سے کچھا یا جا سکتا سبے مطلب یہ سے کوان مفرات شنے سختی کی میکٹر پرسختی اختیا سکی سبے اور نرمی کے مقام

### میں نری اختیار کی لیس اس طریع سے ان کے برافعال آیت کے خلاف نہیں میں -

(4)

علما رکام ﴿ فرائے ہیں کرصحا ہرکام کے درمیان ہومنا زمان جاری ہوئے ان کا درجاسی طور پرسیے جیسا کرصنرت یوسف علیہ السلام ا دران کے بھائیوں کے درمیان ما ہوا بیش آیا ایس بات کے با دج دیر لوگ حدولا بین، اور نبورے سے خارج نہیں ہوئے ۔

اسی طرح جوکچیرصحا بدکرام کے درمیان اختلا فی واقعات بیش آئے وہ بھی اسی درصبہ میں ہیں۔

(1) ---- - قال ابن قورك ومن اصحابنا من خال ان سبيل ما جرى بيست ماجري بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما جرى بيست المحوة يوسف مع يوسف ، شعرا تحد على حد يعد وجوابذ الله عن حد المولاية والنبوة فكن الله الامرونيما عبرى ببيست اصحابة " له

رم) - اسى نوع كا ابك دوسرا واقع برهنات ابدیار علیم السلام میں با باجا تاسید یشلاً حضرت موسی علیدالسلام اورصوت بارون علیدالسلام بین ایک مسئل پراختلاف رائے ہوا اوراس پر تنازع بیش آباحتیٰ کر سرکے بال کنید کرنے اور دست برگر بیان ہونے تک فویت بینی ۔
یہ تنازعہ وشمنی کی بنا پر واقع نہیں ہوا اوراس واقعہ کو کوئی بھی عدادت برمحول نہیں کرتا ۔
رمم) - اسی طرح با ہے کا بیٹے کو تا دیب و تنبیہ کی خاطر زد کو ب کرنے کے دا تعان محبت اور اور شاکم (سرجن) کا نفتہ رمگا نا ورشف تن بدری کے خلاف نہیں جمعے جاتے نیز جواج اور ڈاکم (سرجن) کا نفتہ رمگا نا میں دحمت اور شفقت کے خلاف نہیں ہم جاجا تا ۔
شفقت کے خلاف نہیں سمجھ اجا تا ۔

لة تغير القرلمي م<sup>77</sup> م من المراه المن المن المن من المن من المن المعرات) العمرات المعمرات الم

فلاصرکلام بر بے کرصا برکام کے ماہین منازعات کے ان واقعات کو مذکورہ تمثیلات اور تشاب کے دان واقعات کو مذکورہ تمثیلات اور تشبیہا ہے کی روشنی ہیں اہل نہم صزات خوب سمھرسکتے ہیں اوران واقعا سے کے لیے آبست " رحماء دینہ ہے " کے درمیا ن تعبیق پیلا کرنا کچھ وشوار نہیں ہے ۔
مذکورہ بالا چنر چیزیں مسئلہ فراکو قریب الی الغیم کرنے کے لیے بیش کردی گئی ہیں ورہ اہل علم وفکر صراب بر برسکل کوئی محفی د پوشیدہ امر نہیں ۔

## جمل وصفين كيمقة ولين سيص معامله

ما قبل میں اسپنے مقابلیں کے حق میں حضرت علی المرتفتی اوران کے اکا بررفقاء کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ اب فراتی مقابل کے مقتولین کے ساتھ ہو حسن سلوک روادکھا کیا اس کے بعض واقعا سندرج کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعض واقعا سندرج کیے جاتے ہیں۔

چنا بخد مؤرضین نے برج برکھی ہے کہ صرب علی المرتفیٰ شنے جس طرح اپنی جا عت کے مقالین پر نماز جازہ اوا فرما کی اسی طرح اسپنے مخالف فراق کے فتالی پر بھی نماز جنازہ اوا کی ۔ ان لوگوں میں اہل بسرہ ، اہل کو فراور مکہ و مرینہ کے بعض قریش بینی بھی صفارت شامل تھے سطلب یہ ہے کہ جازہ کے معاملہ میں کوئی تفریق نہیں کوئی یہ بلا ا متیاز سب پر نماز جنازہ اوا فرما ئی اور ایک یجھیم قبر میں اعضاء مقطوعہ کو صفرت علی المرتفیٰ ظری کے فرمان سے دفن کرویا گیا۔ اوا فرما ئی اور ایک عظیم قبر میں اعضاء مقطوعہ کو صفرت علی المرتفیٰ ظری کے فرمان سے دفن کرویا گیا۔ سیدے بن عمر وضی سکھتے ہیں کہ :

''\_\_\_\_وسلى على تتلاهدومن اصل البصرة ، وعلى نتلاهدومن اعلى الله عدون اعلى الكوندة وصلى على قوليشدى مدن هاؤلا ولعنولان كا توامديّين ومكيرين ودفن على الاطواف في قر برعظ يدع يرسلم

النشنة ووقعة الجسل صصا تحست " وفن الشمل وتنوجع على "عيه ع" -

نیزاسی طرح جب امیرمعا دیّری جاعت کے کچھ (زخی) افراد کومیدناس اجا ب نے امیرینالیا اوران بس سے بعن کا جب انتقال ہوا تو مصرت علی المرتفی کا ب سے ان کو غسل اورکفن د با کیا۔اوران پرنماز (جنازہ) پڑھی گئے۔ پینا نچے ابن عساکر سکھتے ہیں کہ:

### (۸) صفین کے قتلی *جنتی ہی*

نیم ابن ابی بندایک بزرگ بیں جراسینے بچاسے مندرجر ذیل واقد نقل کرتے ہیں ۔ وہ اس طرح سبے کہ ابن کے چاکتے ہیں کہ ہیں صغین میں صفرت علی المرتفیٰ سکے ساتھ تھا نمازکا وقت ہو کیا تو ہم نے نما ذکے لیے اذان کہی اور فراقی مقابل نے بھی ابنی جگری نما ذکے لیے اذان دی ہم نے بھی (جامعت کے لیے) اقامیت کی انہوں نے نمازا داکی ہم نے بھی نماز کی معربی نماز کے درمیان مقتو لین بڑھی ۔ نماز کے بعدم ہوگوں کے سامنے بہنظ مقاکہ ہما رہے اوران کے درمیان مقتو لین صغین بڑے نے اس منظ کو دیکھ کرئیں نے حضرت علی المرتفیٰ ہی خدرت ہیں وض کیا ۔ مثان قبل مناوہ نما والدہ ارالہ خورت علی المرتفیٰ ہی خدرت ہیں وض کیا ۔ مدید احتاد حدے ؟ ؟ فقال من قتل مناوہ نما والدہ والدہ ارالہ خورت حدمان الجانے " کے مدید احتاد والدہ ارالہ خورت حدمان الجانے " کے مدید والدہ والد

کے تلخیص تاریخ لابن عساکرلابن بررال مرائی باب ما وردمن افوال المنصفید بنمن مثل من اهل انشام لصفین ر

كه السنن مبيدين منعورم كيم القسم ألما في من المجلد الله لث ردايت مم ٢٩٢٠ مبيح بلر على كراجي -

کے مقتولین کے حق میں آپ کا کیا ارشاد ہے ؟ قرجناب اور فکر آخرت کے ارادہ برجم دونوں فرلق میں سے مقتول



ى بنابرفتل مونے والے فرات میں سے شبید ہیں اورونت میں ، جنگ نہیں مرف اخلاف وائے برحبگ ہوئی سے اوراس تی

جائیں گے ہوسہ. غرض فاسرنہیں ہے۔

اسی نوع کی ایک دیگر دایت کبارطار نے با سندنقل کی سیداس ہیں ہی ہی مشلہ درج سیے کہ جنا ب علی المرتفیٰ شسیرصفین کے قتلی کے متعلق سم دریا قت کیا گیا تو اس نجنا بٹ نے واشکاٹ الغاظیں ارشا دفرمایا کہ قتلانا وقت لاجہ عرفی البحنة "سلم

یعنی بهار مصفولین اوران کے قتلی دونوں فرائی جنت میں مائیں گے۔

مندرجات بالاکے ذریعہ واضح ہوگیا کہ ان حضرات کے درمیان نخاسد و تعاندی با یہ واقعات نہیں بیش آکے جہال صدوعناد دونوں جاعتوں میں پا یا جاتا ہے۔ وہال اس نوع کے عمدہ مکا لمات اورصن معاملات مفقود ہوتے ہیں۔

اسى طرح اس مغمون كوعلام الشعبى في ابنى عبارت مين بالفاظ فريل ذكركياسيد: قال الشعبى : هده اهل الجدند لقى بعضه ويعضاً خدام يناهد يقد واحده من احده سلم

ا معنف لابن الى ينبر ملال تلى بيرصنط باب ما ذكر فى الصفين - رم المعنف لابن الى ينبر مرح باب ما جاء فى معاويه بن الى سفياً ن محواله طرانى من مجمع الزوار المبين عن منطق باب ما جاء فى معاويه بن الى سفياً ن محواله مرانى مدا ويربن الى سفيا ل مناه ويربن الى سفياً ل مناه المناه مناه مناه ويربن الى سفياً مناه مناه ويربن الى سفياً مناه المناه مناه المناه المناه المناه مناه المناه المناه المناه مناه المناه المناه مناه مناه المناه المناه مناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه مناه المناه المنا

یعنی اہل مفین اہل جنت بیں سے ہیں ان کے لیعن کا بعض کے ساتھ قتال ہوا ہے۔ میکن کسی ایک نے بھی دومرسے سے فرارنہیں کیا۔ اور چونکر ان کا نتال اخلاص کی بنا پرتھا (اور دل میں عناونہیں رکھتے تھے) اس دم سے برلوگ جنت کے ستی ہیں۔

من بردرج ہو پیکے ہی بہاں مزیداس میں اصافہ کیا گیا ہے۔ من بردرج ہو پیکے ہیں بہاں مزیداس صمان میں اصافہ کیا گیا ہے۔

نیزیہ جیز ذکر کی جاتی ہے کہ دونوں فرنق کے متعلیٰ کی مغفرت کے تعلق چند ایک بشالات بطراق نواب اِن ابحاث کے آخریں درج ہوں گی رانشاء اللہ تعالیٰ) فلیل انتظار فرایس۔

## الإحبل وصفين كصنعلقة چندفقهي حكام

جمل وصفین کے واقعات سے علمار سلف نے لبعی فقی اصکام مزب کئے ہیں ال کا آوہنے
اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ دور نبوت بیر کفارا ورمشکین کے ساتھ جنگیں ہوئیں توان کے تعلقہ
احکام اس دور میں معلوم ہو گئے ۔ جنا بچہ جب بعد میں کفا رکے ساتھ قال پیش آئے توان
کے حق میں سابقاً قوا عداد راحکام موجود تھے لیکن جب اہل تا وہل واہل تعنی کے ساتھ دلینی
اہل اسلام میں باہمی) حروب وقتال واقع ہوتے ۔ امثل جنازہ ، غسل ، کفن و دفن اور
زاہم شدہ مال دعیرہ ) کے متعلق فقی احکام قبل ازیں معلوم نہ تھے اور نہ مرق ن تھے اور نہ مرق تھے اور نہ مرق نے ان کی کوئی شال ونظر سا سے تھی ۔

جمل ومغین پیش آنے کے بعدان واقعات کے ذریعے اسکام ہزامعلوم ہوئے اور بعد کے علمار وفقہا مرابع نے باغیوں کے اسکام بہبی سے ماصل کیئے رگو یا برجنگیں ان مسائل کی تشریح کے بیے ایک نکوین مصلحت وصکمت کا درجہ رکھتی ہیں را بن جو کمل شنے تبلید الجنال ہیں کھاہے کہ دخسہ صرّعت الشا فعی ہاندہ شال اخسان سے احسکام البغاۃ والخوارج من مقا تلدَ على لا هل الجمل وصفين والخواج؟ اورصاصب الجامع لامكا القاك قاضل القرطي في درن ذيل عبارت بين اس سكر كونقل كياسي كم:

----ان حكمة الله تعالى فى حرب المعابة النعراف منه مركمة الله المالة العاديل وادكان المكامرة الله الله الله على المال الله عليه الله على المال الله عليه وسلم وفعله المد

حضرت على المرتضى شفاس موتعد برمتعدد فرابين جارى كيد تقد ذيل ميران سطيف فقتى احكام بطور استفاده ونموى نرح كرورج كرو التياب -

۱- جس شخص نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو ابذا ریز دی جا مے اس بیامان ہیے۔

٧- بتضارة النيداك واليرامان سي-

س۔ مدہر دہیجے بھیر کرجانے دائے) کا تعا قنب نرکیا جا وے ۔

م - اسپرینی نیدی کوخش نزکیاماستے۔

۵۔ زخی کومزیرزخی مذکبا جائے۔

۷ - مقنولبن سے لباس وہنے ارسلب مذکیے جائیں ۔

۵ - سلان مردکوغلام اورسلان ورس کولونڈی نہ بنایا جا ہے۔

۸ - کسی ورت کی برده دری نه کی جائے جنی اسسے بطور اونڈی کے ملال تفتور نه کیا جائے

9- شکست خورده نوگوں کے اموال کو مال غینمن کا صحم منز دیا جا ہے اوراس مال سخس نزنکا لاما ئے۔

اله لا) تغيير للقريج مواس سورة الجراح بمت آية خاصله وابينه ما بالعدل.

الله الم تطبيرالجنا لى لابن حجر كى معدالعدا حن الوقد مساهد ( العصل الثا لف متست تنبيسه ) عبير معرد

-۱- جس ال کا ما کست عین طربی سے معلم ہوجائے اسے مالک کی طرف اوٹا باجلہ ہے۔ بہ جیندا سکام بطور منون نہ کے درج کر دیتے ہیں ۔

بدا حکام چرصنرت علی المرتفی شید منقول بین ان کی اصل به فرکمان نبوی سید چرصفرت عبد النترین مسعود تراین قدامتر نید مدارندی میدانشدی می بین است نغل کیا سید مدری استان قدامتر نید میدانشدی استان المبنی الماند عبد استان المبنی الماند عبد الماند میداند میداند

یا ابن ام عده: ما حکومن بغی علی امتی ۹ نقلت: انگ درسولداعلی م فقال: لایتبع مد برهد مرولا بجبازی لی جریجه حولایت اسیره مر ولایه تسدوفینهٔ هدر کیا

بعنی نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا : جومیری است پربغاد سے کرے اس کا کیا حکم سید ؟ توابن مسعود نے عرض کیا اسے النداوراس کے رسول بہر جانے ہیں۔ تو آب، نے فرمایا ان کے (جنگ سے) پشت ہے کرجا نے والے کا نعا قب مذکیا جائے ان کے زخی کومزیر زخی مزکیا جا سے اوران کے تیدی کو قتل نزکیا جائے اوران کے اوران کے تیدی کو قتل نزکیا جائے اوران کے اوران کے تعدی کو تنسی مزکیا جائے۔

مندر حربالا فقتی احکامات کومی نمین و فقیار و کورخین واکا برعلا ر نے ابن تعرافیہ میں بھرائی مندر حربالا فقتی احکامات کومی نمین و فقیار و کورخین واکا برعلا ر نے ابن تعراف کی میں بھرائے میں بھرائے کی البتہ جن حفرات کو ان مسائل کی طرف توجرنہیں ان کے طبیعا ان کے لیے معنفین کی اصل عبارات میں سے جندا بھر جنریں بیش خدمت ہیں اور باقی حوالہ جا ن کو توالتی ہیں ذکر کو یا ہے ۔ منام عبارات بلغظ نقل کرنے ہیں ہے حد تطویل ہے۔

(۱) عن جعض دعن ابيدان علياً اصرمنا دبيه فنادى ليوم البعسرة: الا لايت بع مد برولايذ فف على جبر يح ولايتشل اسب بر

ل المعنى لابن فدامة معد معت كتاب متال ايل البغى -

ومن اغلق باید فهسوآس ومن الغی السلاح فهسوآسند ولاناً خدن من متاعهد شريًا يُسلم

رم، "عن النعاك ان علىاً نماه زمر طلق قد واصابه اسرمناديه ان لايقت ل مقبل ولامد بر ولا يفتح باب ولا يستمل فدج ولامال "كم

رس، تُشْعِ قال یا تسنبرمن عرف شیاً خلیا خده قال زیده فرد ماکای فی العسکروغیره "هم

رم، تعن شغیق ابعث سلمة ان علیاً اسع بسب بوم العسم ل

نیزاسی طرح واقد صفین کے متعلق بھی احکام علما رنے باسند ذکر کیے ہیں شلا ابن ابی شیبہ تنے اورا بن سعدنے بعبارت ذیل بیستلہ ذکر کیا ہے ۔

----عن إلى امامة نسال : شهده ت صفيرت فكا نوا لا يجهرون على جريج ولا يطلبون صوليسًا ولايسلبون قتيلا "هي

هد دا، المصنف لابن إلى شيبة م ٢٢٢٠ طبع كراجي - كتاب الجها در ردايت مع ١٥١١ -

بعنى ابن ابى نتيبها درابن سعدسندابنى ابنى سندك سأخد الوامامة الباحلي سيدبيستلفل كيابية فراني بي ركيس دافعه صغين بس حافرتها اس وندرزخي كومجرن نبين كرت تعاديين دے كرجانے والے كانا قب نبي كرتے تھے ادركى عنول كاباس دہميانيس سلب كرتے تھے. اس كے بعثر سل بزاكم منعلق فقیا ركوام اور دبگر مؤيد من علار كے مرف والدمات ديا ہي مخرير كيئة جاتے بيدارباب تحيتن رجوع فراكرتسلى ماصل كرسكيں كے۔

1- المبسوط المسرّى ص<u>لال</u> ( بأب الخارج )

٧- المبسوط للسرخى مبلكك بأب الخوادح)

١٧- نصب الراية للذمليمي مسلوك كما ب السير ما ب البغاة

سم فتح القدر برصر الله بابناة لميع مفرقديم

۵- فنخ البارى ميلى رباب قصر كل )

4- فنح البارى مبري (باب واقعرجل)

2 - كنز العال صيم كاب الفتن من قسم الا فعال رجل) دوايت م ١٣٠٢ بميع اول دكن

٨- الفتنة ووقعة الجمل صلك بأب سيرة على فبمن فأنل يوم الجل

۹- تاریخ لابن جربرابطری صب<del>ل</del> سخت مستهم

مر ہورہ بالااح کا مات ہوجل وصفین کے شعلق ذکر کئے گئے ہیں ان احکا ما ہے کو شيعهك كبارعلار نعيى اسى نوعبت كعسا عذدرج كياسيهم مرضان كعوالمعات درج کرنے ہیں عمارت درج کرنے میں طوالت ہوتی ہے فا طرین کرام نسلی فراویں حالیا <sup>ہا</sup> بېښ کرده معیمیں ۔

*لقبرما شيرصغي گذرش*ــــــــ كا

ر۲) كمّاً بِ الطبقا \_ لا بن سعد <del>سيما</del>ل ق ۲ مختت ابى الم منز ال**باس**ليَّ. طبع اول ليطرن -

- (۱) وقعدة الصفين لنصربن مسؤاحدء المنفسرى الشيعى صن<u>۳۲. ل</u>المستوفى سكلكافى متست علميد على فحي التحديق على النتال رطبع معر
  - ر۲) النفارللموال لابی حنین ۱۵ احمد بن داؤد دنیودی الشیعی صله کمیم مرسر (المنتری سیمیم صنت وقع شانجعل ر
- رس) علل المشرائع لابن بالمويده القبى الشيعى صلالا دالمتوفى سلمية ) باسب على المشرائع لابن بالمويده القبى الشيعى صلالا دالم

وغيره دغيره ـ

مخقریہ سبے کرحسب فرمان علاران جنگوں سے قبل قبل بعض احکام لوننیدہ تھے اور ان کے کوئی مصالے مستقر تھے جوال کے وقوع کے بعد لوگوں کے سامنے آ کے ۔ان چیزوں کو مالک کریم ہی بہترجا نتا سبے کہ اس طرح کیوں ہوا ؟ ہم لوگوں کے فہم کی رسائی سے بلندتر ہیں ۔

## جمل و فین کے دافعات ۔۔ اکابر میں امریت کی نظروں میں ۔۔۔

سروار دوجها ل ملی المنز علیه وسلم کے صحابہؓ کے امین حب دوریس باہمی محاربات ومشابرات وقتی طور میربیٹی آئے ہیں اس دور کا نام " دورفتن "سپے اوراسے" ابتلار"کے ایام سے مبی یاد کیا جاتا ہے۔

ان نئے پیش آرہ مالات کے احکام دیگر پڑائ ددر کے ایام سے کچھ تختف ہیں۔ صحابہ کام 'کی ایک جاعت ان مشاہوات میں دونوں فراتی سے انگ اور غیرجا نبوار رہی اورکسی فرانی کے ساتھ حابت نہیں کی ۔ان حضارت کو" قاعد بن" اور معتنزلین "کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

چنا بخه علامه ابن مجرانعسفلانی فرمات بین که:

"۔۔۔۔ وکان میں الصحابہ نوبی لیے یں خیدوا فی

شبى من الغنال " لم

بعن صعابہ کام ٹاک ایک جاعت البس بھی تتی جو نتال اور جنگ وجدال کے ان واقعات بس کسی فریق کے ساخفہ شامل نہیں ہوئی وہ امک رہی ہے ۔

قاعدى صفرات كاموقف : قاربن صرات كاموتعن به تعاكر البعن نعوم مريحه بي دارد بعدكم :

1۔ سلانوں کے درمیان فقنہ قتال کے ایام میں ملیحدہ رسنا بہنرہے۔

۲- نیزابلِ اسلام پرمہتیبارا ٹھانے کے تق میں دعیدات وارد ہیں ۔ پر بات ہیں ان کے بیٹیِ نظائقی ۷- دیگر پرچیز چی ان کی نظر بھیرت کے ساسنے نئی کہ اس فتنہ کے مفا سداس کے عمالح پر خالب آنے جا ہے ہیں (اوران کی اصلاح کی کوئی صورت ساسنے نہیں آرہی) ۔ اس وجہ سے بھی ان امور سے اجتناب کرنالازم ہے ۔

القتال تمتكا بالاحاديث الواردة نحب ذالك ومانى

حمل السلاح على المسلومن الوعيل"يك

اینی کعندعن انقتال کے معاملہ ہیں اورسلانوں کا مسلانوں کے خلاعث مہتسیادا مٹھانے کے مشلہ میں وعید کی وجرسے ابومسعور کا خیال وہی تھا جوصفرت ابوموسیٰ انشعری کا خیال تھا بینی وہ النامور میں عملاً حسر نہیں لینتے تھے ۔

اورشرح الطها دبيرين مسئله مذا اس طرح منقول بيم كه:

- ٢٠٠١ وقعل عن القتال اكثر الاكابرلما سمعوه مست
   النصوص في الامر بالقعود في الفتنة ٣ كلم

قاعدين كيبض اسمار

على طور برحصر نبيل ليا اوركسى فراتي كاسا تعنهي ديا عفا - ان بين سے چندا يك حفرات كے ليے فتح البارى شرح بخارى فريف مخت ماب تصة الجل ـ

كه وسع منرح العما ويتر فى العقيدة السلفية صل عنت بعث بذا طبع كتبة الرياض.

### اساريبال ذكركية جاتے ہيں۔

١- مضرت عبدالترب عمرصى الترتعالي عنه

۷- اسامتربن زبر رضی النزتعالی عنه

٣- سعدين ابي وقامِلٌ (سعدبن ما مكريز)

م - الوموسى الاشعري زعبدالتُدبن قيسٌ )

٥- محدبن مسلمة الانصاري

٧- بريدة بن الحصيب الاسلى

۵ - الومسعودانصاري ج

۸ - دلیدبن عقبه بن ابی معیط <sup>و</sup>

٩- جرمر بن عبدالترابيجلية

١٠- سعيدين زيدرا

١١ - زيربن تا بن الانصاري

١٢- الودرداء ين

١٧- سلمة بن اكوع م

۱۲۷ - صیریب ردمی<sup>مز</sup>

10- ابوا ما منز البيا صلى ط

الوثعلبة الخشنى \_\_\_\_ وعيره وغيره رضى التدتعالى عنهم

نرکورہ بالامعا برکام شکے علا دہ بھی ایک خاصی تعداد تلاش کرنے سے دستیاب ہوسکتی سے جوان تمام مشاجرات سے الگ رہی اور مندر جرحضات کے حوالم کی خردرت محسوس ہوتو

والتي بن بعض ما ففر كام ذكر كردية كية بين المي رجوع فرما كراسكة بين -

( بقِيها سِبْه ٱ تُندوصغوبرِ الاحطازايُّ)

الم دا، طبقات ابن سخرن م ، ج ،

مقعد بر سی کدایک کثیرها عت صعابه کرام ما کامشا جرات بزاسیاج ناب افاره کرنا اور غیرجانب دار ربه نا بدابل اسالام کے لیے علی سبن ہے اور خابی تن نصیعت سید کرال تنازمان بین صعد ندلیا جائے اور اس میں ال کے جواز د عدم جواز پیٹیس نہ کی جائیں۔ ایک فریق کی طرف داری کر کے و دسرے فریق برندالزامات عامل کئے جائیں نہ ان کے حق میں برگمانی چیبلائی جائے اور تنقیدات کا باب بھی مفتوح نزگیا جائے۔

ان مسائل ہیں بجست دسا صفر سے کسٹ لسان کیا جائے ادرزہاِ ن طعن دراز نہ کی جائے ا ور دفتنام طرازی سے زبان کو بچا یا جائے ۔

اسی میں ایمان کی خیراور دمین کی سلامتی سیدا در یہی طرفی کیار ملاسے اسلام کے نزدیک اسم سیدا در بہی نتیوہ دیا نت واردل کے کا کستخس سید -

پناپخداس متله پربوسے اکا برصحابه دتابین ددیگر علمائے است کے بطورنسیمت کے بے نتار فرمودات کتابوں بیں موجود ہیں ان ہیں سے بفتر فرورت جندایک ناظرین کرام کی ضرمت ہیں کتر برکئے جانے ہیں ایک منصدت مزاج و دین دارشخصیت کے لیے بہت کا نی ہیں ۔

# مسئلم شاجرات میں سلف صالحین کی ہرایات

اس سله له بين بيليد ايك مشهور صابي حضرت الوسعيد الخدري كا فرمان ان كرايك تقد تلميذ كه فرليد رسخ ريكيا جا تاسيد چنا بخرا يك و نعد جناب الوسعيد الخدري كا كي خدست بين لع بن و بقير ما شد ) رم الاصابر لا بن جوه ، ح ۲ ، ح ۲ - م -

> رم) دول الاسلام ملذحبی جادل رم) فتح الباری شرح بمناری شرایی - ۲۰۰۰ (کتاب انفتن) و غیرد دینیره

لوگوں نے صفرت علی خصرت شاق مصرت علی جسترت دین اللہ تا اللہ تعالی عنہم کے نازما سے داختا ہا میں اللہ تعالی عنہم واضلافا سد کا ذکرکیا توسطرت ابوسے پیٹر نے بڑا عمدہ نصبحت آمیز جواب فرما یا اور تو قعن کی "کمفین کی ۔

\_\_\_عن سعیل بن پزید عن ابی نضرة مثال ذکرواعلیاً وعثمان وطلعدة «والزب پرعند ابی سعیده خقال اقسوام سیعت بهدم سوابق واصابتهد و خدّسند و رد واام دهده الحالگالی

یعنی فرما یا کریہ وہ بھاعت ہیں کہ ان کے ہمیت: نیک اعال سابفاً ان سے صا در ہوچکے ہیں ا بان میرفتنہ اورا بتلاکا دوراً یا سیے ان کا سعا ملہ خداوند کریم کے میپردکر دیا جا سستے (۲)

اسی طرح جلیل القدر نابعی صفرت عربی عبدالعظر نیه (جوا پنے عدل دانعا ن بیس ممنا ز و مشہور بیس ) کی خدر سے بیس نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کے اصحاب کوا ہم کے اخدا فات و نزاعات کا ذکر اس دور کے بعض افراد نے کیا رحیسا کہ وگ ابنی مجالس بس گزشتہ دانعات کو بجد کرید را عمر بن کو بجزیہ و تبھر کی معاطر دم ایا کرتے ہیں ) نوالیسی صورت مالات کو دیجھے کرید را عمر بن عبدالعزیز بیٹ نے نامعاند انداز میں ارشا دفر ما یا کہ ؛

---- قال رمعه به بن النصر) ذكروا اختلان اصحاب معه ملاصلى الملّى عليه وسسله عنده عسر بن عبدا لعسن ريز فقال امن اخسرج الملّه الله بيكع مسنه ما تُعْمِلُون السنتكء فيله ؟ يسلم

ا المصنف لا بن ابی شیر مره کا طبع جدید کراچی دوایت م ۱۹۲۲ کے الم الم الله می ایک الله می الله

یعنی بروه معابلات بیرجن سیدادشرنهایی سفرتمارسی با تعول کو درد کمعاسیے توجیر تم اپنی زبانوں کواس بیرکیوں متو<del>ث کرتے</del> ہوئج

یعنی ان چیزوں بس تعیب زبان استعال کر کے مصرفہیں لینا چاہیے ادراً خرسہ کی نکر کرنی جاہیے ۔

P

بنزاسی نوعیت کی ایک درسری روایت مضرت عربن عبدالعزیز کی صاحب طبنفات نے تن کی ہے اس میں مذکور سے کہ :

حضرت سیّدناعلی میم حضرت سیّد ناعثان اورا بلِ جِل وصفین کے درمیان جو داندات بیش اسے ان کے تعلق عروبن عبدالعز رہیں سے سوال کیا گیا توضیف عادل نے معقول اندازیس بہتر بن جواب دیا۔

\_\_\_\_ سنل عهدين عبه العزمزعن على وعثمانٌ والجسل

وصف مین ما کان بینهد عرفت ال تلاد ما کفّ الله به می عنها وانا اکره ان اغمس لسانی فیها "که

فرما یا که به وه خون دبزی سیسی سید انترتعالی نی ببرسے باعظد کوردک دکھا ہے تو بیں نہیں پسند کرنزا کہ اپنی تبان کواس میں ڈلجہ دول (اوراسٹامال کروں)

ان مشاہرات کے بی بین طبقہ منصف کے بینصائے اور علی فراہی ہیں کہان داتھات بیں کلہ خبر کے بغیر زبان استعال ندکی جائے اور صحابہ کرام کے معاملات میں حرف شکا بہت دربان بر مدلایا جائے ہے

مقعدرہ ہے کہ ال کے اس معا لہ کو النٹرتنائی کے میرد کیا جائے اس میں اسے زنی کرنے سے اجتنا ب کیاجا ہے۔

ا منقات لابن سعدم الماس محت عربن عبدالعزيز -



علام القرلجي في اپنی نفسه میں مسئلہ مشا جرات بین الصحابة "کمضعلق اکا برین امت کے کرارا دران کی بدایا سن مسئلہ مشا جرات کی بین ایک بزرگ المحامی سندامام حسن بعری مسلم بین ایک بندای کے بین ایک بندای مسئل بندای مسئل بین کہ ا

--- وقله سئل الحسن البصرى عن تناده عفقال اقتال شهده أصحاب معمده صلى الله عليه وسلم وغينا وعلمو وجهلنا واجتمعوا فا تبعنا واختلغوا فكوففنا ، قال المحاسى فغين نقول كما قال المحسن و نعسلم ان الفتوم كانوا اعلم بما دعه لوافيه منا ، و نتبع ما اجتمعوا عليه ، ونقف عند ما اختلفوا فيه ولا نبست ع لأيا منا - ونعلم الحسو اجتهد و الله والله والله عزوجل ، اذكا نواغسير متهمين في الدين ولمسأل الله الته المنتوفية يك

یعنی صحابہ کوام کے باہی فتال و مشاجرات کے بی بی معزرت میں بھری سے سوال کیا کیا رہ کیسے بیال کیا کہ ان کا کیا سکم ہے ؟ ہمیں ان اموریس کیا رویداختیار کونا ہا کہ ان کا کیا سکتھ ہے ان کا کیا سکتھ ہے کہ دینے و دینے و ) تو صفرت میں بھری شنے ارشاد فرما یا کہ :

- نی کریم علیہ الصلواۃ والنسیم کے معا برکوام ان معاملات بس موجو داور ماخر تھے ہم لوگ موجود منتے بلکہ خا تب تھے ۔
- ر شرکائے واقعہ) صحابر کوام ان امور کوہم سے بہتر مبانتے تھے ہم نہیں جانتے رکم یہ وانعات کھے ہم نہیں جانتے رکم یہ وانعات کھے اور کس طرح بیش آئے )؟

المومنين مدر الخ والعمرات) المومنين مدر الخ والعمرات والعمرات مدر الخ

صحابہ کوام جن کامول پر مجتمع ادر شفن ہوئے ہم نے ان کی اتباع کی ۔

اورجن چیزوں ہیں ان کا اختلاف واقع ہوا تو ہم نے اس ہیں تو فف اختیار کیا۔
حضرت صن بھری کے ان زرین فرمودات کے بعدا ما محاسی فرائے ہیں کہ ؟
ہم بھی صفرت نیخ حسن بھری کے فرمان کیموانی قول کرتے ہیں جس طرح انہوں نے
ہدایت فرمائی سے ہمارا بفتین ہے کہ صحابہ کرام ہم سے زیادہ عالم تھے ۔ جن امور میں وہ داخل
ہوستے بھرجن چیزوں بران کا اجتماع ہو گیا اس ہیں ہم ان کے بیرد کا رہیں ۔ ادرجن چیزوں
ہیں ان کا اختلا ف ہوگیا ان میں ہم نہیں داخل ہوتے بلکہ تو تف اوراجتنا ب کرتے ہیں۔
اور سم اپنی طرف سے کوئی جدیدرا سے نہیں تائم کرتے ۔

اورہیں بقین سبے کراہنوں نے اخلاص کی بنا پرمجتبدلانہ رائے قائم کی رعبراسس پر گامزن ہوئے) یہ لوگ دہن کے معاملہ میں غیر متبعم نصے اسٹر تعالی سے ہم خیر کی تو نیق طلب کرنے ہیں ران کے ساتھ بہصن نلن اور نیک گان رکھتے ہیں)

#### (a)

سابع نصار كالم المحدين ادريس) الشافعي كيمي بي نصيحت بع فرمات يبي: -- - - خال الشافعي وغيره صن السلعث تلك دماء طه والله عنها ايد بنا فلنطه وعنها السنتناك له

یعن امام شافعی اورد بگرسلف صالحین کا فرمان سبے کہ بردہ خون دبزیاں ہے جن سے ہماریے باخفول کوالٹر تعالی نے پاک رکھا پس بہب چلسیے کہ ہم اپنی زبانول کو بھی ان سے پاک دکھیں اور بچائے رکھیں۔

يران حفزات كى برى قبتى مدايات مېر جنبين اس مسئله مين بيش نظر كهذا بهمال ذرض سهد مدر ان حدران مواقف مين مين الخ الحدد، شريع مواقف مين مين طبع مصر تحت المقصد السابع امنه بجب تعظيم المحابة كليم الخ دم، الجامع الاحكام القرآن للقرطبى مرام الجزيراد سادس عشر نحت وان طالغتان من المونين ... الخ (4)

نبرعلام قربلی نے صابے قال کے حق میں یہ نصیحت کی ہے اور سائقد دلائل جی ذکر

فرمانے بیں کہ ال صفرات بیں سے کسی ایک صحابی کے بی بین خطاء کو متعین طور پر نبست کرنا مبائز نہیں کیو بحد یہ ہوگ اپنے افعال بیں مجتہد کی جذبت میں تقصا درا خلاص کی بنا پران سے یہ افعال معا در موسے یہ تما کھ خطرت ہمارے ہے بیش روا در تقدراً کا ہیں ہیں ان کے باہما خطاف کے علق رکھنے کے بیاے کم ہے ادر میں حکم ہے کہ بھان کا ذکر ضربے ساتھ کریں برائی کے ساتھ نہ کریں ۔

ا۔ ایک دجرتو بر ہے کہ انہیں صحبت بوی صلی المترعلیہ دسلم کانشرف ماسل ہے۔ اس کا بہت برط احترام ہے۔

۷۔ دد مراریہ سبے کہ نبی اقدس صلی النٹر علیہ وسلم نے ان کے تعلق سب کرنے سے میں منع فرما یا۔

w- تیسری یہ بات بے کم اللہ تعالی نے ان کی خطابی معاف فرمادی ہیں۔

مہ۔ پوننی بربات سے کہ اسٹرتعالی نے بہیں ان کے حق میں رضا مندی کی خرد سے رکھی سیے ۔

لایمبوزان پنسب الی احده صاله عاب خطأ مقلوع به اذ کانوا کلهسوا جنهده وا فیدما فعلوه وا راد و الله عزوجل وهسم کلهسد لنا اشمة وقد تعبّده نا با مکف عما شمر بینه

والدن توهد الرباحس الذكر لحرمة العقبية ولنهي آلنبى صلى الله عليد وسسلع عدب سبهد وان الله عفس لهد واند الله عفس لهد واند الله عفس لهد واند الله عفس لهد واند بربا لرمناع بهد كاله

المعامع لاحكام القرآل للقرطي ما الله طبع معرست آية وان طاكفتا س الخ

(2)

مشا بوات معابر کرام رضی النرتعالی عنم کے سلسلہ میں اکا برین است کے فراہدی ہم نے ایک تسلسل کے ساتند ذکر کتے ہیں ۔ ہم اس کے مطابات حضرت بنتی عبد القادر صلا فی کا فرمان نقل کرتے ہیں اس می صفر کے شیخ سے اس مسکل بہنہا بیت عدہ دونٹی ڈالی ہے۔

حضرت بنیخ قرات بین کرم حابر کوم شکیم شاجرات کے حق بین کف لسان کر نے دولان کے عبوب بیان کر نے سے دی بر، اور ان کے فضائل و محاسن کے اظہار مرابل سنت منفق بین اور ان کا معاملہ السر کے سپر دہ سے جس طریقے برواقع ہوا مصرت علی طاح ، زیر عاکمتہ اور تفرت معاملہ الشرفان کے معاملہ الشرفان کے درمیان جوافت لاف مباری ہوا سے ان نمام جیزوں کامعاملہ الشرفانی کے میرد سے نیز برفقیات والے کواس کے موافق فضیلت دنیا جا ہیں۔

" ۔ ۔ ۔ ۔ واتعنی اهل السنة علی وجوب الکفت عما شعب ر بینہ سے والامساك عن مساویہ سے واظہار فضائہ سے ومحاسنہ سے وتسلیع امرہ عمالی املّٰه عزّوج آل علی ما کا ت وجدی من اختلاف علی وطلعہ والزبیروعا کُششہ ہ معاوید وضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ حرمی ماتد منا بیان کا واعظاء کل ذی فضل فضل کا الخ "اے

 $\bigcirc$ 

منا زمان دمشا بران بین العمایش کے منعلیٰ جس طرح بم نے سابقاً اکا بربن امدے کے اقوال ذکر کئے ہیں اس طرح اب اس مسئلہ کے اختیام پرما فظ ابن ججڑ کا تول کرنا چا ہستے ہیں ہو ابنوں نے نع ابناری نٹرج بخاری نٹریٹ ہیں فارکیا ہے ۔

ا عنية الطالبين من الله مترجم المشيخ عبدالقادر جيلاني فصل ونعتقد الله السنت عليع أولكشور المانيور من المستعدد المستع

ابن جرالعتقالی و تخریر کرستے ہیں کہ صحابہ کام میں ہو تنا ذعات بیش آئے ان کی دج سے کسی ایک پرجی طعن کرنے اور عیب نگانے سے اہل سنت والجاعت نے نئے کیا ہے اوراس نع پر اہل سنت کا انفاق سے اگرچر بعلم ہو چکا ہے کہ ان ہیں سے کوئ تن پر تھے اور کوئ تن پر نہیں تھے دوج بر سے کہ برحروب باہمی اجتماد کی بنا پر تھے زعاد کی بنا و پر در تھے ) اورانشر نعائی نے اجتماد کی بنا پر تھے زعاد کی بنا و پر در تھے ) اورانشر نعائی نے اجتماد کی در اجر بین خطاکر نے والے کومعاف فراویا ہے ملکر پر بات نابت ہو چکی سے کو مجتم در معب کو در اجر دریاجا تا ہے۔

"---- والغق اهل السنة على وجبوب منع الطعن على احده من الله ولوعرف المحق منه عدد الله ولوعرف المحق منه عدد لاخد ولد على المحق منه ولاخدو لد يقاتلوا فحد الله الحروب الاحن اجتهاد وقده عفا الله تقالى عن المغطى في الاجتهاد - بل ثبت انك لوجواجراً واحراً وان المسيب بوجراجرين كما سيًا لخت بماند في كاب الاحكام " له

برتمام فرموداً نده اچنے اپنے مفہوم ہیں واضح ہیں ان ہیں مزیدکسی تشریح کی جامبت نہیں ہے۔ ماصل یہ سبے کہ تنازیات محا ہرائم ہیں بطور نقد و تنقید مصر لینے سسے اکا ہم بین امت نے منے فرایا سبے اورکف لسان کرنے کی مہاریت کی سبے ۔اودان کا معاطر ضرافعائی کے مبسر در کرنے کی نصیحت فرمائی سبے ۔

- 🌪 ادران کے ان معاملات میں حسن طن رکھنے کا فرمان دیا ہیے۔
- سى چيزيس دنيا وعقى كى سلامتى مفرب اورحفافت دين وايمان كر بيراسلم طرلق يبى بدر
  - و اسی طویل سمع نواشی سے مفصد ہے ہے کہ جمل وصفین والوں کے حق بیں ہا رہے نظرات ان کے سامند سامند مالحین کے فرمو دات کے موافق ہونے چاہیں اور ہارے نا فرات ان کے

الدرفتح الدارى شرح بخارى شريف ميمل كاب الفتن (ماب اذالتقى المسلمان بسينعهما)

خلاف نہیں ہوسانے جاہیں۔

اب ہم ابل صفین کے حق میں دولشارتیں بطراتی خواب ذکر کرنے ہیں جوسکہ زاک تائید میں بیش کی جاتی ہیں ۔ امید ہے کہ ماظرین کرام انہیں بنظراستنسان دیکھیں گئے۔

## اہلِ صفین کے حق ہمی ویا بصالحہ

# (آ) بشارت اولیٰ

گزین به صفات بین اکابرین امت کی چند مدایات بیش خدمت کی بین اب ان کھے أخريس المصفين كمصتعلق بمررؤ مأرصالح بعني عمده خواب ذكركرنا جاست بين حس كو اكابس مختنی ووفین فی بن مغفرتصانیعنی و کرکیا سے اور بدال صفین کے حق میں بشارت عظیٰ سبے ۔ علاء فرملنے ہیں کہ دلاک شرعیہ اور تاریخی شوا ہر کی موجو دگی ہیں اگرچہ اس کی جندل حات نهیں سبے تا ہم فطری طور برر د یا سے صالح اور بشرات صاد فرسے ایک قسر کا المینان ا درسکون ملبا نع نیں بیدا ہوجا تاسبے بنابرین زیل میںاس وافعہ کے متعلقہ چنڈ پیشر جیجہ ووج كئے ماتے ہیں جنہیں کبارعلارنے ابن تصانیف میں ذکر کیاسے ادراس کور دنہیں کیا بہ جنر عندالعلارقبولیت کی علامت ہے ۔

تالبين بين ايك بزرگ عروبن شرجيل بين جن كى كنيت ب ابریسره بے برحفرت عرض حضرت علی ادر صوب عبدالسربن مسعور کی مشهور تلیندا در نقر را دی بی - آب برے داست گادرمعت خنعمیتست بیں ، ملار نے بیبھی مکمهاہیے کہ ابومیسرہ صفین بی*ں صرت علی کا ب*ت بیں

### مٹریک جنگ تھے۔

الدميسة فرات بين كرابل صغين كے معامل كے متعلق ميں بريشان ميں نھا ادر لميں ان دونوں فرين كے درميان كوئى فيصلكن بات معلوم منبين كرسكاتھا -

بس اس ما لدن میں مجھ ایک فواب میں دکھایا گیا کہ میں جنت میں دا خل ہو کوالا صفین کے پاس بہنجا ہوں۔ وہ ایک مرسز باغ میں ہیں اور وہاں ہنریں میں رہے بار ہیں نے بنتیوں کھے نے بی نے بنتیوں کھے نے بی تو بھے تبایا گیا کہ بین اور کو نے دولوں کے نیمے بین تو بھے تبایا گیا کہ یہ نے دولوں ہزرگ مصرت معاویّے کی مایت میں بہنے ہے بین رہے دولوں ہزرگ مصرت معاویّے کی مایت میں بنگ صفیان میں منہ بد ہوئے تھے )

اس کے بعدیں نے پوچھا کہ عاربن یا سٹر ادران کے ساتھی کہاں ہیں تو بچھے بتایا گیا
کہ ان کا مقام اورفیام کسکے سے بیں نے کہا یہ کجسے ہواحالانکران کے بعض نے بعض کوتل
کیا ستا ؟ تو جواب دیا گیا کہ ان لوگوں کی الٹر تھا لی سے ملاقا سے ہوئی سیے ادرانہوں نے اللّہ
تعالیٰ کو واسع المغفر سے پایا سیے اور مجرالٹر تعالیٰ نے ان سب کی مغفر سے فرادی سیے۔
مجریس نے پوچھا کہ اہل نہروان کا کیا ہوا تو اس کے متعلق جواب ملاکہ وہ شدیت اور
سختی ہیں ڈال دسیئے گئے۔

ا بن ابی شیر شیاس واقعه کو بعبارت ذیل نقل کیاسیے ۔

ا --- عن الى وائل نال رأى فى المنامر البومبيسرة عمرو بن شرجيل وكان افضل اصحاب عهد الله الله الإن مسعود) قال رأبيت كانى اد خلت الجنة فرأبيت قبابًا مضروبة فقسلت لمن هذه ه بح فقيل هذه و لذى الكلاع وحوشب وكانًا معن قتل مع معاوية لي عرصفيان شال قلت وابن عمّار واصحابة! منال امامك قلب وكيف وقد قتل بعضه عد بعضاً ؟

فال فقيل اخد مرلق والله فسوجه وه واسع المغضرة مثال تلىت نمانغل الما النهسر ؟ قال فقيل لعنوا بُرماً ـ "سله ابربيسرة كياس واقعر خواب كومندرجر ويل محذَّمين، ومؤرخين فيابني ابني عبالات كے را تھا بنى تصا نبعت بين نقل كياہے رو مل بيں ہم ان كے مرف موالہ جات نقل كيتے ہيں ناكرابل تحقیق رجع فراكزنسالي كرسكيس رتمام عبارات نفل كمدني بين نطويل موتى سب -ان تمام والمات بسب سع مفعل واقعر سعيد بن مفور في ذكر كياسي \_ ٢ - طبقات لابن سعد رمتوني سيسايم مصبح الله ١٠٥ أخر ترجبه عاربن يا رسم رطبع لليك س - كتاب السنن لسعيد بن منصورالخراساني (منوفي سيميمينه) مبيريس باب جامع النهادة رانقسم اتعانی) روایت <u>۱۹۹۵</u> -م \_ كتاب المعرفة والتاريح ص<u>لال</u> مليع بيروت ازالوليسف البسوى المتونى سيهم هم) ملية الاولياء لابن فيم الاصفهاني والمتنوفي مناكسية ) صبي كل تحت عروبن شرجيل -4 - السنن الكبرى للبيبقي (المتونى شف مد) مريك تنت مثال الم البعي لمبع ميدراً بادرك ٤ العبدللذهبي المتوني مهم من صبح تعت العبدللذهبي المتوني مهم من المتوني مهم المتوني من المتوني من المتوني من المتوني من المتوني المتو ٨- مرأة الحنان لليا فعي دالمتوني من من صين جلدادل تحت مستهم -9- الاصابرلابن حجرالعسفلاني مبيري تحت الحوشب ذوظليم (التوفي مع مع مص) مذكوره بالاعلاركوام بس سيع بعض حفرات فياس اسناد كي مجع بوف كاتفرى

له المعنف لابن ابی شیبر دالمتوفی هستگرها صنوع ملد ۱۵ تحت روایت عنو ۱۹۲۹ تحت باب اذکرنی صفین . طبع کراچی .

مثلاً ما فظ ذھی، یعقوب البسوی شیخ یا فئی ادرائن جرنے اس روابت کے اساد کی صحت کی تصدیق کی ہے مندر حبر بالاتمام صزات نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے لیکن کسی ایک بزرگ نے جس اس کی تردید نہیں کی جبسا کر سابقاً ہم نے ذکر کیا ہے یہ جیزاس کے قابل تسلیم ہونے کے بیے کانی ہے۔

### (k)

### بشارت نانبير

### خليفه صالح حضرت عمروب عبدالعزيز بضى الأعنه كاروبا بصالحه

ملامه ابن كتير شف البدايه بي الوبحوين إلى الدنيا كي حوال سعير تمام واقع نقل أي الدنيا كي حوال سعير تمام واقع نقل أيا سب الم ما من ما حظر فرما كوالمينان فرمالين -

- - - - - عن عسروبن عبد العسز من شال رأيت رسول الله ملى الله عليه وسلونح المنا مروابو بكرٌ وعمرٌ عالمان عنده فسلمت عليه وجلست - فبينها اناجالس اذا ألح بعليٌ ومعاوية من احتصلة بيتًا واجيف الباب وانا انظر فسما كان باسرع من ان خرج عليٌ وهويية ول قُفِى كى ورُب الكعبة - من عما كان باسسرع ان صرح معاوية وهوية ول غُفِر كي ورُب الكعبة "له

مندرجر بالاردُ یا دسالحرکوجناب الم مغزالی دحمۃ السّرعلیہ فیے بھی اپنی منہو تھنے عت "کیمیا سے سعا درے" ہیں فارسی عبارت ہیں کلمانت ذبل کے رافقہ وردے کیا سہے اِہلِ کم کتستی کے بیے بعیم عبارت بخریر کی جاتی ہیے ۔

المم غزالي مكت بي:

عروبن عبدالعزیز عمی بدکه رسول التنرصلی الترعلیه وسلم را بخواب دیدم با ابر بجری و عرض نشسته به چوس با ایستان نسستم ناگاه علی و معاویر را بسیا ور دند به و درخا نه فرستا دند و در مرابستن در وقت علی او بدم که ببرو ل اکد و گفت فضی لی ورب الکعبته بعنی حن مرانها دندلس بزودی معاویر برول اکد د گفت ففر لی ورب الکعبته مرانیز عفو کردند و بیا مرزیدند <sup>۲</sup>

ا ابدایه والنها بدلابن کنیر و منسل طبع مصر خست ترجمه معاویته بن ابی سفیان (د ما وردنی مناقبه و فعاکله )

سے کیمیائے سعادت دفارسی) للغزالی ص<u>سیمیں</u> دمطبع محری ببئی تحت پیدا کردن احوال مردکا*ل کہ کم*شوف شہرہ است بطراتی خواب . وسلم کوبی نے خواب میں دیکھا بھنرت الوبکرد عرض سافقہ بیٹھے ہوتے تھے جب ہیں ہی آئ کی ضدرت بیں بیٹھ کیا تو ناگھا ل صزت علی اور صفرت معاویّتہ کو لایا گیا اور ایک مکان ہیں وال کرکے اس کا دردازہ بند کر دیا گیا بقوش دیر بعد ہیں نے صفرت علی کو دیکھا کہ با ہزاشراجت لا تے اور فرایا کہ رب کعبری فسم ? میرے حق بیں فیصلہ ہوا ہے ادر بھر صلدی مصفرت امیر معاویّتہ بام رتشریف لا سے اور آگر کہا رب کعبر کی قسم مجھے معاف کردیا گیا ہے در کیش دیا گیا ہے ۔

ان بشارات کے ذریع مسئلہ واضح ہواکہ النٹرتعالی جل مجدّہ کی شان کریمی نے سفین واسلے حضرات کے ساتقہ عفو و معانی کامعا ملہ فرا دیاسپہے اوران کی باہمی آ ویز شوں سے درگزر فراکر منفرے فرا دی سبعے ۔

فکمذا بیس بھی ان وگول کے تی بین حسن طن رکھنال زم سے اوران کے تعلق برگانی سے بریز کرنا مزدی سے ۔ (حبیبا کقبل ازین بھی ذکر کیا ہے)

بحث ہذا کے آخریں رفع شبہ کے طور پر چند کلمات درج کیے جانے ہیں۔ رکز ان ان اس کا درجہ کے ان اس کا درجہ کے ان اس کا درجہ کے جانے ہیں۔

بعض وگوں کا خیال ہے کہ خواب محف خیال اورویم ہونا سبے اس بنا پراس پر کھیہ۔ اعما دنہیں اور نہی اس سے کوئی صحیح تا ٹر لیاجا سکتا ہے ۔

اس السله بي چندمعروضات بخرير كى جاتى بير ـ

ربى صرت يوسف عليه السلام كاخواب (انى رأبت احد عشر كوكب ا

رم، نبی اقدس می الشرعلیه وسلم کا خواب مبارک بیست ر نف د صدی قاملله رسول ه الرویا ۶ با لحدی در در الخ بی ذکر فرا با گیا سید -اس طرح اور بیمی کئی واقعات ذکر کشیج اسکنزیس -

مدیث شریعت بین میجور و با سکے تنعلق منعد و روایات میر بائی جاتی ہیں۔ شلا اس نبی افغ ہیں ہے الا الد بند است کیا ہیں تو آنجنا ب نے فرایا الد ویا و صالحة میں الد الد بدل الصالح او تری له "لے

بعیٰ مبشرات کی تشریح فرانے ہوئے آ سخناب مسلم نے فرا باکہ دہ نیک نوا ب ہی جزئیسانسان خود دیکتا ہے یا اس کے بی ہیں کوئی دوسرا شخص دیکھتا ہے۔

ا بخناب ملی الترعلیہ وسلم نے ارشا و فرمایا کہ بیرے بعد نبوت بی سے کچھ باتی نہیں مگر الد ڈیاء صالحہ نے ہے۔

لیس پیتھی بعدی مدن النبوۃ الدّالروُ یا الصالحة کے ان اصادبیشصیر کی روشی ہیں مدریث شریف ہیں بہت سے واقعات رّویا صالحہ کے تعلق پاکے جانے ہیں شکلاً:

صرت عاكشرصدلية رصى الندعنها كانواب بوطا المم ما مك بأب ماجاء في دفن المبت بين مركز مرسيما كرتين حيا ند دفن المبت بين مركز مرسيما كرتين حيا ندر الموطالا ما ما مك مشريع بين مجتبائي دبي رباب ما مارني الرؤيا)

رى المسند ملدارى صلى كماب الرؤيار باب فى قول تعالى بهم البشرى - - - - الخ عد الموطالا لم ما مك صف عبد طبع مجتبائى دېلى (باب ماجار فى الرؤيا) میرے جرے میں آگر گرے ہیں ایس میں نیاس خواب کوا پنے والدصدین اکر الی خدمت میں بیا ن کیا جرح ہے میں ہی آئرنا کی خدمت میں بیا ان کیا جرح ہے جرے میں ہی آئرا بناب کا دفن ہوا تو اس وقت صرف محرق اکر نے مجھے فرایا ھذا احد احتمار اعد وحد فدیر عالیہ بین اور بیان سب سے بہر ہیں۔
یعنی یہ ان تین ما بتا اول میں سے ایک ہیں اور بیان سب سے بہر ہیں۔

ک دوسرا صفرت عمرفار وق رضی النٹر عنہ کا نواب سبے جو آنجناب نے جمعہ کے روز خطبر میں ذکر فرمایا :

ایما الناسب ان رأیب دیگا احسرنقرنی نفر تیسب ولا اری ذالك التحصوراجل" کے

یُنی اے دوگو؛ بیں نے ایک سرخ مربنے کو دیکھا سبے کہ اس نے دوجرنہیں مجھ رپدگائی ہیں اوراس سے ہیں نے اسپنے انتقال کا قربب ہوناسمھا ہے ۔ اسی نوع کے بہت سے دکریا صبحہ دستیا ب ہوسکتے ہیں مکین تا میکرسٹار کے لیے مندرجہ بالا انتیار کا نی ہیں۔ .

مذکورہ ہر دونواب اہلِ صفین کے حق بیں ہو ذکر کئے گئے ہیں ان کوجیت افنای کے درجہ ہیں رکھاجا سکتا ہے ۔

اوران کومنس وہم دخیال قرار دے کر ردنہیں کیلجاسکیا ۔ لیس ان کی دی جثیت سبے جوایک شیمے نواب کے لیے ہوتی سبے ۔اورایک ایما ن دارشخص کے لیے قابل المینا سبے اورسکون قبی کی خاطر مفید سبے ۔

فہدا ہل صغین کے حق یں ہا را حس طن یہی ہے کہ امک کریم نے ان کی منفرت کے سامان فراکران کو منجات دے دی ہے ۔

له موطاامام ما مك من طبع مجتباتي دبلي باب ما جار في دفن اليت "-

مع المصنف لابن الى شيبرم المدين مبلد البحث ما عبره عمر مرا مبلع كاجي .

## خردج الخوارج

دانقد صفین سے فارغ ہونے اور "نحکیم" بین ناکائی کے بعرصرت سیترناعلی المرتفیٰ رحنی الشرعمۃ سکے دور میں ایک اور اہم واقعہ بیش آیا وہ بہر ہے کہ فرقہ نوارخ نے خروج کیا۔
"خوارج" ان لوگوں کو کہاجا تا ہے جو صرت ملی المرتضیٰ شکی ابنی جاعت کے افرا و
تقے اور سکا نحکیم کو قبول کہ لینے برمعترض ہوکر ان الحد کھ الاحد کہ کانعرہ مگاستے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ شنکی جاعت سے الگ ہو گئے ماس وقت ان کی تعداد بعض نے سول ہزار مصرت ملی المرتبطی سے اور عندالبعض بارہ ہزار سے بھی کم بھی لے۔
اور بعض نے بارہ بزار کھی سے اور عندالبعض بارہ ہزار سے بھی کم بھی لے۔
ان کے سرکر دہ افراد عبد آلت بن وہ ب ، حرق قص بن زہبر، شریح بن اونی ، عرفہ بن جریر۔ البرکھ اور عبدالرش بن الکوار وغیرہ دغیرہ وکر کیے جاتے ہیں۔

کو فنر کے علاقہ ہیں ایک مفام حرورار نظا دہاں انہوں نے پہلے اپنا مرکز قائم کیا اور پھر جو لوگ ان کے ہم نوا ننمے وہ سب افراد نہردان کے مقام ہیں مجتمع ہو سکتے اور مبرا فرقہ کی چٹیت اختیار کرلی اور یہ لوگ ا چنے نظریات ہیں نہا بت جری تھے۔

واجتمع الجيع بالنهروان وصارت لهدء شوكة ومنعدة ومعدة ومنعدة وهدم بناه المزئن

صرب علی المرتفیٰ رضی العظیمندکی جانب سے پہلے صفرت عبدالتارین عباس ان کی طرف تشریب سے پہلے صفرت عبدالتارین عباس ان کی طرف تشریب سے گئے اوران کے ساتھ ان کے مینی کروہ مساکل میں بحدف وہجے ش کی اور احد بالمدحس دف ویشی عن المنکوکا فریض سرانجام دیا ۔اس فہایش بران سے بعض اوگ اینے خیالات دیگراہی

البدابه لابن كثيرم بحت احوال خارج

ك البدايرم المركب تحت ذكر فرون الخارن من الكوفة -

يرفا مُرسب ليه

موّر خیس م<u>گھتے ہیں کہ ایک</u> دفعہ صفرت علی المرتضی ابنی جگہ پر ضطبہ دے رہے <u>تھے کہ</u> خارجیوں میں سے ایک شخص کھٹل ہو کیا اور کہنے لگا کہ :

خوارج کے معاطری صفرت علی المنطق رضی الشرعند نے ابتداریس نرم رویداختمار فرایا تھا تاکہ ان کی مجھراصلاح ہوسکے اور براسیٹے تشریسے باز رہیں یاس سلسلہ میں علمار نے مکھا ہے کہ صفرت علی المرتفی شنے ایک دفعران کے حق میں رعابیت فراستے ہوئے ان کو خطاب کر کے فرایا کہ

"--- ان تكوعلينا ان لانمنعكو مساجد ناما لوتخرجوا علينا ولانمنعكو نعيب كومد هذا لغي ما دامت ايديكم مع ايدينا ولانقا تلك وصبى تقاتلونا ""ك

رم، كما ب الاموال لا بى عبيدالقاسم بن سلام صلى تحت الاعطية والارزاق لاحل الروس الاسلام

له البلايرلابن كنيرمون عنت الوال فوارد .

البدايدلان كترم ٢٨١ عنت الوال فوارة .

عدى البداير لابن كترميم تحت ذكر فروج الخوارح من الكوفة الخ

یعنی مم تصیں اپن سامدسے منع نہیں کرنا جا ہتے جب کک تم ہار سے خلاف خود ج مند کر دواور مال فی سے بھی ہم تمالا مصدرد کنا نہیں چا ہتے جب کر تمہاراً تعاون ہا ہے ساتھ رسے ۔اور ہم تمار سے خلاف تنال نہیں کریں گے جب تک کہتم ہار سے خلاف تنال نہ قائم کرد۔۔

معلیب بر ہے کہ صرت علی المرتعلی ہی کا بر تول بطور ارتفا رعنان کے ہے ہیں بہولک اپنے نشد دا ورتقشف بیں انہما کو پنچے ہوئے تھے اور اپنے اندر خلط مقا صدر کھتے تھے جو اسلام کے برخلاف تھے بچنا بچران کی برچنزیں انہما کو پنچ گئیں بہاں تک کہ جوان کے نظریات کے منالات ہوا دران کو مذتب ہم کرے اس کو کا فریقین کرتے تھے۔

موّرضین کھنے ہیں کہ صفرت علی المرتفی حقی خدمت ہیں ان لوگوں کے تشروفسادی بلارط پہنچائی کئی اس طرح پر کہ ابنوں نے زمین ہیں فساد ڈال رکھا ہے اور تو تریزی اختیار کررکھی ہے۔ راستوں پر ڈاکرزنی اختیار کرلی سیے اور شریعت کے معادم کوحلال کر ڈالاسیے ۔ چنا پنچر ابنوں نے عبدالنٹر بن خباب معابی رسول اور دیگر صفرات کو قتل کر دیا تھا ۔ " ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ابن الخوارج ت ل عاشوا فی الارض فساداً وسعن کوا اللہ ماء وقطع والسبل واستحلوا کھارم و کان میں جسسملة من قتلوہ عبداللہ بن خباب صاحب رسول اللہ صلی اللہ میں مثلب

اس کے بعد ہی حضرت علی المرتفی سے ان کو برابیت کر نے کے لیے بعض محا بر مثلاً قیس بن سعد بن عبادہ ، الوالوب انعاری وغیر بم کو بھر دوانہ فرایا کے تاکہ ان کو فہاکش کریں بھن ان لوگوں بران رما یا ہے اور بلایا ہے کا مجمد اثر نہ ہوا ۔ آخر کا دان کے سا تقریف علی المنفی سے کے ان الدی اللہ میں ان کو فہا کہ انسان کو ان کے ساخت خروج الخوارج من انکو فہا کے ابعد ایدا دیل بن کو شریع سے کے سے خروج الخوارج من انکو فہا کے ابعد ایدا دیل بن کو شریع سے معرب سے معرب سے معرب میں الموارد اللہ النوارد "

کے نتال کی نوبت آئی

خوارج كيسات جيكي تيروان خواره كدما بقد صرت على الرّفي في كوف سه توارج كيسات جيكي تيروان قال كافريت بيني آئى آم اس مين صرت على الرّفي في الرّفي في

ا - ایک بات تو یرتعی که صرت ملی الزهی شند این جاعت کی طرف سے ایک علم کھڑا کیا تغا اس کے شعل فرایا کہ ہوشخص اس جنٹر سے کی طرف اُجاستے داہنی جاعت کو چھوٹر کرہاری جاعت سے مل جائے ) تو وہ المان بس سے ۔

۲ اسی طرح جونتخص اس مخالف جاعت کوچیوٹر کرکوفہ کی طرف آجائے یا مدائن کی طرف
 چلاجائے وہ مبھی المان ہیں ہے ۔

۳ ۔ آپٹ نے اپنے سا نغیوں سے فرہا پاکہ جب کمک کم مخالف فربی ہم پرچیلے کی ابتدار د کرے تب تک اپنے باعثوں کورو کے رکھو۔ دا بندا بالقتال ذکرو)

ان ما لات بیں خاری تشدد پراتر کستے ہوئے تھے لاحکوالا اللہ کانوں مگاتے اور صلہ کرتے تھے الا اللہ کانوں مگاتے ادر صلہ کرتے تھے اس صورت میں شدید قتال بیش آیا - ان کے بہت سے توگ مارے گئے اور توضین کے قول کے مطابق حضرت علی الرفیٰ فالی جاعت کے سان آدی قال میں نہید ہوئے اور بہ واقع شعبان مسلم میں بیش آیا تھا ر خلید بن خیاط صن ۱۵ اما ماراول سخت مسلم میں )

ا مک واقعیم جنگ ہزوان کے اختتام پرایک واقع بینی آیا کہ الوکٹیر مولی المک واقعی ہیں کہ بین ہزوان کے اختتام پرایک واقعی بین کہ المرائعی المائعی المائعی المائعی المرائعی المائعی المرائعی المائعی المرائعی المائعی المائعی المائعی المائعی المائعی المائعی المائعی المائعی المائعی والم سے شہبیل ہوا قد صفرت علی نے برایعی والحق میں ال کے مقتول ہونے کی دجر سے شہبیل ہوا قد صفرت علی نے المائی الما

ا بدايد لابن كثيرة ميكم تعت اميرالوعين على الوارد .

نی اقدس صلی النترعلیہ وسلم کا فرمان نقل کیا گرا نجنا ہے ملی انترملیہ دسلم نے ایک موقعہ پر فرمایا مقاکر بعض لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے ٹیرکران سے نکل جا آ سبے ۔ا در بھروالیس نہیں لوٹیں گئے ۔ان لوگوں میں ایک سیاہ رنگ کا شخص ہو گا جس کی لینان ہو توں کی ما نند بڑھا ہوا ہو گا اوراس کے گروسا شکے عدد سیاہ تل ہوں گئے ۔

حضرت علی نے فرا یا کہ اس شخص کو کا نش کیا جائے وہ ان مفتولین ہیں ہوگا جہا کہ است تعلیٰ ہیں تا نش کیا گیا تواسی ملیہ کا ایک شخص دوسر سے مفتولین کے نیچے دہا ہوا یا یا گیا اس کے گئے ہیں کمان نفا راس شخص کے دستیاب ہونے پرحضرت علی المرتفیٰ ہے ندر سے فرا یا اللہ اکسار حصد ق اللہ و رسولہ ی اور دوسر سے وگوں نے ہی ندر سے فرا یا اللہ اکسار عمل الراس طرح توگوں کے دل ہیں جو فنال کے جواز کے متعلق اشتباہ تعا دور ہوگیا ہے

# شرپندعناصری سرکوبی

حفرت على المرتفیٰ ٹیکے دور ہیں ہبت سے نسا دی عنصر توجہ و تنصیب نہوں نے ابتدا ہیں حضرت علی المرتفیٰ ٹی کے جابت، اور موافقت کی مگرا تخربیں اسخنائٹ کے خلاف شورشیں کھٹری کر دیں ۔ یہ دہی انشرار نخصے جنہوں نے حضرت نتا ان کے خلاف بخر کیب اٹھائی اور اہل اسلام ہیں فسا د کے باعث بنے اور شہادت عثمان کے مرتکب ہوئے۔

پیراس کے بعدجل وصفین کے داقعات بیں یہی عناصر پیش بیش تھے ہونزاع واختا ف میں مناصر پیش بیش تھے ہونزاع واختا ف کے داختا ف کے داختا ف کے دور میں مناصر خصرت علی المرتفی شکے دور میں جنگ وقتال وقت گفتا کھڑا کرنے رہے۔ اور لینے انجام کو پہنچے رہیںے۔

المصندالم اعد مده علا علا جلوار لمحت سندات على-

مصرت علی المرتعلی المرتعلی الم کابینے دور میں ان کی دجہ سے فاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسی بے آبٹے نے ان کوختم کرنا مزوری خیال کیا ۔

پنا پخر قبیلہ بنی نا جہہ کے رئیس الحاریث بن راشدنا جی نے علم بغا وست بلندکیا اور کے مدا تعریمنرٹ ملی المرتعنی خ کی جا عدت نے نزال کر کے استعضم کرد با ۔

اسی طرح عدی بن حانم نے آپ کے خلات نزاع کھڑا کیا نیزا ترس بن و نسانی الاشہد بن اللہ میں بن و نسانی الاشہد بن الدہ ہوئے الاشہد بن الدہ ہوئے گراس قسم کے منٹر کھڑا کرنے والے وگول کا حضرت على المرتفع سنے استیصال کردیا کے

#### غاليول كاخفتوس كروه

میدناعلی المرهنی شیر عدولافت میرجس طرح نوارج ایک مشتقل فنته تھا۔اورحصرت موصوت کی مخالفت میں انتہا پسندگروہ تھا ان کی مرکو بی کے لیے ہنوصو میٹنے بیدی جدوجہد کی۔ دجیبا کرسطور رہا لا میں ذکر کیا گیا ہے )

ای طرح ان کے مقابل ایک دور اگر وہ فالیوں کا تھا جنہوں نے متحب علی اورحب الیمث کا لبادہ اور ورکھا تھا بدوگ این کے مقابل ایک دور اگر وہ فالیوں کا تھا جنہوں نے متحب میں اور فافض سے نا) سے تعبیر کیا گیا۔ رواففل جناب علی المرتفیٰ من کی ذات بابر کا ت کے متعلق مدح و ثنا میں بے مدغو کرتے تھے ان کے ابتدائی مراصل کے "مذعوبات باطلہ" میں ۔ سے ہے کہ وہ دعوی کر حضرت علی المرتفیٰ من اقدیم کے تفاص وہی اور خاتم الا وصیا "ہیں جیسا کے حضرت کوئی علی کے وہ وی متحد ت کوئی علی کے وہ وی قصرت کوئی علی کے وہ وہ متحد ت کوئی علی کے وہ وہ کا کہ متحد ت کوئی علی کے وہ متحد ت کوئی علی کے وہ متحد ت کوئی علی کے وہ متحد ت کوئی علی کے دھی تھی المرت کوئی علی کے دھی تھی کہ حضرت کوئی علی کے دھی تھی کہ حضرت کوئی علی کے دھی تھی کہ دھی کہ دھی کے دھی کے دھی تھی کہ دھی کے دھی تھی کہ دھی کے دھی کی کے دھی کی کے دھی کے دھی کے دھی کے دھی کی کے دھی کی کے دھی کی کے دھی کی کے دھی کے دھی

الم الدرابيلابن كثيرمد ٢٠٠٠ عند نضل

اوران کے بعدان کے قائم مقام می ہوسے ۔

فلهذا دراصل خلافت كائ مرون حفرت على المرتفى المرتفى اوران كى خلافت وامامت بر يقين دكفنا فرض بيداوران كراعدار (بين اكابر محائم ) سع تبري واجب بدكيونكران خلفار في ان كاش خفس كرييا بيد وغيره وغيره -

ال من سلب میہ سیاسی و سیر الدین الد

حضرت على المرتعنى رضى التُدعند نے ابتدائی مالات پس ان کے ساتھ فھاکش کی حاطر کچھ نوی اختیار کی لیکن جب ان کا غلّوشدت اختیار کر گیا اورائی اسلام پی ان کی وجہ سے تفراتی ہیں السلین

كاننديد خطره بره گياتو معزت على المرتعني في نيم ان بركرفت سخت كردى اور آخر كاران عالى مجيّن كى ٹولى كو تگ بين جلواديا اوران كے ساتھ كوئى رعايت نہيں خوائى -

ُناظرین کرام مللے دیم کہ ابن سبااوراس کے گروہ کے متعلق بہنے قبل اذیں متعدد مقامات بران کے نظرایت اور مالات بقدر مزورت ذکر کر دیستے ہیں پفتلاً

را، کتاب در در معام بینهم ی معدفار قنی صاف تا ص<u>افی تحت روایت دواندهم ملک</u> ۲٫مئلا قربا نوازی ملک تا مستا<u>ک ت</u>حت بحث خامش

مندرج مقامات میں مسئلہ بذا کے لیے سنّی ، شیو کتب سے مستند توالہ جات درج کر دیتے ہیں نیزان خالیوں کے متعلق کچھ کام آئیڈہ سطور میں تخصائل ہیں غو" کے عنوان کے تحت ذکر کیا جائے گا۔ دان شارالڈ تعالیٰ)

منقريب كرسابق دوري فرقد بذاك يدخيالات فاسده ابتدا في تصاس موقد برحفرت موصوف

نداس غالی فرقه کومٹلنے کی تمام ترسی کی جیسا کومندرج جوالہ جات ہیں فکر کیا گیا ہے تیکن وقتی طور پرسزا یافتہ ہونے کی وجہ سے کچھ فرو ہو گئے تاہم کئ کوگوں ہیں ان کے باطل نظریا یہ کے اثرات قائم تھے۔ پھر حسب موقع برلوگ بڑھتے دہے اوران کے عقائد مخصوص ہیں جی اصافہ ہوتا رہا اور دوایا مسلمانوں کے بے ایڈا دسانی کرتے دہے اور ' فتومظیم' کا باعث بسے دہے ۔

معزت على المرتفى الم عمد خلافت سے بے كرآج كى بدلوگ افتراق وانتشار بين المسلين كى داہ افتيار كي دين اسلم كے تعامنوں كے برخلاف اور آخرت ميں سراسسر خسران كا باعث بيں ۔

## بعض انتظامي مور

صرت على المرتعی نے اپنے جد خلافت بیں صفرت خلاق کے تعیین کردہ حکام دلاۃ کو عمول کر دہ حکام دلاۃ کو عمول کر کے تعیین کردہ حکام دلاۃ کو عمول کر دیا تھا اسی سلسلہ بیں آپ نے معدالشرین ابی سرّے کو معزول کر کے تیس بن سعد کی محدین ابی بکر کو تیس بن سعد کی محدین ابی بکر کے تعیین بن سعد کی محدین ابی بکر کے کو دالی بروالی بنا یا جائے ۔ بنا بجر آپ نے تیس بن سعد کو معزول کر کے ان کی جبکہ محدین ابی بکر کے کودالی بنا کی معرودان ذرا دیا ۔ بناکر معرودان ذرا دیا ۔

محدین ابی بحری نامجر برکار نوخ برخوان تھے اہل معرفے ان کی ولابت کو ضفت کی نگاہ سے دبکا اور بربغن امور بی مبلد باز نا بت ہوستے اور جمج طور برابل معرب اقتدار قائم کرنے بین ناکام رہے خصوصًا خربتا کے علاقہ بیں جولوگ صفرت خان کے کوفوار تھے اور ان کی مظلو اند شہا دت سے خاصص منا فرستے ان ہوگوں نے بیجیت سے انکار کردیا تھا۔ اور ان کی مظلو اند شہا دت سے خاصص منا فرست میں پنجی تو آب نے الاشترالنی کو ان حالات کی اطلاع جب صفرت علی المرتفی کی معددت میں بنجی تو آب نے الاشترالنی کو مورین ابی بحرکی معا ونت کے لیے روانہ فرایا ۔ اشترالنی کا بھی معربین بنیں بنجے تھے کہ

راست بی ان کا انتقال ہوگیا رجب مصرح علی المرتفی شاکوا ثنتر النخعی کے انتقال کی خبر مومول ہوئی 'نوآ پٹ مخرم اور منا کسف ہوئے ۔

ا دھران حالات کی خرحیب مصرت امیرمعادیہ کو ہوئی توانہوں نے عمو بن العامع ا کوایک جاعت کے ساختہ معرکی طرف دوانہ فرما یا اور مندرج دیل ہڑا کمیت کیں ۔

---- واوصا ه بتقوى الله والدفق والحل والشؤدة و ان ينتل من قاتل وبعفواعن من ادبروان يلاعوا الناسب الى العلم والجماعية يلم

"بعنی حنرست امیر معا ویتر نے حضرت عردین العامن کو انتر کے خوف ، نرتی اور توسلہ مندی کی بدایت فرمائی ۔ مقاتلہ کرنے والے کے خلات قتال کرنے اور میں میں ہے والے کو معان کرنے کا حکم دیا اور فرما یا کہ آپ ہوگوں کو ملح اور جا عدت کے ساخت رہنے کی دعوت دیں ۔"

جب عروبن العاص ابن جا عت كے ساتھ علاقہ معریں بہنے توخر بتا "كے لوگ جى آپ كے ساتھ علاقہ معریں بہنے توخر بتا "كے لوگ جى آپ كے ساتھ فا مل ہوگئے ال صارت كامحد بن ابی بحری سے معا رضہ ہوا اور محر بن ابی بحری مقابل كی تاب نہ لا سکے اور آخر معا دیر بن خد بجے کے ماتھوں مقتول ہوئے اور عمل المرتفی اللہ اللہ مقابل كى بروت كوئى احاد بذكر سكے اور انہیں شكست كا ساسا كونا بڑا اور عروب العام شنے معركے انتظامات ابنى تحريل بن كر سے ۔

یا در ہے کہ محدین ابی بکڑا اور الاشترالنحنی دونوں نے حضرت عثمان برحملہ آوری اور ان کے ملات شدرش میں بیشتر صد لیا تھا۔

تنبيه

بهال مؤرهبن اطبری وغیرہم) فالاشترالخفی کے انتقال کے اسباب بال کرتے

الدابدايرابن كيرمال عندملاء

ہوئے تحربر کیا ہے کہ صغرت امیر معاویہ نے ان کی موت کی خاطر جیلہ گری کی عتی اورالاشتر کوشہد کا شہرت پلانے والے شخص کوانوا مات کے وعدسے دے کر زہر دینے پر مامور کیا تھا۔ پھراس نے الاشتر کو مسموم شربت بلاکر الماک کر دیا ۔

اس داتعه كي تعلق مافظ ابن كثيره فرأت بي كه:

ــــــــــنى هذا انظر " لعينى بروافع قابل تا تل بيدادراس كى معست بي شك

*ما فظ ابن کثیرٌ کے قول کا تیکرطب*فاست ابن س*عدیں مندرجہ قول سے ہو*تی *سبے۔* ۔ ۔ ۔ ۔ وولاؓ ہ علی علیے ہ السسیلا مر مصر ، فعسرج الیما فسیما

كان بالعرليش ستسرب سنربة عسل فعاست في كم

يىنى صنرت على الترفيل على الاشتركوم مركاط لى بناكر روان كيا جب وه العرليش كالمعام بريني قواس ني شهر كاشربت بها ورفرت بوگيا -

اورخلفه ابن خياط نے تحرير كيا بي كم :

\_\_\_\_\_ وفيها دسشية) ولىعلى الاشتوالمعسوفعات

بالغلزمرمن قبلاان يصل البهياء سم

یعی صفرت علی المرتضی شنے الاشتر کومصر کا والی بنا با گروہ قلزم کے مقام برمصر بہنچنے سے قبل ہی فوت ہوگیا -

ابن سعدا درخلیفه ابن خیاط به دونول مورخین طری سے باعتبارسن وسال کے مقدم ہیں ۔ اہنول نے الاشترکی موسے جس طرح نقل کی سبے وہ فزین قیاس سبے ۔

> له البدابيلابن كثيرة ص<u>االل</u> تيت سلاه طبع ادل معرد كه طبقات ابن سعد مرين متت الاشتر را الك بن الحارث) النحعي سلم تأريخ خليفه إبن نيا ط صب<u>ع ١</u> عت سرس ه

نیزید بات نهایت مجیب سبے که صفرت امیر معاویت اگوالاشتر کا استخص کے پاس نجیا ا در د ال سے بیاس بھانے کامعا ملراکیٹ کو قبل از وقت کیسے علوم تعا ؟ کوا نبول نے اس شخص کوالاشتر کی الماکت پرا مور کردیا ؟

اسی طرح محدبن ابی بخرخ جومعاوید بن ضعر کے کے ساتھ معارضہ میں فقول ہوئے تھے ان کی میت کو گھریں کے معالی کا شرکے بھراس ہیں آپ کو لہیٹ کو مبائے کی تھرائی کے بھراس ہیں آپ کو لہدیا کی مساعی ہیں کرنا یہ سب صفرت امیر معاور ہ الزام تواشی سب اور داستان کو ہولناک بنانے کی مساعی ہیں اور ان کے حق بین نمعزا ورنفرت نشر کرنے کی تدبیریں ہیں ۔

محدبن ابی پڑکے تس کے شعل توضین نے مختلف اتوال ذکر کئے ہیں جواپنے تھام ہیں درج ہیں ان ہیں سے جو چیز قربن تیاس ہے اس کوہم نے یہاں نقل کر دیا ہے۔

اسی طرح ان ایام میں کئی اور دا تعاست ہونیں نے تحرید کئے ہیں اور کہان سے متعلق ہے۔

دمل کے دکھ حضرت علی المرتعنی ہی اطاعت ہیں شا ل نہیں رہے تھے اور خراج وفیرہ کے معقق میں بہنوں نے در کھنے اور خود مل فا المعت ہیں شا ل نہیں رہے تھے اور خراج وفیرہ کے معقق تا میں ابہنوں نے در کھنے کے لیے المرتفی ہے انظامات کو درست کرنے اور ان در گول کو اطاعت میں ماتحت رکھنے کے لیے لینے ساتھ ہو ابن عبارش اور جا رہ بن قدامہ سے مشورہ کیا چنا ہے نہ زیاد بن ابیہ کو اس مہم کے بیے وزول جا ل کیا گیا کیو بھر زیاد نرکورہ اس مہم کے بیے وزول جا رہ نا کو اس مہم کے المیزانس بر خیال کیا گیا کیو بھر زیاد نرکورہ اس میں اس کو دالی بناکوارسال کیا۔

بورے اعتماد کی بنا پر نرکورہ علاقوں میں اس کو دالی بناکوارسال کیا۔

زیاد بن ابید نے فارس ادرکر مان کے ملاقوں بیں پنچ کران اوگوں کی شورشوں کو فرد کیا ادران کومرکز کے مائخت کر دیا اس طرح وہ مطبع ہوئے ادرخراجات، کی مالی آمدن بھر بحال ہوگئے دزیاد بن ابید نے بر ہم مدل گستری ادرا مانت کے ساتھ سرانجام دی یاہے میں ایس ایس کی بیار کی ایس کے ساتھ سرانجام دی یاہے میں ایس کی بیار کی کی بیار کی بیار کی بیار کی

را، واقعراراق اس خورش داقعه کی خرعی المرتفظ کی خدمت بینجائی گی آوانبول نے اس خورش کوختم کرنے کے لیے جاریہ بن قدام بھی کو فوجی دست میں منظر دانہ فرایا ۔ اور جاریہ نے ہوتے ہر پنچ کران لوگوں کا محاصرہ کرلیا جن کا امیر عبداللہ بن عردالحفری نشا۔ بعدہ جاریہ بن قدامہ میےان کورجرع کی دعوت دی گروہ اپنی رائے پرقائم رہے نتال کی نوبت اکی ۔ جاریہ بن قدامہ سنے انہیں شکست دی اور ان کوملا ڈالا بلے

کا معا دخه مذکر سکے اورکونہ چلے گئے ۔ وہ کس صرحت علی الم تفیط کی خدمت میں جالات بیا ن کیے تو صفرت علی الم تعنی شنے بسر کی مرکو بی کے سلے جاربہ بن قدامہ کو ایک جمعیت کے سائٹ روامہ فرما یا جب مباریہ بی قدامہ نجران رئمین) پہنچے قوبسر بن ارطاق بساگ گیا مگراس کے جابتی شیعان عثمان کوحاربہ بن فعامہ نے قتل کر دیا اورآگ میں جلا دیا ۔

۔۔۔۔ سارجادیہ (بن قداسہ) حتی بلغ نجسران نحری عا وقسل ناسگامن شیعہ عثمان وحسرب بسسر واصحابہ گئے۔ جاربیہن قدامہ کے اقدامات میں براحران کے دافعات بڑی ابیبیت کے مامل ہیں۔

# عبيدالله سُّن عباس كفرزندل برِلم كاوافعه اوراسس برنقد

اس مفام میں بقول بعض مُرَّرَ عِین رطبری وغیرہم) یہ چیرڈکر کی گئی سپے کہ بسرین اطانہ نے عبیدالٹ بن عباس کے دوصفیرانس لاکوں کوتش کرد با نشاجن ہیں ایک کا نام عبدالطان اورد دسرے کا نام نتم نشا -

اس کے تعلق فابل ذکر یہ بات سیے کہ حا فظ ابن کمٹر گسنے ہر وا تع نقل کرنے کے بعداس کی صحبت میں کلم کیا سیے اوراکھا سیے کہ وئی صعبت ہے عندی نظار کہتے ہی ی اس واقعہ کی صحبت میرے نزدیک شکوک اور شنتہ سیے ۔

اورلبسر بن ارطاۃ کے اس واقعہ کوقدم م موّرخ خلیفہ ابن خیاط نے اپنی تاریخ کے جلدا دل میں سنگ شہر کے متحت درج کیا ہے سلھ

بیکن اس بیں عبیدالند بن عباس کے فرزندول کے قتل کا ذکر نک موجود نہیں حالائکہ یہ چیز واقعہ بنا بیں بہت اہم تھی۔

براس بات کا قرید می کربعن مورضین نے اس واقد کوا کمنا نے کے لیے اس بیس اضا فہ کردیا ہے اور صفرت امیر موادیج کے مطاعن میں اضا فہ کرنے کی کوشش کی ہیں۔
اگر انٹر تعالی نے توفیق بختی اور صفرت سعا دید کے مطاعن کے جرابات مرتب کرنے کی صورت بیدا ہوئی تواس وقت عبیدا لٹر منر کور کے فرزندوں کے قتل کے مسئلہ کو صوری تشریح اسکے ساتھ وردے کیا جائے گا تا کہ اس واقعہ کی اصل حقیقت واضح ہوسکے زائ شا راہٹر توالی ا

## البممصالحت

جنگ صغین کے بورخکیم میں ناکامی کی صورت بیں اہل نٹام نے صرت ایر معادیّے کو اپنا امیر بنالیا -

اس چیز کے بعد صرت علی المرتعنی ویسکے اسخدت بعض علاقوں میں بعض ادفات شوش موتی رہی ہیں رجن ہیں سے چندایک کا ذکر ہم سنے گزشند صفحات ہیں کردیا ہے) ان کو فروکر نے میں حضرت علی المرتفیٰ <sup>اور</sup> معودت کا ررسے -

آخرکار دونوں صفرات دستیرنا علی المرتفیٰ ﴿ اورسیّدنا امیرما ویرٌ ) میں باہمی کے سیے مراسلت اور مکا تبت کا سلسلہ جاری ہواجھے کورفین نے اپنے اپنے انباز میں ذکرکیا ہے۔ انجام کارسنٹ جھ میں ان دونوں صنران رضی اسٹرتعالیٰ عنہا کے درمیان درج ذیل نکامت برصلح ہوگئ جس کو معاہرہ جنگ بندی کہا جاسکتا ہے۔

۔ ملک عراق اوراس کے کمحفات صرت علی المرتضیٰ طسکے تحت الحکم ہوں گئے ۔ ۲ ۔ ملک نشام ادراس کے کمفات صرت امیر معادیہؓ کے انحت ہوں گئے ۔ ۳ ۔ کوئی فراتے دو مرسے فراتی کے علاقہ ہر فوج کمٹی اور غارت گری نہیں کرسے گا۔ م ۔ ہردد فرنق ایک دوسرے کے خلاف قبال کرنے سے گریز کریں گئے فریقین کے درمیان اس معاملہ برسخچنہ عہد ہو کیکا اور صفرت عبدالنٹوین عباس اسس معالحت کے شاہر تھے۔

بيساكرابن جريالطري نفسائدت بإكوبعبارت ذيل نقل كيا ہے : يشرور و فى هذه السنة لوست فى جربت بين على وصع الحسوب المحادثة بعد مكا نبات يطول ذكرها على وضع الحسوب بينه حاوات يكون ملك العسواق لعلى و لمعاوية الشام-ولايد تقل احده حاعلى صاحبه فحف عمله بحيينس ولاعات ولاغزوة --- والمسك كل واحد منه ما عن ختال التخدر و بعث الجيوش الى بلا دم واستقر الاصرعلى ذالك " لمح

> ادراب*ن کثیرِ نے مزید کھا سبے کہ* : واند دابن عباسیؓ) کان شاہداً للصلح ''<sup>کے</sup>

معنصریہ سے کہ واقع تمکیم کے بعد جند وانعات صرف علی المرتضیٰ اللہ متعنی متعامل منت بین پائے جاتے بیں جن بیں فریقین کے درمیان منافشا سدا ورمعاضات پیش آتے سے اور بعض اوغات شدت معارض میں باہمی فتال کے فریت بنجتی رہی ۔

كيكن الجام كاران كشيده مالات كى اصلاح كے ليے فريقين كى باہمى مصالحت وبهاذت

ان والم دارخ لابن جرم الطبري صراح الم تحديث

ری البدار لابن کثیر م<mark>رسوس</mark> متت بناهیر بحواله ابن *جریره به* به مربوط این مند از در مرسود با مدرست مربوط

لا، امكا مل لابن انيرالجزرى ص<u>به 9</u> طبع مصر تحت منه ميم

ي المنتظم لابن الجوزي صوي مبلده -

ہوگئ پرم**ما لمین سنگ جو بیں ہو ڈ**کتی ۔

بھراس کے بعداسی سال درمضان المبارک سنگ پھر) میں نوارزے کے ماہنوں صفرت میل المرتفیٰ ط كى المناك منبها دت كاوا قعد پيش آيا يهس كا ذكر منقريب البين موقع برانشاء الترتعال كياجك كا ـ

## فضائل دمناقب

امیرالمؤسنین سیدنا علی المرتفی کرم النتروجه، کے نصائل دمناقب بے نتاریں ۔ قرآن مجید کی دہ آیات جن میں نضائل صابر کو آم ذکر کئے گئے ہیںاں آیات کے معدل ت جس طرح دیگڑ صحابہ کوام ہیں اس طرح صفرت على المقتى بم بیں ینصوماً دوم یات جن میں جہا جرین کمرام طکی مرح دننا کے ساتھ ان کا استحقاق مُلا بيان فرمايا كيا سيدان آيات كيم فهم ادراستمقان خلافت مي أنجنا بشام مي اور میح معداق ہیں۔اس نوع کی آیات قرآنی کاکانی دخرہ ہے۔

الخيلي ؛ وه أبيت جس بن اعلى فضائل ودرجات مذكورين -

---- والسابقون الاولون من المحاجسوبن والانعبار والتآييب اتبعوجه بإحسان يضى المتّل عنهسع ورينسواعنه واعدهسعرجنّات تجسرى تحتها الانسارخالدين يبهسا ابدا ذالك الفوزالعظيم (سورة توبه-يك) تنوجمه الا ورجولوك قديم الاسلام بن سب سي يبل بجرت كيف وال اورمدد کرنے ولیے اورج ان کے بیرو کا رَبْوستے نیکی کے معافت النّر داخی بہوا ان سیسےا در وہ داخی ہوستے اس سیسےا درتیا رکرر کھےہیں واسطے ال کے باغ کہ بتی ہیں نیچے ان کے نہریں ۔ رہا کریں ان میں میں خدیمی ہے بری کامیابی پ

آبیت ہذا کے مدلول کی دمینی ہیں درزج ذبل فضائل وکمالات بھراحست مذکورہیں۔ ۱۔ السیا بھوٹ الاولوٹ ، دبن اسلام ہیں داخل ہو نے کے شرف ہیں سبقٹ کرنے والے اور قدیم الاسلام ہیں۔

۷- المحاجدین : فغیلت بجرت کے ساتھ موصوف ہیں جواسلام ہیں ایک اعلیٰ اورا تمیازی منصب ہے ۔

س- دوخی امتله عنه سع و روضواعنه: الشرتعالی که ان پر دامنی مونا ا دران کا الّد تعالی سے ۔ سعد دامنی مونا ان کے حق بیں ابشار سنا علی سے ۔

م. اعلا کھے حبیّت: دنول جنت کی نعمت ان کے لیے دائمی سیے۔ العنوز العظیع: خدکورہ چنریں ان کے حق میں عظیم کا میابی کی سندیں۔ دیگر صحابہ کوام کے ساتھ ان سب امور سکے مصداق سبیّدنا علی بُن ابی طالب عجی ہیں اور خرکورہ اوصاف وفضائل کے ساتھ متعمق ہیں۔

دوم : ذیل آیت دعدهٔ خلافت کے تعلق ہے جو موجودہ مؤسین مالحین کے ساتنہ کیا گیا ہے۔

المنوامنكع وعدالله الذيب أمنوامنكع وعملوالعلمت اليستخلفة النابع الدين كما استخلف الذيب من تبله وليمكن لهد وينهد الذى ارتضى لهد وليبه لنهد عمن بعد خونه حدامنا - يعبد ونى لايشركون بى شيئا - ومن كغربع ذالك فاوليك هوالنسقون - لى شيئا - ومن كغربع ذالك فاوليك هوالنسقون -

شرحمه ، دمده کملیا النرنعالی نے ان لوگوں سے جتم میں ایمان لائے ہیں اور ہند و سے کا ان کو مکس میں ابتہ ماکم کرد سے کا ان کو مکس میں

میساکه ماکم کیامقا ان سے پہلے وگول کو۔ اورجا دسے گا ان کے لیے دین ان کا جولپ ند کیا ان کے لیے ۔ اوران کو اس دسے گا ان کے خوف کے برلہ بیس میری بندگا کریں گے شریک ندگریں گے میرے سانفذ کسی چیز کوا در جو ناشکری کرسے گا اس کے پیچھے سودسی لوگ ہیں نا فرمان "

مندرجہ بالااتیت کرمیہ کے مفہوم سے صحابہ کراٹم کے بی میں درج ذیل فضائل دمثا مستخرج ومستبط ہیں۔

استخدات : الترتعال نے صحابہ کوام کے ساتھ خلافت کا دعدہ فرا یا ہے۔
 جس طرح کہ سابقام کو خلافت کے شرف سے نوازا گیا تھا۔

۲- تسکسین ، جودین ان کے لیے الٹرتعائی نے لپند فرما یا ہے ان کواس دین کے قیام کی خاطرتمکین فی الارض بعنی قدرت نعیب ہوگی۔

۳- ۱ مسن: التُرتعانَ ان كے خوف كوا من مِن تبديل فرا دسے گا (يني ين السام عالب آجائے گا ادر مخالفين سے خطرات خسستم بوجاتيں كے ) -

ہ۔ توصید: بروگ مرف الشرقعال کی عبادت کریں مکے اوراس کے ساتھ کسی کوشر کی۔ نہیں بنائیں گئے۔

۵- کغران نعمت پردعیر : جوان حالات کے بعد کفران نعمت کرسے گا وہ فساق ہیں شمار کیاجا ہے گا ا در ہے دبنی کی راہ پر ہوگا ۔

ما مىل بىرسىكدا يات قرائى كا ايك ذخيره موجود سبيرجن بين سابقين مها جرين كسي نفط و كمال ، رصالت فعدا و ندى كى سندا و رفلا فت كا حصول نيز جنت كى بشارتين و فيره الثيار مذكور بين الى سب بين د بير صحاب كرام كى ساقة سيدنا على المرفض بطريق احرثنا مل و شركيب بين - و شركيب بين -

فلمذا جناب سیدناملی المرتفی کے فضل وکمال اورعلوم رتبت میں کوئی شک دشہ کے نہیں جس جاعدے کی النرتعائی خودمدح ڈنیا فرائیں ان کی فغیلیت سے انکار کرنا دین سے برگشکی اوراسلام سے دوگردانی کے متراد ف سیے -

#### أحادبيث نبوئ

اسی طرح امیرالمؤننین سسبیدنا علی المرتضی شکے بہت سے فضائل اما دیٹ نبوی میں میچے اسانید کے ساتھ موجود ہیں۔

ان میں سے جندایک روایات اختصاراً ذیل میں پیش کی ماتی ہیں اگرمی قبل ازیں ان کا ذکراپنے آپنے موقعہ پر موحیکا ہے۔

اقلے: غزوہ تبوک کے موقد برسنت علی المرتعنی طرح جادیں شرکت سے متعلقت بونے کی پراٹیانی کا ازالہ فرمائے ہوئے نبی اقدس ملی الشرعلیہ دسلم نے بطائد للہ کے ارشاد فرمایا:

---- اما نوخی ان تکون منی بسنزلة هارون من موسی الا امنه لانبی بعدی الم

یعن نبی افدس می النترعلیہ دسلم نے داس موقع رہے ) معنرت علی المرتعلیٰ سے فرایا کہ آپ کیا ہدند بہر کرتے کہ میری جانب سے اس نفام پر ہوں جس تھام پر فرون علیہ السلام حضرت ہوئی علیہ السلام کی طرف سے تھے مگر ماہت یہ سہے کہ کوئی نبی میرے بعد بنہیں ہوگا ۔

اَس فران نبوت بیں جناب ملی المرتعنی الله کے لیے ایک عظیم منصب کا ذکر فرایا گیاہے ملص دہ بخاری شریب مباراول سام اللہ تحت منا قب علی بن ابی طالب بھے دعلی ۔ دمی مسلم شریب صریح مبارثانی باب فعائل علی عربی ۔ که اَ نبناب ملی النرملید وسلم نے صخرت موسی ۳ اورصفرت الم روانی کی نسبت سیعینا ب علی ا کی وقتی نیابست. کی فضیلہت بیان فرائی -

لیکن دائی نیابت و خلافت مرادنہیں ہیے جیسا کر قبل ازیں اس کی ومناصت بیان کردی گئی سیے۔

---- من كنت مولاه فعلى مولاة -

کینی جس شخص کے لیے ہی محبوب اور دوست مہول پس علی بن ابی طالب اس کے معبوب اور دوست مہوب اور دوست میں "

اس مقام برحضرت على المرتفئ على عن بين أن بخناب ميل الشرعلبه وسلم كى زبان مباكك سعيم وترضين كا عزاضات كا ازاله فرايا كيا - اوروضرت موصوف كے ساتھ دوستی اور محبت كى ترغیب ولائ گئ برچز وخاب علی كے بیے شرف بالائے شرف ب اور قبل ازبن اس دوایت كی شرخ بقدر كفایت ججة الوداع كے بعد درن كى جا چكی بسے بال د برج ع فرایس -

حضرت فاروق اعظم رمی الترتعالی عند نے حضرت فاروق اعظم رمی الترتعالی عند نے حضرت فاروق اعظم رمی الترتعالی عند نے د خرایا منا وہ ناظرین کوام کے بیٹی خدمت ہے۔

 وطلعه في وعبد الرسطين " (دواه البخاري) له

یعنی حضرت عرفاردق رضی التر تعالیٰ عند نے ارشا دفرها یا که اس معاملایین استله خلافت) بیس ان افراد حضرت علی فن مضرت غال محضرت زمین وام ) حضرت طلح فلافت ) بیس ان افراد حضرت علی فن مضرت غیال محضرت عبدالرحمٰن دین عوف ) دبین عبیدالتر ما حضرت سعیم دبین وقاص) اور حضرت عبدالرحمٰن دبین عوف ) رضی التحرق الی عنهم اجمعین ) سے بہنز کوئی شخص زیادہ حق دار نہیں رکیوں کی بیرہ افراد میں جن سے بی اقدس صلی الترعلیہ وسلم رضا مند بہوکراس عالم سے دخصت ہوئے۔

معقر بر بسے کہ اپنی قابیت وصلاحیت کے علادہ ان حضرات کوجنا بنی کیم صلی الشرعلیہ دسلم کی رضامندی کی سند فضیلت بھی حاصل بے اوران حضرات بیں صفرت علی المرتضی رضی الشرعنہ کا ذکر خیر نمایاں طور پر موجد بے اور بہ آپ کے مقام رفعت کا بین ننبوت بیے ۔

## فصائل علوى كااجمالي ضاكه

اسی طرح سیرنا علی المرتفیٰ سے فضائل د کمالات احادیث نبوی بین میج اسا نید کے ساتھ بہت موج اسا نید کے ساتھ بہت مواقع بین مذکور بین ان کا احدا را در شارکر لینا ایک شکل امریت تا ہم ذیل میں چندایک فضائل ایک نظریس اجالاً پیش کیے جاتے ہیں۔

- نى افدس مىل الترعليدوسلم كى سائقه تمام حما برام كا ابنى ابنى نوعيت كى مورت مي اجس طرح سيّد العلى المرتفي كا جس طرح سيّد العلى المرتفى كا بست على المرتفى كا كسب على كسب على كسب كا كسب ك
- ص جنا ب على المرتفى آنجناب على الله عليه وسلم ك فبيل مقدس كى مربر آورده شخفيت مرو نا دري كالشرف بعي مال بعد المراح كالشرف بعي مال بعد -

ا مناری شرای ص<u>۵۲۲</u> باب تست البیعة

- امیرالرمنین سیّدنا علی المزهلی رضی التُرون کو آنجناب صلی التُرولیه وسلم کے سایر شفقت میں ابتدا ہی سے تربیت بانے کا شرف ماصل سے ۔
- ہجرت نبوی صلی التّرعلیہ وسلم کے موقعہ برسیدالکونین صلی التّرعلیہ وسلم کے بسترمالاً

  برا بخنا ب سلم کے حکم کی تعبیل میں استراصت کرنے کی فضیلت ان کونصیب ہوئی

  ا در نبی اقدس علیہ وسلم کے و دا لئے اورا مانا ت کومتعلقہ ہوگوں تک پہنچانے کی سعاد ان کو حاصل ہوئی۔

  ان کو حاصل ہوئی۔
- اسلام میں بجرت مربنہ کی عظیم فضیلت سے آپ کا مشرف ہونا مسلات میں سے کے ۔ اس بخناب مہا ہم ین کاملین سے ہیں۔
- ک مشہورشہورغزدات رغزوہ بدر احد احزاب دغیرہ) بیں آپ کے شجاعانہ کارنا مشہور بیں مصوصًا جنگ نیر بیں آپ کے اہتموں اکٹری فلعہ رقوص) کے نیچ ہونے کی بشارت ان کے لیے اسلام میں مشہور و معروف ہے اسی بنا پر فاتح خیبر ہو لے کا بقب عوام و نوارص کی زبانوں پر یا یاجا تا ہے۔
- ا کی مختاب میل النشرعلیه وسلم سے بعیت کے مختلف مواقع ربیعت رضوان وغیرہ) میں آپ کا شامل موکر مستفیض ہونا روز روستن کی طرح واضح ہے۔
- امیرالموننین سیتدناعلی المرتفلی شکا سردار دوجهال صلی الشرعلیه وسلم کا کا تب
  وحی بنونا اور دیگر کئی مکاتیب ووثائن کا محرر مجذا امرسلم سبع -
- و اسلام بین میشرو مبشرو مضرات کامقام دیگرافرادامت سے بہت رفیع سبے ان بیں جنا ب علی المرتضی شرکیب وشا مل بہن اور زبان نبوت کے ذریعی انہیں جنت کی کشاریت حاصل سیے۔
- ر سلسته بین جب این بخاب مل الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر معدیق کوامیر جی بناکر رواند فرایا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی الله عنه کو سورة برأة ر توب ) کی بعض آیات

كى تبليغ كيمنصب سرفائز فرايا اوراب نے كوكرمجاكراس فريضه كاحق اداكيا-

ال صفرت على المرتضى رضى المشرعنة كو اكبخاب حلى الشرعليه دسلم كے اكنوى اوقا منديس تيمار دارى كے فرائض سرائجام دينے كانشرف حاصل ہوا -

ستیدنا علی المرتضی و کو کفرت صلی الترملیدوسلم ک وصال کے بعدد می اکا برصحابہ کوام کی کمیست میں غسل نبوی کی متعلقہ نعد مات بحمیل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔

سبدالکونین سلی السّرعلید وسلم کی نیا بت وخلافت واشده کے اعلی مناصب یس آپ کوراند خلیفرابع بورنے کار فع منصب نعیب سیدا ورکنے والے تمام خلفاراست پر فونیت قائم سید ۔

امیرالومنین علی رضی المترتعالی عند کے بہتلیں سے فضائل اختصاراً ذکر کیے ہیں اب ان
کا اختتام ان کلمات برہم کرناچا ہتے ہیں جو صفرت شاہ دلی الشرشے آنجناب کی ضیاست
میں اجالاً بیان کیے ہیں۔

نناه صاحب صنرت على المرتعنى ملى فعيدات بين فرما سنة بين كم :

دير و و و و بايد والست كرشبه نيست كرهنرت مرتفى اندا فاضل است و مدا تعالى دروى وجره ففيدات بير حساب جمع كرده است ازدرع وشجافت وضوره شا برخير و قرب نسب ومجت كالمرا مخضرت ملى الشر عليه وسلم و شدت درا مرخدا تعالى فراتي امرالي شدن و زبر دردنسيا كردن وغيران "يله

یعنی اس بات بین کوئی شبرنبیں سے کہ جناب علی المزنفی شامت کے اوّ لین کا ملین ہیں سے بین خداتعالی نے ان میں بے صاب شرف و نفیلت کی اقسام جمع فرما دی ہیں مشلاً احد دا) فرزہ العدیمی فی تفصیل الشخیبی مسیم میں عنت بحث فضائل علوگی ۔ مبو مجتبائی دہلی ۔ رمی ازالۃ الحفاکا لی صفح معت فضائل علوی ۔ مبو اوّل بریلی ۔ پر پیزگاری ، تعویٰ اور بها دری اورمشا برخیرین ما طرر بنا اور نی اندس صلی الندعلیه وسلم کے ساختر نبی خوابت اور می بات کیا ہے ساختر نبی خوابت کا ملہ اور النشر تعالیٰ کے معاملے بیں شدید ہونا اور حق بات کیا ہے رہنا اور دنیا کا آبارک اور زاہد ہونا وغیرہ وغیرہ -

نیزاکا برصوفیہ کڑم رحمہم النٹرتھا ل کے نزدیک ، یہ باست مشہور ہے کہ بزرگان دین کے بیشتر سلاسل کا مرکز فیض ا درمصدرسندجا ہے سیدنا علی المرتفی دخی داست گرامی سے اور یہاں سے فیوض دبرکات ہوی حاری ہیں ۔

تنبيه

اہل تحقیق کی خاطریہ ذکر کر دینا فائدہ سے خالی نہیں سے کہ ابن کمثیر سفے" ابدایہ والنہایہ" مبدسالیج رطبع اقل) کے آخریں صلا سے سالا سے کہ ابن کمشیر سفان کے والنہایہ "مبدسالیج رطبع اقل) کے آخریں صلا سے سعد اللہ کے سیدایک ستان واقع شہادت اورائٹ کی اولاد شرایف کا ذکر کرنے کے بعد آپ کے نفائل کے سیدایک ستان ما ب باند صابح یاس باب بی نفائل کی بہت سی چیزیں ذکر کی ہیں اور سانقد ساتھ قابل نقد چیزیں تعدد چیزیں نقد و تحقیق کے نفد چیزیں میں مید چیزیں نقد و تحقیق کے بعد بہت سی مید چیزیں نقد و تحقیق کے بعد بعد باساسنے آگئ ہیں۔

گُذِر شند سطورين صفرت على الرّلفيٰ للم معندا بكرستم فضائل و كما لات اجا لاَّ واختمالًا ذكر كير بين -

صرت علی المرتضیٰ طرکے نصائل دکمالات کمالوں میں کنرت سے پائے جاتے ہیں جیساکہ الم مام گراور دیج علی کہارسے مقول ہے۔

ما فظ ابن ج<sup>رو</sup> عسقلانی فتح الباری بین اس کونقل کرتے ہیں کہ

--- - "نىعىردفى كخن احدمن العمابة بالاسانيدالجياد

اكترما جاء في عليٌ يُله

له فتح البارى مديد باب مناقب على فردابي طالب

یعنی صحا بہ کرام م میں سے کسی صحابی شکے حق میں اتنی کمٹیر عمدہ روابات وار دہمیں ہوئیں جتنی صفرت علی المرتضیٰ شکے حق میں پائی گئی ہیں ۔

أب كے فضائل كاسبىب أب كے فضائل ومنا تب ميں روايات كاكترت كارست فضائل كاسبىب كى وجربايان فراتے ہوئے على د في كممات

کہ آپ کے مخالفین کی کنرت تھی لِبعض خالفین آپ کے فضائل ومنا قب کے منکر نون تھے گران کا اخلا نسسیاسی نوعیت کا مقا۔ اورلِبعض مخالفین آپ کی مخالفین ہیں انہما ورج مگران کا اخلا نسسیاسی ومذہبی اختلاف ہیں صفرت علی المرتھی سی کے مسابھ مشد بدیمنا داور کے مشہد دیتھے اورلیاسی ومذہبی اختلاف ہیں صفرت علی المرتھی سیسے مسابھ کے سابھ اسے۔ بغمض رکھتے تھے ان لوگول کوخوارج کے نام سے موسوم کیا جا آ ہے۔

جنا پخراس مغالفت کی وجہ سے صحابہ کرام اور دیگر اکا برحضات نے حضرت علی الرتفیٰ اللہ کے فضائل وکما لات کی روایات کی روایات کا باربارا عادہ کیا تاکہ مخالفین حضرت علی اللہ کی روایات کا باربارا عادہ کیا تاکہ مخالفین حضرت علی اللہ کے اعتراضات کا مکمل جواب بوسکے اس طرح بہ طراتی کا رحضرت علی الرق الشرع نہ کے حق بیس کفر ت روایات کا موجب ہوا۔ اس سلسلہ میں بعض لوگر ل نے حضرت علی المرتفیٰ کے خضائل میں افراط اور غلوکی راہ اختیار کی اوراس معا ملہ میں حدیسے متجا وزہو گئے۔ ان لوگول کو روافض کہا جا تا سے ۔

فضائل مر على المرن على المراب المعاسب كرجتنا قدراس امت مي مطرت على المرتضى ال

. --- "ماكن بعلى احد من هذه الامّة ماكن بعلى على " "

له دا، تذكرة الحفاظ للنرحتي مبيم تست ذكر الرعروعا مرالشعبي -

ي، منزان الاعتدال للذحبي مبين تحت تذكره العارث بن عبدالله الاعور يلبع قديم مصر

اسى طرح ما فظ ابن قيم من كاب "المنار المنيف" بين ابوليلى الخليلى كاقول كماب الارشاد" بين ابوليلى الخليلى كاقول كماب الارشاد" بين نقل كرت بموست كمعاسب كه:

". ـ ـ ـ ـ قال الحافظ البويعلى الخليلى فى "كتاب الارشاد وضمت المرافضة فحد نضائل على والمعلى البيت نحسو تلامث مارد العن حديث "

بعی صفرت علی اورا ہل بیت کے فضائل میں رافضیوں نے تین لاکھ کے فریب روایات ومنع کرکے میلادی ہیں۔

> مافظ ابن قيم اس قول كم تائيدين آكے بيل كر تحرير فراتے بيں كم : ---- ولا تستبعل هذا فائله دو تتبعث ماعنده حرص ذائك لوجه د ت الاص كماقال "

۔۔۔ یعنیاس ربان کو) بعیدندجا ناچا ہیے کیونکہ اگرتم اس موا دکا تبتیعا ورجتج کرد ہج ان وگوں کے پاس موج دسپے توتم اس معاسلے کواسی طرح پاؤ کے جیساکہ وابوعلی الخلیلی ) نے کہا ہے ۔

، پنانچه شارح بنج البلاغة ابن ابی الحدیدالتّیعی معتنرلی نے مندرجه ذیل الفاظیں اس مضمول کی تصریح کردی -

درر و لکن الشان فحی تصحیح ما بروی عنه علیه ه السسلام فقد اکستواکه ب علیل و وله ت العصبیّدة

اعاديث لااصل لها "لم

مخرت علی کے ارشادات این بیانات شیدی دونوں دلق ) کی اس میں میں ان کو بر نظر فائر الما حظہ فرائیں۔ کا اوں یں یا کے جاتے ہیں۔ ان کو بر نظر فائر الما حظہ فرائیں۔

ابل سنست کے نزویک صفرت علی المرتفی خواتے ہیں کہ میرسے علی اوگر رمجست میں) افراط اور (محنوق) میں تفریط کریں کے ما در یہ ددنول قسم کے لوگ بلاک ہوں گے۔

ا ----- عن الی مرب حقال سمعت علیاً یعنول علات فی رجلان مفسوط نی بعنوی ی کلی در مفرط نی بعنوی ی کلی در مربط نفاظ الار یکی مستله خاب مرتفی الله نفاز اقدس مل التاریک پر سے ایک دومر سے الغاظ کے ساتھ نقل کیا ہے ؛ اس روایت ہیں اس طرح سے کہ ؛

نبی اقدس صلی الشرعلید وسلم نے میرسے می بیں ارشا دفرہ یا کہ: نمعاری شال البی ہے جیسی میسی علیہ السلام کو بہود نے نہا برت بعوض سمحا حیٰ کہ اس کی والدہ پر بہتا ان مکا دبا اور نصاری نے میسی علیہ السلام کی صرسے زبا دہ مجست کی حیٰ کہ انہوں نے اس مقام اور فر بیں آنا راجو ان کے شان کے شاباں نہیں سبے ۔

اس کے بعد صفرت مل طفوانے ہیں کہ مبرسے می بیں بھی دوقسم کے لوگ ہلاک ہول کئے ایک وہ لوگ جو مجست ہیں افراط اور زیادتی کرنے والے ہیں اور وہ مدح سرائی کہتے ہیں جس کا ہیں اہل نہیں ہوں۔

ا در دوسرے وہ اوک بلک ہول گے جنہیں میرے ساتھ عدادت اور بغن سے اس اللہ عدادت اور بغن سے اس اللہ شرح نیج البلاغة لابن الى الديد مرسم الله عند فى ترجہ عارد فى مرح الفناعة والعقل لجع بردية كا سن الله اللہ على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

#### بنا پراہنوں نے محدر بہان باندھ رکھا ہے۔

واجته النصاري حسى انزلوه بالمنزلة التي يستوله والمدالة التي يستوله المنزلة التي يستوله

نعوت ال (علیٌّ) که للے نحب رجلان محب مفرط بهترظنی بسا لیس نحب رومبعثنی پیسملهٔ شستاً نی علی ان پیهتنی رواه احسمه یک

مستله مذکورکے متعلق صفرت علی المرتفیٰ طرکے فراین نبیم مشیع مرحر کردیک کی کمابول میں بخرست پا سے جاتے ہیں۔ ان میں سے بغدر مزورے چندا یک موالے پیش خدست ہیں ۔

بنج الملاغة بس على لمرتضى كا فرا ل موجود سب جس بس مصرت على المرتضى تلك حت بس مرح سرائي بس مبالغه كرنے كے شعلق وعيد موجود سب نيز مصرت على كے حق بيں ال كے حقوق كى كوتا ہى كرنے اور تنقيص كرنے كے شعلق مصرت على كى زبان سے زجر و توبيخ منقول

- / ..... قال عليه السيلام به للت في رجلان محب مفرط و باهت مفتر ( وهذا مثل قوله عليه السيلام) هلك في رجلان محب عال و مبغض قال " مع و ين حضرت على فرمان بير مبرسين من و د شخص بلاك بول گے ايك بومبت

ا مشكرة مشريف مطاه باب منا قب على - الفصل المنالث بهوالها عرَّ كه من بنج البلاغة ميم من متت اقدال على المرتفى عن طبع مصر سلا كله ما الله من صدوق مسكل ممت مبلس عدم طبع قديم - میں افراط ادر زیادتی کرنے والا سبے اور دوسل ہی مجھ پر بہنا ان اورا فترار با ندھنے والا سبے ۔ مختصر برسبے کہ محسب خالی ا در لبغض و عداوت رکھنے والا دونوں ہلاک ہوں گئے ۔

### الحاصل

مندرجا سنبالا ہیں صرب امرائزمنین علی المرتفیٰ سکے فراپین کی دوشی ہیں بہستارواضح کرد با گیا سبے کہستیرنا علی المرتفیٰ رضی التشرعنہ کے فضائل وحقوق میں لوگول کی طرف سے بہت افرا طاور تفریسط کی گئی سبے یا وربہ امرشریعیت میں نالپسندہیرہ سبے ۔

حضرت على المرتضى المسك فضائل بيس غلوكر نع والمع طبنفسس فود حضرت على المرتضى في المرتضى المرتضى المرتفى المرتف

ان لمبقات کے درمیان اہل السنت والجاعت "کا طرلقہ نہا بت بہترا ورتوسط سے ۔ وہ نہ اس مسّلہ بمی غلو کے قائل ہم اور نہ ہی شاک مرتضوٰی بیں تقصیر وُنفر پیط کو جائز سمجھتے ہیں '' خدیر الاسور اوسطھاً "کے قاعدہ کے مطابق ان کا طرافینہ مسجے سیسے اور بین الا فراط والتفر لیط سے ۔

چنامنچه ابل السنته کے مسلک اعتدال کی ائید میں اس موقعہ پر ہم حضرت علی برالحسیین رسیّد نا زین العابدینؓ ) کا فرمان ذکر کر نامناسب خیال کرتنے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

۔۔۔۔۔ عن یحیثی بن سعیل شال کنا عندہ علی بن الحسین فجاء قوم مدن الکوفیدین فقال علی یا احداد العراق احبونا حسب الاسلام سمعیت الی لیتول قال دسول الله صلی الله علیه وسد یا یکا الناس لا ترفعونی فوق قرری خان الله الناس لا ترفعونی فوق قرری خان الله الناس یخدنی نبیّا۔ کے

لعالمتدرك الماكم مع الكنيص للزحبي ميك متت كماب معرفة العمابة من

ین پیلی بن سیدرکیت بین که مم ایک د نده حضرت زین العا بدین کی ضرمت بین بردوسطے
اس آننا میں کو فیول کی ایک جاعت ماخر بوئی (الم زین العا بدین ان لاگول کی غلوعتیت
سے واقف تھے) تو حضرت زین العابدین نے ان سے ضطا ب کستے ہوئے زما یا کر اے
اہل عراق تم لوگ اسلام کے قا عدرے کے مطابق بھارے سا تھ محبت رکھا کرد - (غلوسے کام
نہ بیا کرد) اور فرایا کہ بیس نے اپنے والدگرامی دسیدنا الم صبین اسے سنا ہوا ہے کہ وہ نبی
اقدس صلی الشرعلیہ وسلم کا فریا ن نقل کرتے تھے کہ انخضرت صلعم نے ارشاد فرایا :
گئے لوگو! ہا درے مرتبے سے ہم کو بلند نہ کر دکیون کر الشرنعالیٰ نے مجھنی بنانے
سے پہلے اپنا مبد بنایا ہیں۔

فلدنا" فرمودات نبوی" اِدَّراً مُر کرام کے بیا نات "کی روشنی میں مسئلہ ہذاہیں کمی بیشی اورافراط دنفر بیط کی راہ نہیں اختیا رکرنی چا ہیے ۔اور روافض اور خوارج ونواصب کے طریقے کومتر دک کر کے جاوہ اعتدال پر قائم رہنا چا ہیے ۔

#### افتاروقضار

صرت علی المزنعیٰ رض الدّعِنہ کا مغام معابرکرام میں بہت بلند سے اورا کن سٹ مختلت ا وصاف جیلہ کے مامل ہیں رالٹرنعالیٰ نے ان کی سرشنت ہیں ہے نشار کما لا ت ودلعت فرا شے تھے ۔ ان میں سے ایک افثا روقفا م کی اعلیٰ صلاحیت ہے ۔

بحنا بخدمهم آئنده مسطور میں صفرت علی المرتضی اللی اس صفت کا طرکے منعلق چند چنریں ناظرین کرام کی خدرمت میں بیش کرنا چا ہتنے ہیں ۔

اصل مسئلہ سے قبل تہمیدی چنرول بس یہ ذکر کر دبنا طوری ہے کہ صفرت علی المرتفیٰ ط کے حق بیں نبی اقدس صلی الشرعلیہ وسلم نے دعا فرما کی تھی ۔ جنا پخرعلی المرتضیٰ طکی اس فن ہیں مہارت کا اصل باعث بسی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی دعا مبارک ہے جوال کے حق ہیں اکسیر نا بت ہوئی اوراس کی تا نیری وجر سے است مسلمہ کو فرائد ماصل ہوئے۔

احا دیث اورروا یات کی تمابوں میں مذکورہے کہ ایک حالیہ وع<mark>لمت میری ملعم</mark> بارنبی اقدس صلی الشریلیہ وسلم نے صرت علی المرات کی کوئی کی میرون روانہ کرنے کا تصدفر کا با تاکہ آپ و بال جاکر ہوگوں میں نناز عات کے فیصلہ کرنے کا کام سرانجام دیں -

تواس موقعہ پر جاب علی المرتفی طفی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت ہیں گزارش کی کہ ہیں اس میدان ہیں نو وار دفتنے میں ہوں ۔ مجھے قضا سکے معاملہ ہیں معلو مات نہیں ہیں بین ان وگوں کے درمیان کس طرح فیصلہ کرسکوں گا؟ قوا نبخا ب صلی الشرعلیہ وسلم نے صفرت علی المرتفیٰ کے سیدنہ پر اپنا درست مبارک مگایا اوران کے حق ہیں شرح صدر کی دعا فراکی کہ المرتفیٰ کے سیدنہ پر اپنا درسات مرکما اور ساتھ ہی اکس الے اللہ ! ان کے دل کو برایت دینا اوران کی زبان کو درست رکھنا اور ساتھ ہی اکس مسئلہ کے بنیا دی ضوالط تعلیم فرمائے جھڑرے علی المرتفیٰ خرمائے ہیں کہ دعائے نبوی ملی الاشرعلیہ وسلم کے بعد جب بھی مجھے دو شخصوں کے درمیان قضاء اور فیصلہ کا موقع ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی مجھے دو شخصوں کے درمیان قضاء اور فیصلہ کا موقع ملی سیا نہیں دیا۔

"---- عن علی قال بعثی النبی سلی الله علیه و سلو الی اهل الیسن لاقضی بینهدد : قلت پارسول الله! الی لا عدی با انقضاء فضرب بیده علی صدری و و تال الله ما هده قلبه و سلاد لسانه و قال في ما شککت نی فضاء بین ا شنین حتی جلست مجلسی هذا " کے

له ولى المصنف لابن الى شيبة صبي مقت كماب اقفية رسول الترصلع رطبي كواچي ولا المصنف لابن الى شيبة ص<u>دف</u> محتت كماب الغفائل رطبيع كواچي . رامى المصنف لابن الى شيبة ص<u>دف محت كما</u>ب الغفائل رطبيع كواچي . رامى طبقات لابن سعد صبيت القسم الما في محت ذكر على بن ابى طالب ويعيم المشراكط صخرب

قضامک لیے صوالیط علیہ دار دوجہال مل اللہ اللہ علیہ دار دوجہال مل اللہ علیہ دار دوجہال مل اللہ علیہ دار دوجہال مل اللہ علیہ دہ میں اللہ علیہ دہ میں اللہ علیہ کہ ایک کے باس دوفران کو گاتا ہ میں بنیادی ضابط تعلیم فرائے تھے دہ یہ بن کہ ، 'ربحب آٹ کے باس دوفران کو گاتا ہا کہ میں ایک فرائے کا کام سن کر فیصلہ نہ کر نا جب کہ کہ تم دوسرے فراق کا بیا ان نہ سن لیس '' تو حضوت علی المرتفی المرفق اللہ نے بیں کہ : تفا کے معا طربیں اس ضابط پر میں جیشہ کار بندر الم جول ۔ ادر میرے لیے تفا کا مسئلہ خوب سبل را جب کبھی اشکال نہیں بیش آیا۔

(۱) ---- عن على مثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تقاضى اليك رجيلان فيلا تقض الملاول حتى تسمع مسا يعتول الآخر د ما ذك سوف ترى (كيف، تقضى) قسال على : فما زلت بعدها قناضياً " ك

نفا سکے باب میں اسلامی آئین میں ضابطہ بالاکے تحت بیشہ فیصلے کئے جاتے بیں ۔اور فقیا را درائٹہ کوام کی تعلیات میں ضابطہ ہذا کی بڑی اہمیت ہے ۔اسلام کے ہر دور میں اس کی روشن میں اسلام کے فاصی فیصلے کرنے چلے آئے ہیں ۔ اسی طرح دیگر روایت میں ہے کہ :

(بغیرما فیرصغر گزشته کا) ۲۶ المستدری للماکم مرح ۳ تحت کناب معرفة العما بت د۵) مسند لامام احمدٌ مهمه مهم مبرح ۳ مسندان علی بن ابی طالب احد مل المصنف لابن ابی شبید مرح ۱ کناب اقضیة رسول الشرصل الشرعلیه وسلم بلیج کواچی د۲) المصنف لابن ابی شیبة مبرا ۲۹ سخت کناب البیوع والا تفییة ر طبیح کواچی د۲) المصنف لابن ابی شیبة مبرا ۲۹ سخت کناب البیوع والا تفییة ر طبیح کواچی د۲) مسند ملا کام احمدٌ مبروح شخت مسندات علی بن ابی طالب
دری طبیقات لابن سعد مبرا السامی انتانی درست علی بن ابی طالب -

با ----- عن عبل الله بن عبد العزيز العسرى فأل استغسل المشرى مل الله على الله على البيه ف حال المستعمل المشرى مل الله على البيه ف حالى فأوصانى وقيال لى في د مرالسوضيع في رضى المشركين وقد مرالضعيف قب ل القوى وقد م د الرجال على النساء " له
 الرجال على النساء " له

بینی جب بنی کریم صلی الله علیه وسلم بین کے علاقہ پر مصرت علی المرتفئی کو عامل و عاکم بنا کرروانہ فرائے گئے تو علی المرتفیٰ کو بلوا کر متعلقہ برایات ارشا د فرائیں ۔ فرایا کہ رمعاملات) بیں شرلیت آ دمی سے عمولی آ دمی کواور توی آ دمی سے عیف آ دمی کو مقدم رکھنا اور مردول کو خواتین بر مقدم قرار دینا ۔

ان نصائح کے ذریعے معاشرتی زندگی کے آئین اورقضا ر کے صوابط معلوم ہوستے ۔ اورکمزور وضعفا را فراد کے مقوق کی مراعا ن کو عموظ رکھا گیا ۔

عبدنبوت میں تضاروافار کامسلم بڑی بڑی ملاحیتوں کے مال تھے۔

اوراسی بنا پرنی اندرس میلی الشرعلیه وسلم ان مضرات کومختلف مناصب پرحسب مینت فائز فرماند تفعے - چنا پنجرمی ذبین اور مؤرخین مکھتے ہیں کہ عہد نبوت بین انتار کا کام مضرت معلی اکر جضرت عمر فاروق ، صفرت علی الرتفیٰی رضی الشرتعالیٰ عنہم کے سپرو نفا اکر جضرت عمر فاروق ، صفرت عنمان غنی اور صفرت علی الرتفیٰی رضی الشرتعالیٰ عنہم کے سپرو نفا اور سیر چارول مضارت عہد نبوی صلعم ہیں مفتی تصور کیے جاتے سقے اور مسلمان ان صفرات کی طرف ایسنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کر سنے نفصے ۔

چنا پیر قاسم بن محر ذکر کرتے ہیں:

له المراسل لابى واو وسلمان بن اسعث السبستانى مستك رطبع مصر، تحت واجارنى القضار)

۔۔۔۔ شال ؛ کان البوبکر وعمد ی وعنمائ وعلی یفت ون علی عہد ادرسول الملّٰہ صلی الملّٰہ علیہ وسدہ " کے ابن قیم منے اعلام الموقعین کی ابتدا دیں ذکر کیلسے کہ اس عہد میں افتاء کے منصب پرمعا برکام میں سے سامت صغرات فاکز تنصے اور فتوی کے باب میں ال کی طرف رجع کیاجا یا تھا ۔ ال صزاحہ بی صرح و فارڈ ق اور حزت علی انہی کی نما یاں چینیت تھی ۔ ۔۔۔ " و کان المکٹرون منہ سے سبعہ تعدوین الفطام بی وعلی بین الی طالب و عبد اللّٰہ بن مسعود ی وعا کشتہ قام المؤمنین ربلہ بن ثابت عبد الملّٰہ بن عدی وعبد اللّٰہ بن عباسٌ ، عامشٌ عباسٌ ، تکے

خلافت واندوم في فقى على مداكرات كيهدك بعد عابرام

کے دور ہیں ان حضرات نے علی وفقی مسائل ہیں مذاکرات کے بیے مخلف صلفے قائم سکتے ہوئے تھے ان حلق قائم سکتے ہوئے تھے ادر کیس ہیں مسائل برگفت وشنید کرنے اور علی بحث و تبحیث کی اگر حزورت ہوئی تو وہ جی کی جاتی تھی ۔

بعض مصنفین کی روایت کے مطابات ان بی دوسطقے زیادہ مشہورتھے ایک حلقہ اس طرح قائم بخاکہ حضرت عمرین الخطائب اور عبدالنٹرین مسعود اور زیدبن ٹابٹ پر پھڑا با ہم فقی خاکرات کرنے تھے ۔اور دوسراحلقہ اس طرح نائم بخاکہ حضرت علی بٹن ابی طالب اورالوموسی الاشعری اور ابی بن کعب رضی السٹر عنہم بہ حضرات ایک دوسرے کے ساسف علی دفقی مسائن بینی کرنے تھے۔

ا طبقات البن سعدمسي الفسم الثانى تحت ذكر سن كان يفتى بالسده يسندة ويقتدى بد را

ك اعلام الموقعين لابن قيم ميد طبع تديم دلمي -

اس طریقہ کے ذریعے پیش آ مرہ مسائل منقع ہوجا نے تنے اوراس کی روشنی بین مسائل بیال کے جانے تھے اوراس کی روشنی بین مسائل بیال کے جانے تھے ۔

(۱) ۔۔۔ "عن عامران قال: تفقه من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلوست قرحط - ثلاث خدمنه ه ميلنى بعضه حملى بعض وثلاث قرمنه حديثى بعضه حملى بعض وثلاث قرمنه حديثى بعضه حديث وكان ابست مسعود وعسر بن خطاب وزيد بن ثابت يلقى بعضه حديل بعض وكان على بن إلى طالب والبوموسلى الاشعرى واتى بن كحب يلتى بعضه حرعلى بعض على بعض على

رم) .... اخسبرنا الوحنينة عن الهيستعرعن الشعبى تسال كان سنسة سدن اصحاب معسمك الله عليه والسع وسلوتيذاكون الفضيه منهسدعلى بن الى طالب والى والوموسى على حسادةٍ وعمروزيل وابن مسعود "له

نبی کریم صلی الترعلیہ وسلم کے چھے صحابہ میں سے باہم فعمی نزاکرات کیا کرتے تھے فرٹ علی الم تفلی اورانی مِن کعب الایوسلی اشعری کا ای*ک حلفہ تھا*۔

اور حضرت عمر فریدین تابت عبدالشرین مسعود کا دوسراصلقه تعما اوران حضرت کے درمیان مختلف مسائل برتبادلہ خیالات ہوتا تھا۔

له کنا به اکتارلام ابی پوسف الانساری ص<sup>۱۱</sup>۲ نخست باک الغزودالجیش . جیج بروت کله کتاب الآثار لام محدالشیبانی ص<del>ف۱۷</del> جیج قدیم انوار محدی کھمنو دسخت باب فعناکل العما بت ومن اصحاب البی صلحه من کان تینزاکرا لفقة ) کتاب الکارلام محدمت 1 باب فعائل العما بر سطرح کراچی ۔

خلانت راشرو می ایم مناصب طلانت داشده کے عہدیں اکابر صابر کا شرو میں اہم مناصب صابر کرام کو ان کی اہمیت دملات

کی بنا پرفلیغد داشد کی طرف سے اہم مناصب تغویض کیے مکتبے تھے اوران کے تعلق مطرت عمر رضی الشریندائی فراست کا کم سے دوگوں کو کلقین اورز غیب دلاتے تھے۔

اس سلسلہ میں محترفین نے صفرت عرفاروق ﴿ كا ایک صطبہ نقل كیا ہے ہوآئی نے اللہ اللہ کے اجتماع میں ارشاد فرا یا تھا۔ وہ اس طرح ہے کہ: اس طرح ہے کہ:

---- ان عمرين الخطاب خطب الناس بالجابية نقسال في خطبته من جاء ليساً ل عن القران فيلات الجسّ بن كعب ومن جاء ليساً ل عن المدلال والحسوام فليات معاذبت مل ومن جاء ليساً ل عن الفنوائض فليات نيد بن ثابت و من عاء ليساً ل عن المال فليا تنف فان الله جعلى خاز ناً خانى بادئ با زواج المنى صلى الله فان الله جعلى خاز نا خانى بادئ با زواج المنى صلى الله عليه وسلم في عليه وسلم وطبحن شعر بالمحاجرين الله ين اخرجوا من دياره مواسواله عند شعرانار والمحالى من عاله من دياره مواسواله عند المال والايمان من قبله عرضو من بالا نصار الله ين تبقر والله العلاء ومن ابطاء عند العلم ومن ابطاء عند العلم ومن ابطاء عند العلم ومن ابطاء عند العلم و المعالى و المعالى المعارة المطاء عند العلم و عن

ا من المن المستورمين المستورمين القيم الله في حقت باب احار في فعنل المجابرين على التحميل المجابرين على التحميل المجابرين على التحميل المجابرين المبين المبين المبين مبلس على )

رم، كمّاب الاموال لا ي جبيدالعاسم بن سلام ص<u>سّا ۲ تخ</u>ت. باب فرض الاعيله من الغيّ -( بيّدما منبر ا<u>كلي صغري</u> )

ینی صرت عرفارد ق نے شام میں جا بیر کے مقام پروگوں سے خطاب کرنے ہوئے فرایا:

کہ جو فنحص قراک مجید سے شعلق چنرو ک کا سوال کر ناچاہ ہے وہ ابی بن کعیٹ کے باس آئے۔

اور جو شخص ملال وحرام کے متعلیٰ سائل کا مل دریا خت کرنا چا بہتے دہ معا ذبن جبل نے کے

پاس آئے۔

﴿ اورح بشخص مسلدورا شدا ور فرائض کے متعلق معلوم کرنا جا ہے وہ زید بن ثابت کے پاس کئے۔

ادر حین شن کو مال کی طلب ہودہ میر سے پاس اکے اللہ تحالی نے مجھے بیت المالک خازن
بنا یا ہے۔ بین نقیم اموال میں امہات الموندین کو ترجیح دوں گا چواس کے بعد میں الفار
کو دوں گا۔ (اور مباجرین ہیں مکیں اور میر سے ساتھی شامل ہیں) اس کے بعد میں الفار
کو دول گا۔ بھر و شخص ہجرت ہیں جلدی کر کے بہنجا ہے اس کو اموال دیتے جائیں گے
اور ج شخص ہجرت ہیں مؤخر ہو گیا ہے اس کو عطائے اموال ہیں ہی مؤخر رکھا جائے گا۔
ندکورہ بالا بیان ہیں دینی مسائل ہیں ایک گونہ طراق کار ذکر ہوا ہے اور تقیم اموال
میں اسلامی خدمات اور دینی تفوق کو ملموظ رکھا گیا ہے۔ یہ فراست فاٹو تی کا کمال ہے۔
فارو تی جمد خلافت ہیں اس طرح شخصیت کی صلاحیتوں کے اعتبار سے دینی اور
انتظامی امور تفویعن کئے جائے تھے۔

اسی سلسلہ کے موافق سیدنا علی المرتفیٰ یُناع پر نبوت سے ہی منصب قضار پر فائز جلے
اُر سے تھے۔ ان کے تعلق حضرت عمرفاردی اُن اور دیگر صحابہ کوام 'فرایا کرتے تھے کہ ؛
میں بن ابی طالب مرید ہیں سب سے زیادہ قضا سکے مناسب ہیں ''
یرمضمول صحابہ کے ذیل اقوال ہیں فرکور سے نیز محدّثین و تورفین نے بھی صفرت
علی المرتفیٰ بی کے مسئلہ فغار کو کئی عبالات کی شکل ہیں درنے کیا ہے ؛

<sup>(</sup>بقيه ما منيه) السنن الكبرى فليمغى صبيع سخت كتاب الفرائض -

حضرت الوم يري اورصفرت عبدالتربن عباس صفرت مرش سفقل كرنے بي كه مطرت الم سف الم سفي كه مطرت على بن الى طالب مرص الشرعند نے اسپنے مجد خلا خست بيں اسپنے خطبہ ميں فرا يا كه مصفرت على بن الى طالب معارسے" اعلى خاص" بيس اورا بى بن كعب با رسے" اعلى خارى" بيں :

- را) "---- عن ابن عاس خطبنا عسر لل على اقتسانا وابي ربن كعب) اقرد كائه
- رم) "---- عن علقمة عن عبد الله (بن مسعود) تسال كنا نخسلات ان مون اقضى اهل المدسينية ابن الى طالب "كمه طالب "كمه
- رس مدرد" وافسراً هدوالى بن كعب وكان يقال اعلى هدر مرس بالقضاء على يكم
- رم) ادرابن کنیرونے لکھاہے کہ جب صفرت عمرٌ خلیف مقرر ہوستے تواہوں نے دہن طیب پرمضرت علی ﴿ کو قاصی متعین فرایا :

وُفِها ولى عمر بن الخطاب يوم النِّلِيَّا وَثَمَّا نَ بَعْبِين معن عمادي المعمودي منها فولى قضاء المدين له على بن الي طالب"--الح

کے طبقات لابن سعدم بین القسم اللّ فی تحت باب اصول الغرائف ۔ سمی کتاب السنن سبیدین شعور صبح سالقسم الاول نخت باب اصول الغرائف ۔ سمی البدایدلابن کثیر ملتا جلد سائع محت سسا همہ ۔ ده) ادر کرار تا بعین میں سے سعید مین جبر نے حضرت ابن عباس کا ایک قل نقل کیا ہے۔ اس میں مذکور سے کر ابن عباس فرا یا کرتے تھے کرجب ایک چیز ہوتی ٹرلیم سے صرت علی سے پہنچ جائے قویجر ہم اس رقول علی کے برابرکسی چیز کو قرار نہیں دینے اور ان کے فیصلہ کو قضار کے باب میں اولیت دیتے ہیں۔

---- وقال سعيد بن جبير كان ابن عاس القول اذاجاً نا الشبت عن على اسعيد بن جبير كان ابن عاس القول اذاجاً نا

مندر بعات بالا کی روننی میں واضح ہوا کہ منصب قضا نعلفا مرصارت کے دورمیں بنا ب مرتعنی طرکے بیر سعین مقا اور آب اس دور کے جیعت قاصی شمار کئے مجاتے تھے ۔اور ان کے فیصلے است میں معیاری میڈیٹ کے مامل تھے۔

# اجرائے مدود اور صرب على المرضي

اس کے بدخید ایک واقع ات بیدنا علی المرتفاع کے قضا سکے متعلق پیش خدمت بیں ۔ اگر جد صدرت علی المرتفی طرح حضار کے بیار واقعات علی مرسیت الم میں داور فقات کا در کئے بیں جن کا ضبط تقریر میں لانا ایک مشکل امر سبے تاہم پیدا بک واقعات کا ذکر کر دینا مفید ضال کیا گیا ہے ۔

زنا مرمز المن المتراكيد والهوسلم كے جديں بعض دفعہ صفرت على المرتفى كرم الله وجه كوشرى مديكا نے كے يصفر فسرايا جاتا تھا۔

جنا پخدستدنا على المرتضى فرواسته بين كه ايك دفعه نبى كرم ملى الشرعليه دسلم نه مجع ايك ودن ايم مله الله على الم ايك عدمت وجارية) برشرى حدجارى كرف كا حكم فرايا بمصمعلوم بواكريه عومت ايام الحدالاصابة لابن جحرالعسقلانى مستبث تحت. (من <u>۱۹۹۵</u>) على بن ابى طالب نفاس بین جیداور مجھ خوف بہواکہ اگراس برصد مگائی تو بردا شت نہ کرسکے گی بلکم وابئے گی۔

اس چیز کو بی نے نبی اقدس طی الشرعلیہ وسلم کی خدمت اقدس بین عرض کیا توانجناب میل الشرعلیہ وسلم نے میری گزارشس کی تحسین فرمائی۔ اور ایک دوسری دوایت بیں ہے کہ جب بیں نے اس کے ایام نفاس کے تم ہونے کی اطلاع عرض کی توان بخاب میلی الشرعلیہ وسلم نفاس کے تم ہونے تک اجرائے حدکو ملتوی کرنے کا حکم فرمایا۔

نے اس کے ایام نفاس کے تم ہونے تک اجرائے حدکو ملتوی کرنے کا حکم فرمایا۔

نے اس کے ایام نفاس کے تم ہونے تک اجرائے حدکو ملتوی کرنے کا حکم فرمایا۔

فی اس کے ایام نفاس کے تم ہونے تک اجرائے حدکو ملتوی کرنے کا حکم فرمایا۔

وفی نفا جات کے ایک میں اور ایس کے ایس کی کو میں کو ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی کو ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی کو ایس کے ایس کی کو کر ایس کے ایس کو کر ایس کے ایس کو کر ایس کے ایس ک

وومراواقعم کر صرت علی المریفی ایک اور واقع مقر نین نے ذکر کیا ہے

وومرا واقعم کر صرت علی المریفی ویکی خدمت میں ایک شخص لایا گیا جس
نے زنا کا اقرار کیا تھا۔ آئی نے اس سے دریا نت فرایا کر کیا توشادی شدہ سے تو
اس نے کہا" جی بال"۔ تو آئی نے فرایا کر اسے رج کیا جائے گا اور اسے جوس رکھا۔
جب شام کو صرحاری کرنے کے بیے اسے بیش کیا گیا توصرت علی المرتفی ویک کواس
کے جرم سے مطلع فرایا۔ اس پرایک شخص نے کہا کہ اس کا نکاح تو ہو جیکا سیکی رضعتی
نہیں ہوئی۔

توصرت على المرتفى على برج برسعلوم كرسك بوست وش بوست اور فرما باكراس كوسنگسار له دا، مشكل فاشريف صلاح كما ب الحدود را خرفضل ادل يليع نور محدى د دلي بجوالم سم وابى داوكد-رم استدامام احرصت حلام لرطبع ادل معرى بخت مستدات على ا ررم) نه کیا جائے بلکہ اس پرزناکی نشری حدراسی تازیانے اجادی کی جلئے۔

(۱۹۵۸) ۔۔۔۔ عن حنش بن المعتمر قال: اتی علی دخی اللّب اتعالی عند برجل قد اقترعلی نفسیہ بالزنا فضال لیہ:

احصنت ؟ قال: نعید قال: اذا ترجد عرف دفعه المحاکات بالعشی دعابہ وقص اصره علی الناس ففال لیہ رجل: اس قد تروج اصراکة ولیے ید خیل نفال لیہ رجل: اس قد تروج اصراکة ولیے ید خیل محا۔ ففرح علی بالالک ۔فضر بہ الحد " کے

اسی طرح جناب علی المرتضیٰ دخی النی عنہ سے مسرقد پریشرعی حد مسرقر میرمنر باری کرنے کے واقعا سے محدثین نے درج کیے ہیں اِن ہی سے ایک واقعہ درج ذیل ہے۔

ایک دفد صرت علی المرتفی سے ایک سارق ریور) کا با تفاقطع کیا گیا پیر کیٹ نے س تقطوعہ باتھ کو عبرت اور نبید کے طور پرسارق کے تھے ہیں تا کا سے کا سکم فرایا واقعہ بذا کے ناقل قاسم بن جدالرحان کہتے ہیں کہ ہیں نے تو دسارق کے تھے ہیں ک کامقطوعہ کا تقداشکا ہوا دیکھا۔

(۹.۲۳) ---- عن الاعمش عن القاسد عن ابسه رعبد الرحمان) ان عليا قطع يد سارق نراً يتها معلقت قد يعنى في عنق له " ك

ا کتاب السنن اسعید بین مصور صرا ایم الغیم الاول سخت با ب ما جام فی الرجل پزنی .... الخ سلح ما المصنف لابن ابی شید م ۱۳۲۰ کتاب الحدود و طبع کواچی -رسی المصنف تعبد الرزاق صرا ۱۹ ملر عاشر باب احتراف الساری -رسی السنن اکمری للبیه بی مصری سمت تعلیق الیدنی عنق الساری -رسی السنن اکمری للبیه بی مصری سمت تعلیق الیدنی عنق الساری -

ربم، (۹.۲) مد - - - عن القاسعين عبد الرحمان عن ابسياد ات علياً قطع يد رحيل شعرعلقها في عنق هيد

شراب فوشی برمزا شراب نوشی معاشره مین ایک نهایت بیج عادت بے مشرا اس کے سد باب کے بیداسلا نے سخت امکا مباری

کیےہی

چناپخ محدثین نے خلافت ترتضی پی شراب نورکوحد مگانے کا واقع نفل کرتے ہوئے مکھ سے کہ درمضان المبادک پیں ایک شخص کوج شراب سے خور تصاصف تن الرتفیٰ رضی الشرعند کی طعرب بیٹن کیا گیا حضرت علی المرتفیٰ سے خور کی کہ اسے نشہ اتر جائے تھے رو کے رکھو ۔ بسے اس کا نشہ اتر گیا تو آپ نے اس خص کو امنی ورسے مگو ائے اور بسکے دیا کہ ابھی اسے بیر ما کہ نہ میں رکھو یے دو ہورے دی آپ نے نے ارشا و فریا پاکہ اس کو میس درسے اور مگائے بیاں اور سافقہ ہی پر تشریح فرائی کہ امنی درسے توہم نے اسے شراب نوش کی منزلے کھو ہو گئو ائے ہیں ۔ بر مگو ائے ہیں ۔ بر مگو ائے ہیں ۔ میں ایک مصعب عطاء بن ابی صروان عن ایسیے بر ملا اللہ بالمنجا شی سکوان من الخد مو فی رمضان ف ترک کہ اس علی المنہ اللہ بالمنہ بین شعرب میں انعم و با مند و بالمنہ بین شعرب بین فقال ، شما نہیں للغم و و عشریت ہے وا تمل ما نشافی المنہ فی رمضان ' اے عشریت ہے وا تمل ما نشافی المنہ فی رمضان ' اے عشریت ہے وا تمل ما نشافی المنہ فی رمضان ' اے عشریت ہے وا تمل ما نشافی المنہ فی رمضان ' اے

ریم۸)۔۔۔۔۔ عن عطاء بن ابی مروان عن ابیلہ قال : اوتی بوجل شرب محمدراً فحف دمضان فجلاہ شمانین وعزرہ عشرین کے

له المصنف لابن الى نتيبة مسيط تحت كمّاب العدود يبع كاجي -كه المعنف لابن الى نتيبة مسير تحت كمّاب الدود - لمبع كراجي -

على دفراتے ہيں كواسى نوعيت كا ايك واقعہ فبل ازيں حضرت عمرفاروق ينكے دورخلات بس بيش آيا تصا اور حضرت عمر سنے شراب فوركو شراب نوسنى كى منراكے طور مراسنى قدر سے اور رمغهان نشريف كى بے مرسى پر بين قررسے زيد مگوائے تھے۔

گزشتہ وانعہ میں جوجناب مرتفی شنے بین ورّسے مگولئے تھے گویا اس کی نظیر پہلے عہدفار : تی میں پیش آبیکی تھی کہ رمضا ل المبارک کے احترام کے خلاف کرنے والے کے لیے بین درسے مگانا محابرکوام کے دور کا فیصلہ ہے اورابل اسلام کے لیے قابل استنا داور لائن حجت ہے ۔

اجرائے مرمی الصاف القاضا فیرضرت علی الرتنی اللہ دوریں مربکانے دوریں مربکانے کا ایک واقعہ پیش آیا۔

آ نجنات نے اپنے خلام منبرکوارشا د فرایا کہ اس شخص کو با ہر ہے ماکر در سے لگاؤیب وہ تا زیا نے سکاچکا تومغروب نے حضرت علی کی ضرمت ہیں ما عز ہو کرشکا ہت کی کہ تنبر سے جمعے نین تا زیا نے تغررہ مقدار سے زیادہ سکا تے ہی تو آ نجناب نے منبرسے اس بار سے ہیں دریا فت فرایا ۔ تعنبر نے عرض کیا کہ اس نے ہی کہا ہے ۔ اس پرستیرنا علی نے مضوب کوفرایا کہ تو قنبر کو تین تا زیا نے لگا دسے ۔

اس کے لیدمضرت علی نے قنبر کو تنبیہ کر سنے مہوستے فرہا یا کہ جب تمکسی کو تا زیانے دکا وٌ توشرعی حدد دستے تجا و زمست کیا کرو۔

بہ چیز علوی دور کے عدل گستری کی بہترین مثال ہے ۔

له المصنف لابن ابى نتيبة مبع عن كاب الحدود - لمبع كراچ -

(۸۰۷۳) ---- فقال على با تنبر، فقال الناس با تنبر، فنال الناس با تنبر، فنال الناس با تنبر، فنال الناس با تنبر و هذا فا حبله و ، شعر عباء المعبلود فقال : اندقه زاد على شلاشة السواط فقال على أما تقتول ؟ منا السوط فاجله ه شلاته السواط، شعر قال : منا السوط فاجله من فسلاقه العداد د الحداد و د الحداد و د الحداد و د الحداد و العداد و د الحداد و العداد و د العداد و الع

#### تنبيه:

قضا اورافتار کے بعض مسائل سابقا" رحسماء بینہ سع" محصرفارونی باپ دوم کی فعسل اول و دوم میں لفررت صرورت ذکر ہونچکے ہیں ۔

# عہد لوی کاعملی نظب م \_\_سابق خلف اسے مطابق تھا \_\_

گڑستہ سطور میں رمضا ہ شریف کی بے حریتی کے سلسلہ میں واقع ذکر کیا ہے اور
اس میں حضرت عمرفارد ت ایکے فیصلہ کے مطاباتی حضرت علی کا عمل دراً مد ذکر ہوا ہے اس نوع کے بے فیمار واقعات حضرت علی کے عہد میں بیش آئے تھے اور
سیدنا علی خلفا رتا اللہ میں کے فیصلوں کے مطاباتی عمل دراً مدکر ہے تھے۔ اوران کا طراقی عمل
ایک طرح کا ہوتا تھا۔

لم المصنف لابن ابى شيبة ميهم مخت كما بالدمات رطبع كاي -

# ۱- فاروقی فیصله کوتبدیل منرکرنا

شلا گناب الخزاج لامام إلى يوسف من مدكور ب كرنسارى بخوان ايك فيصله كے ليے تصرت على في كرنسارى بخوان ايك فيصله كے ليے تصرت على في في مدرت يون الله على في في مدرت على الله على

یعی مضرت عرش کا تھا ہے تی میں نیصلہ درست ہے اور وہ معاملہ فہم اور درست فیصلہ فرانے والے شخص تھے یلہ

اس مقام میں علمار نے درج کیا ہے۔

۔۔۔۔ ۔۔ُںوکان (ملی) مخالفاً لسیرۃ عمولوڈھے۔۔

یعنی مطلب بر ہے کہ اگر صفرت علی خصرت تم کی سیرت کی مفالفت کرتے تواس موقعہ پر کرسکتے تھے رکبو بحران کی اپنی ضلافت کا دور نصا اوراس سے کوئی مانے چیز نہیں تمی الکی انہوں نے فاروتی فیصلول کا خلاف نہیں کیا بلکران کا احترام کمحوظ رکھا اور علاً نظم ایک دومرے کے مطابق رکھا اور ان کی موافقت اختیار کی ۔

#### ۲-جزبیرکامسک

اس مقام میں شیعہ کے اکابر مؤرخین نے بیرجیز درج کی ہے کہ اس دور کے صنعت

احد ما، تما ب الخزاج المام الي ليسف صهى نصل في قصر بخراك واحلها " دلا) تماب السنة المام احدٌ من 19 ما جيج اول مكم ممرمر . دلا) السنين الكبرئ للبيهتي صبح ١٠٠ تحت اداب القاصى . دلا) المصنف الاين الي مثيب مراحل كماب الفعائل رجيع كواجى . کارد ل اوراہل حرفت پرجزیر لگایا جا نا نتا۔ مغربت عرصی اللرتعالی عند صنعت کارول سے ان کی جنیب کے مطابق ہن بروسول کرتے تھے۔

اسی طراق کار کے مطابات صرت على المرتفیٰ ﴿ بھی اَ بِنے دورخلا فَت بِسِ صنعتکارول پرہڑریہ (ٹیکس) لگا کرومول کرتے تھے اور ان دونوں خلفا مرکا طراق کار ایک تھا۔ ۔۔۔۔ یُ وکان عمر ﴿ یا خسد الجسزیة من اهل کل صناعة من صناعت سعد بقیدة ما یجب علیہ سعد و کذا الک فعل علیٰ ﴿ یُسُلُهُ

# ٧-سابق قضاة كرسا تقموا فقت كي برابيت

اسی طرح صفرت علی المرتفیٰ طاکا ایک اور فران محدبی سیرین نے نقل کیا ہیں جس کا مفہوم یہ سبے کہ صفرت علی المرتفیٰ ایسنے دورخلافت میں ایسنے قاضیوں کو حکم دیتے تھے کہ جس طرح تم سابق خلفاء کے جہد میں فیصلے کیا کر سے تعے اسی کے مطابق اب بھی فیصلے کیا کر و تاکہ جائی نظم قائم دیسے میں باہمی اختلاف سیسے خاکف ہوں دلینی سابق احباق واصحاب کے ساخھ اختلاف کرنے کو نالین دکرتا ہوں )

آ نبناب کے اس فران سے بالکل واضح سبے کہ آپ جا عتی رائے کو پہند کرتے متے اوران کی خواہش نفی کہ جس طرح میرے متے اوران کی خواہش نفی کہ جس طرح میرے احباب واصحاب اختلاف کے بغیراس ما لم سنے رخصت ہوئے ہیں گئی اس طرح ہیں ہمی اختلاف کے بغیرانتقال کروں ۔

--- - عن ابن سـ پرمين ان علياً شال ؛ انتضواکما کنسـ تع

ا مریخ الیعتوبی از احدین الی یعقوب الشیعی ص<u>۳۵۱</u> مخت اجماع الدحاتین من المصر ایام عربن الغطاب - لمبع بروت -

تقضون حتى تكونواجما عدة ، خانى اخشى الاختلاف يكله اور مخارى شريف كالفاظيم يول فركور سب - ابن سب يوين عبيل ة السلمانى عن على قال اقضوا كما كنت توتقنون فا في اكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة او امو مت كما مات اصمالى كم

## م اولاد مقائلہ کے فطالف کا مسلم

اسی سلسلہ میں ایک اورم تلہ بھی ذکر کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ صرت عرض السّر تعالیٰ عنہ کے دورخلافت میں مقاتلہ کی اولاد کے بیے بچھے وظا کّف مقر کیے جلتے ستھے ہوال کی ضروریات زندگی کے لیے کھیل ہو تئے تھے۔

مقاتلمان ہوگوں کوکہاجا تا مقا ہواس دور کیجنگی عزور توں کے بیبےا پینے آپ کو مختص کیے ہوستے تھے۔

اس مقام میں بروضا حت کردینا فائرہ سے خالی نہیں ہے:

مقائلہ کی اولاد کے وظیفے کے متعلق اس دور کے اکابر بیں اختلات رائے ہوا بعض اکا برکا بہنچال تصاکہ مقاتلہ کی اولاد کے لیے وظیفہ کا نقر اس وقت ہونا چا ہیں جس وقت بچے کا فطام ہولیتی دودھ چھڑا باجائے۔

ا وربیض دیگر صفرات کی پر دائے بھی کہ بچے کی ولادت سے ہی مبیت المال سلے س کا وظیفہ مقرر ہونا چاہیے ۔ ربیوظا کف اموال فئی سے اداس کئے جاتھے تھے ) قاسم بن سلام ابوجیداس طرح ذکر کرتے ہیں کہ :

له الصنف لعبد الزاق م ٢٩ التحت باب القفاة .

سے بخاری شریف موسی باب مناقب علی بن ابی طالب علی فرد محدی دہا ۔ معالی سروی موسی اول

-ر- - ان عسربن الخطابُ خرض لعيال المقاتلة ولذريبته عد عد العشرات فنال (سليمان بن حبيب) فاستى عثمانُ ومست بعده من الولاة ذالك يله

بعی صرت عربن الخطاب نے مفا کہ کے عیال اوراولا دکے لیے عشرات عمر وفرطئے نفے سلیان بن مبیب کہتے ہیں کہ صرت عثمان اوران کے بعد کے والیوں نے جسی ان وظا لُف کواسی طرح قائم دکھا۔

اسی کتاب الاموال کے صبی الا بردرن سبے کہ صرت امیرمعا دیے ہی مولود کے لیے اور فعلام والوں دونوں کے لیے وظا کف مقرر کرتے تھے اور بہیت المال سے ا وا کرتے نہے ۔

ا ورجناب علی المرتعنی رضی الترتعالی عذیمی اسبنے دورخلافت پی سابق حفرات کے علی کے مواور سے مواور کے عمولور کے علی کے مواور کے عمولور کے علی موادر کے مواور کے علی موادر کے مواور کے علی موادر کے موادر کی موادر کے موادر کے

(۱۲۹ ۳۷) ۔۔۔۔ ۔عن الی الجعاف دائ دہن الی عوض عن رجل من

متعمقال ؛ ولدى من الايل مولود كاتيت علياحين اصبح فالحقد في مائة يكم

الوعما ف كت بن كتبيان مل الكشخص (جرمقا لميس سيتما) في كماكرات

ا كاب الاموال لابى عبيدم المل لمع قديم معرى .

عد قولم عشرات الخ اس دورمین وظائف کی بر ایک مقدار مقرر اتنی ۱۲ کے ما، المصنف لابن ابی شیبة مراس مختب کتاب الجهاد بلیج کراچی -

ن كاب الاموال لابي عبيرمسيم سيخست العنومي المذ دبية من الغيَّ وأجسس اع

الارزاق ملهسبوي

کومیرا بچربیدا بوا اورصیح کومین صنرت علی کی خدمت بین ما ضربوا را وربیجه کی دلادت کا ذکرکیا) توصفرت علی المرتفلی شند ائة ( میصد) کی فهرست بین اس مولود کوشا مل کرا دیا ۔" حاصل بہ بنے کہ :

سابق خلفا را ورمصرت على المرتعني رضى الترعنه كا اس مستله مي على نظم متحد تفا.

سیرناعلی الزنعی طفار ثلاثه شکه خلاف در تصاوران که اقدامات سابی خلفار ش کے موافق تصاسی خن میں فقی مسائل اس دور کے بھی شار کئے مباتے ہیں کہ ان مسائل میں سابی خلفار کے مطابق صنرت علی عمل دراً مدر کھتے تھے شلاً میس تراد سے کاجا عب سے ادا کرنا جنازہ میں جایہ کیجیر کہنا وغیرو غیرو

یہ تمام بین بیں ان مضارت کے درمیان اتحاد و بگانت کی علامات ہیں ۔ اور ایک دوسر کی تائید وتصدیق کے نمایاں نشانات ہیں جن کو تاریخی ملغوبات کے ذرایع جسٹلایا نہیں جاسکا۔ تذکیف کے

فعی مسائل کے بیے عنتریب ہم ایک ستقل عنوان ان مثارالٹر ذکرکر دیں گے ان میں مصرت سیدنا علی کا طرزعل اورطراتی کارخوب طرح واضح مہومہائے گا۔

#### ۵- ابن حرم اندلسي كابيان

اسی مسئله کوابن تحرّم اندلسی نے اپنی کتاب 'الفصل نی الملل' ہیں بڑے عمدہ انداز سے درج کیا ہے گویا ہوہ کھتے ہیں کہ:

--- شعرولی علی مضی اللّٰہ عناہ ضما غیر حکماً میں احسکام ابی مکووعسرو عنمان ولا ابطل عہداً میں مہودھ عرو لوکا ن خالاے عنا، ہ باطراد ہما کان فحس سعدۃ مین ان مصمضی الباطل و وینغسل ہ وقسد ارتفعیت میں مصمضی الباطل و وینغسل ہ وقسد ارتفعیت

التقييّة عنه ٌ لِك

بعن صفرت على رضى الله تعالى عندجب والى ملافت بهوئة توابنول في طفاء ثلاثه المصفرت الديم وسعفرت عراد رصفرت غمان ) كي كسى مم كه تبديل نهيس فرايا (بينى ان كي احكام كوبرصال ركها) اوران صفرات كيمعا مهره جاست بس سي كسى معا مهره كوبا على قرار نبي يله احكام كوبرصال ركها) اوران صفرات كيمعا مهره جاست بيس سي كسى معا مهره كوبا على قرار نبي يله المراد والمورث عالى برحيز باطل جورك اجراء اور نعا ذكري بي بني تقد اومورث حالات بيمنى كه "تعيد" مرتفع بهو جاتما اوراب تعيد كما تعيد مرتفع بهو جاتما اوراب تعيد كويل تعاد ومورث عالات بيمنى كه "تعيد" مرتفع بهو جاتما اوراب تعيد كويل تعاد ومورث عالات بيمنى كه "تعيد" مرتفع بهو جاتما اوراب تعيد كويل تعاد ومورث عالات المراب المراب تعيد كم تابع نهيس تعدد المراب المراب

له الفصل في الملل والاصوار والنمل لابن ترم الانرسي ميه بيع بغراد -

## معاملات ببي عدل انساف

حضرت على المرتفى رض الترتوالى مدم مخلف اوصاف وكمالات كرسا تومنصف نضيران میں سے عدل والعاف کاوصف ان میں نہایت نمایاں چثیت رکھتا تھا۔

انسانی زنرگی کے ہرپہویں عدل وانعاف کے متعلق اسلام کی تعلمات کماب وسنت كى دوشى مين واضح طور برمو توديس يهال صرف ابك فران نبوى صلعم تمييداً بيش كما ما البيداس کے بعداصل مفران ذکر کیاجائےگا۔

# الصاف وغم خوارى بر فرمان نبوى الترعليدسم كايك فرمان حصرت

على الرتفى منود نفل فرات بي كر: -

° ـ ـ ـ ـ ـ عن على قبال فبال رسول صلى المله عليه وسلع ، اشل

الاعمال ثلاثية، ذكوالله على كل حال وانصاف الناس بعضه ع

من بعض ومواساة الاخوان "ك

يعى صرت على نقل كرتے بي كمنى اقدس ملى السّرعليد واكم وسلم في ارشا د فرا يا بكه السال

كيه بيا عال مين سية بن جيزين شكل ترين بي -

- مرصالت بس الشرتعالي كاذكرهاري وساري ركهنا داوراس سعافان نبونا)
  - تمام لوگول مين بالهي عدل وانصاف قائم كرنا -
  - مسلان بعائیول کی برحال میس خرخوای اور غم خواری کرنا .

<u>له در اخبارامبهان مبوعه</u> رلابى نعيم الامبهانى)

رى الا مالى ملينيخ الطوسى الشيعي مبيع ، مروع جدرا في مبيع بخف اشرف .

اس ذران نبوی سلم پیں معامشرتی زندگی کے بنیادی اور میباری اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کی وجہ سے دوگوں بیں مواسا ت اور باہمی خیرخواہی کا معذبہ بیدا ہوتا ہے ۔ صفرت علی المرتضی شنے اپنی علی زندگی ہیں ان اصولوں برعمل کر کے امست سے لیے ایک اعلی منونہ قائم کہا ۔ چنا ہخہ ذبل ہیں علوی عدل وانعیات ہے جندایک واقعات بطور فورنہ بیشن خدمت ہیں۔

#### ۵ ازادخاتون کورخادمه کے رمیان مساولت

معرّ نین نیر خورت علی الرّهای کی خدرت بین دو ورتین کچه الی اعانت کے بیے مافر ہو کی الی بین امرالمؤنین رتید ناعلی الرّفائ کی خدرت بین دو ورتین کچه الی اعانت کے بیے مافر ہو کی الی بی سے ایک خاتون و ب نتی اور دو سری اس کی لونٹری الولاد اسحاق میں سے) تھی اِس موقع پرجا بی علی الرّفائی شنے دو نوں خواتین کو مساوی طور پرغلم کی ایک خاص مقدار (کر اور جالیس جالیس در سم نقد عنایت فرائے کے خادم کو موجی طلانتها وہ سے کرمپلی گئی کرع ربی خاتون نے کہا یا المرّزین میں عربی خاتون نے کہا یا المرّزین بین عزو خوا یا کہ بین نے اور نقدی عنایت فرائی ہے متنی میں خادم کو دو کو اس بین صفرت علی الرّفائی شنے فرایا کہ بین نے اور خواکی کا بین نظر و نکر کی سے اس مسئلہ میں اولا داسمی کی کو اولاد اسحاق میں کہا ہے اس مسئلہ میں اولاد اسمان کا بیک منا ہے سے اس مسئلہ میں اولاد اسمان کا دو اسمان کی سے الله تھائی عند الی نظر سے علی دف منا حد ارفید نیفلا کو لاد اسمان کی لے حد سے الله تھائی عند الی نظر سے علی دلد اسمان کی لے حد سے الله تھائی عند الی اسمان کی لے حد سے الله تھائی عند والد اسمان کی لے حد سے الله تھائی عند والد اسمان کی لے حد سے الله تھائی عند والد اسمان کی لے حد سے الله تھائی عند والد اسمان کی لے حد سے الله تھائی عند والد اسمان کی لے حد سے الله تھائی عند والد اسمان کی لے حد سے الله تھائی عند والد اسمان کی لے حد سے الله السمان کی لے حد سے الله تھائی عند والد اسمان کی لے حد سے الله الله کو الله الله الله کی دور اسمان کی لے حد سے الله کو الله الله کو الله الله کے دور اسمان کی لے حد سے الله کو الله الله کو الله کی دور اسمان کی لے دور اسمان کی لیکھوں کے دور اسمان کی لیکھوں کی دور اسمان کی لیکھوں کے دور اسمان کی لیکھوں کی دور اسمان کی لیکھوں کے دور اسمان کی لیکھوں کی کو دور اسمان کی لیکھوں کے دور اسمان کی کو دور اس

له السنن الكرئ للبيرة عرب تحت باب التسوية بين الناس في القسمة "

### قاضى شريح كامنصفاية فيصله

عدل وانصاف كےسلسله ميں محترثين به واقع بھي ذكر كرتے ہيں كدايك روز صرت على المقطي تخ سنے ایک نصرانی با بہودی کو ایک زرہ فروضت کرتے ہوئے دیجھا۔ آپٹے نے این گشدہ زرہ کو پہچا نتے ہو سے اسے کہاکہ برنرہ میری ہے مسلانوں کے ناضی کے پاس میل کراس چیز کا فیصلہ ملاب کر لیجئے حنا بخديه نزاع اس وفت كيمثهو زفاضى شتريح كيملس مين بيين بهواتوقاضي فيصطرت على المقضح کو اپنی نشست پر بیھا یا اورا و رخو داس نصرانی یا بہوری کے پاس بیٹھ کیا ۔اس و تت حضرے مان نے اس کی دضاحت کرتے ہوئے فرایا کہ اگرمرا فرائی نانی سابان ہوتا تو بمی مجلس نضار ہیں اس کے ساتھ بیٹھنا لیکن بیں سنے نبی اقدس طی السّٰزعلیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ ۔۔۔ ۔ ۔ ان لوگوں کو حفیر اور ذلیل قرار دومبیاکه النترتعالی نے ان کو حفیر قرار دیا سیما در بھیرقاضی شنز مجے سے مخاطب ہوتے ہوتے فرہ یاکہ لے شریح! برسے اور اس غیر سلم کے درمیان زرہ کے متلہ میں فیصلہ کیجئے ۔ اس پرِ فاضی نے غیرسلم سے کہاکہ نواس مسئلہ میں کیا کہتا سے تواس نے کہا کہ میں امیالؤشین کو بھٹلا تا تونہیں لیکن یہ زرہ میری ہے را درمبرے قبضہ ہیں ہے ) اس کے بعد قاضی شریح نے حضرت علی المرلعی طسسے شنہا دت طلب کی نوآ بیٹے نے اپنے فرنداورخلام قنبر کی شہا دے بیش کی خاصی نے والد کے حق میں بیٹے کی شہادت کورد کرتے ہوئے نصرانی بایہودی کے حق میں فیل دے دیا ۔اس برغیرسلم نے قاضی کے ملیفروقت کے خلاف فیصلہ سے متاثر ہوکر اسلا کہول کر لبا۔ اور بھرنسلیم کیا کہ زرہ واقعی حضرت علی الرتھائی کے اون مط سے گرمٹری تھی جسے ہیں نے الطاليا ضايكين اس كے بعرصرت على الرّعنى نے برابنى زرہ اسے غايت فرادى ـ - اميرالمؤمنين يجيئ الى خاضيد وقاضيه يقضى عليه هى والله يا اسبرالمؤمنين درعك اتبعتك من الجيش

وقد والت عن جعلك الاورق فاخدا تخارضا لى الثهدات لاالسه الاامنك وان معنعه ارسول امنك قبال فقال عسلى مضى ابنه عند اما اذا اسلمت فهى لك "سلم

واقعر ہزاکو ابن کیروسنے سی البدایۃ میں صربت علی المرتضی اللی سیریت عادلہ کے تخت الناظ میں ذکر کیل سے کلے

تنبيه

اس مقام بیں یہ ذکر کر دینا فا مرہ سے خالی نہیں ہے کہ قاضی شر برح بن الحارث الکندی العین میں سے بیں ادراس دور کی بڑی باید کی شخصیت بیں اللہ تعالی نے ان کو قضام اور فیصلہ کی قوت سے سرفرار فر با با تھا۔ ان کے فیصلے نہایت منصفا مذا ورعا ول اند ہوت تھے۔ اسی بناء برخلفا ررا شدین کے دور میں ان کی بڑی قدرومنزلت تھی خصوصاً امرالمؤسین مستدنا علی المرتضیٰ شامر استدین کے دور میں ان کی بڑی قدرومنزلت تھی خصوصاً امرالمؤسین مستدنا علی المرتضیٰ شامرالمؤسیت کی بنا بران کا معقول وظیفہ قائم کیا ہوا تھا۔

موّدمٰین نے کھا سبے کہ حفرت علی الرّتفلیٰ ان کوبہت المال سے یا ہے صد درہم رسالان ) بطور دخرخ عابیت فرما باکرتے تھے ۔

ے۔۔۔۔عن ابی لیسلی قال: بلغنی ان علیّا طُرزن شریعیًا مسلمائے ہے کے سے

رم، حلبة الاوليالابي نيم الاصبها في ص<u>صحا</u> بهما محت ضريح بن الحارث الكندى ر كه البعل يد البن كثير مسم<u>م - ه</u> متحت في ذكر شيئ من سيرته العادلم الخ -مسله طبقات لابن مسعد ص<u>ده و</u> جلد سادس رحمت تذكره مشريح القاضي -

ا مدخل عديد والاستماع مندماً. المدخل عديد والاستماع مندماً.

P

# قرنفل في تقييم بي صريت على كاانصاف

معاشرتی زندگی بیں جناب علی المرتضائی نے مہیشہ انصاف کے دامن کو ماعظے سے نہیں دیا۔ خصوصًا ببت المال کے معاملہ میں آنجنات کے داقعات عدل دانصاف کے باب ہیں مشہور و معروف ہیں ۔

چنا پخرمت ابن ابی شید گرف اس سلسله بین کی وا قعات ذکر کیتے ہیں ۔ ایک د فعہ صفرت علی المزنفی ہی کا دمروام ولد) آپ کی خدمت میں حاخر ہوئی اس وقت آپ کے سامنے فرنفل رلونگ ) سے تیا رشدہ ایک بار موجود تھا خادمہ نے اسطینی دختر کے بیے طلب کیا تو حضرت علی المرتفی ہے قرنفل دیئے جائیں یہ مسانوں کا مال ہے ورمفت نہیں دیا جا سکتا ) اگر دراہم ہا کو تاکہ تھے قرنفل دیئے جائیں یہ مسانوں کا مال ہے ورمفت نہیں دیا جا سکتا ) اگر دراہم ہا س نہیں ہیں توکھ مدت کے لیے صبر کرد تاکہ ہیں جا راحقہ اس میں سے مل جائے توہم تھے تیری دختر کے بار سے لیاس میں سے وے دیں گے ہے۔

پرصرت على المرتفى م كابيت المال كے معاطري كمال تعوى اور ديانت ب كه لين فرام اور كين ورك كے ليے بي بنيار نہيں ہوئے -فرام اور كين ول كے ليے بھى بنيراسخ قاق كے چن قرن فل دينے كے ليے نيار نہيں ہوئے -يسر ر د قفلت يا اصبر المومنين ! هب لا بنتى من هذا القرن فل قلادة فقال هكذا، ونقر بيد يد : ارتى در هما جي ب فائدما هذا مال المسلمين والا خاص برى حتى يا تينا حظنا رمنه) نتهب لا بنت لم منه تعلادة " ملت

أحدا لمصنف لابن الى شيئة صحيح كتاب الزبر وطبع كراجى -

٣) بيست المال سليمول كي مضفان تقييم

صفرت على المرتفی کے انصاف کا ایک اور واقع محترث ابن ابی شبہ کے اس طرح ذکر کیا سبے کہ آنجنا ب کی صاحبزدی ام کلوم نبنت علی کا غلام ابوصالے تھا۔ وہ ام کلوم کی خدمت کونا تھا وہ ذکر کرتا ہے کہ ہیں ایک دفعہ ام کلوم کی خدمت ہیں ماخر ہوا اور آپ کے دوؤل برا دران صفرت میں ماخر ہوا اور آپ کے دوؤل برا دران انہوں نے فرما یا کہ اسبیت علام ابوصالے کو کھانے کے لیے کوئی چیزدی ہے ؟ قوام کلوم نے کہا کہ اب دسیتے ہیں۔ پس انہوں نے سالن کا ایک بیالہ بیجا۔ اس ہیں ایک فیم کے غلر کا شور بہ تیار شدہ تھا۔ ابومالی کہتا ہے کہ ہیں نے کہا کہ ہے ابومالی اور کھے یہ مولی کھانا دیتے ہو تو اس کے جاب بیں ام کلوم نے فرما یا کہ اسے ابوصالی اتو اگر امبر المونین علی المرتفی شاکو دیکھتا تو اور تجھے یہ مولی کھانا فرما نے گئیں کہ ایک دفعہ بیں ام کلوم نے فرما یا کہ اسے ابوصالی ! تو اگر امبر المونین علی المرتفی شاکو دیکھتا تو اور تجھے لیموں صفرت علی نے فرما یک خدم نے تو مصفرات کی کی خدمت میں لا سے گئے اور وہ بیت المال کی جا کہ تھے تو مصفرات کی کہ مورت سے بین طرور سے کے لیے لیف کھے توصفرت علی نے ان کے کم تھے سے کہا ہوں ہے ایک مورور سے کے لیے لیف کھے توصفرت علی نے ان کے کم تھے سے لیموں سے اپنی ضرور سے کے لیے لیف کھے توصفرت علی نے ان کے کم تھے سے لیموں سے اپنی ضرور سے کے لیے لیف کھے توصفرت علی نے ان کے کم تھے سے لیموں سے اپنی ضرور سے کے لیے لیف کھے توصفرت علی نے ان کے کم تھے سے لیموں سے لیے اور میکم دیا کہ ان کو مسے کہا جو سے لیموں سے لیموں سے لیموں کے ایک کو تھے تو میں پر تھنے کہا ہو سے لیموں سے لیموں کے ایک کے ان کے کم تھے ہیں پر تھی کہا ہوا ہے کہا ہے کہا ہوں کو تھے تو تھے ہوں کہا کہا کہ کو تھے تو تھے ہیں پر تھی کہا ہوں کے کہا کہ کہا کہا کہ کو تھے تھیں پر تھی ہوں کے اس کے کہا تھے سے لیموں کے کہا ہوں کے کہا تھے سے لیموں کے کہا کہا کہ کو تھے تو تھے کہا کہا کہ کو تھے تھی کے کہا ہوں کے کہا کہا کہ کو تھے تھی پر تھے کہا کہا کہا کہ کو تھے تھی کے کہا کہ کر تھے کہا کہا کہا کہ کو تھے تھی کہا کہا کہا کہ کو تھے تھے کہا کہا کہا کہ کو تھے کہا کہا کہا کہ کو تھے کہا کہا کہ کو تھے کہا کہا کہا کہ کو تھے کہا کہا کہا کہ کو تھے کہا کہ کو تھے کہا کہا کہ کو تھے کہا کہ کو تھے کے کہا کہ کو تھے کہ کے کہا کہ کو تھے کہا کہ کو تھے ک

--- فقالمت امركانتوم دبنت عُلَّىٰ) يا اباصالح منكيف لوراً بيت اصبرا لمومنين واتى با ترنج خدن هب حسن اوجسين يتساول مدر ا ترنجدة فندزعها مسب بيل ه

« حرامربه فقسع " <u>ل</u>ه

المصنف لابن ابی شببة ص<u>۲۸۳ ۲۸۳ تحت كتاب الزبر طبع كراچی -</u> ۱۳۵۰ رم، المصنف لابن ابی شیبة ص<del>ب۷۷ م</del> تحت كتاب الجها و رطبع كراچی -

#### ۵ مشهدیکیمعامله بین انصاف

اسی طرح صرت علی شیر انعاف کا ایک دیگر دانعه علما ، ذکر کیا کرتے ہیں کہ اس دور میں اصفہان وینے ہوئے کے علانے برعرو بن سلمہ کو عامل بنا یا تھا۔ دہاں سے وہ شہد اور دیگر اشیاء لائے تھے صفرت علی المرتفیٰ کی ضعرت علی المرتفیٰ کی ضعرت علی المرتفیٰ کی ضعرت علی کی ضعرت علی کی ضعرت میں بیٹیٹن کیں۔ آ بخنا ب نے اس کو رصبہ کے مقام میں ان چنروں کو رکھوا دیا اور سلمانوں میں تقییم ہونے کے اس پر محافظ اور المین مقرد کر دیئے۔

اس دوران میں جنا ب کی صاحبزادی ام کانوم بندے تنلی کواس مال کی آمدکی اطلاع ہوئی ۔ نوانہوں نے مال کے ابین کے باس آدمی بھیجا کہ شہداور گھی کے شکیزوں میں سے ایک ایک شکیزہ ہیں نے دیا جائے رہیں صرورت ہے)

حصرت علی نمازی طرف جب تشریف سے گئے تھے تواس مال کوشمارکر کے گئے تھے جب واپس نشریف لائے اور مال کو ملاحظ فرمایا تواس مال ہیں سے دوشکر رہے ایک عسل کا اور ایک گئے تھے عسل کا اور ایک گئی کا کم بائے گئے بیس آئے نے ایمن کو بلاکراس کے متعلق دریا فت کیا تواس نے پہلے تو کچھ لیس وبیش کیا بھر لیور میں صفرت علی کے زور ڈالنے پراس نے مسل معا ملہ عرض کر دیا گئے ہی صاحب اور ہیں نے انہیں معا ملہ عرض کر دیا گئے ہی صاحب اور ہیں ۔

اس حقیقت مال معلوم ہونے پرصرت علی المرتفیٰ شنے ابنی صاحبرادی ام کلٹوم کی طرف قا صدیم بھی کا دائیں کردیں جب وہ دونوں شکیزے طرف قا صدیم بھی کا دائیں کردیں جب وہ دونوں شکیزے دائیں لائے گئے توان ہر دو ہیں سے کچے مقدار کم پائی گئی بھر آپ نے سخیار سے اس کم شدہ مال کی قیمت نگوائی تواس کی قیمت تقریبًا بین درہم سے کچھ زیادہ تھی اس کے بداً بخنا ب

نے ام کلٹوم کاطری آدمی ہیجا کہ پرقیمت ہماری طرف ہیچے دیں ( چنا کچنہ وہ دراہم حاصل کر لیے گئے ) پیراس کے بودمضرت علی نے ہاتی مشکروں کے تعلق صمے دیا اور وہ مسلما نوں ہیں تقییم کرویسے گئے ۔

"- - - د شعر بعث الى امركلثوم ان ردى الزقسين فا قى به ما معم ما نقص منه ما فبعث الى التجار قوم و حما معلوشيس و نا قصين فوج له وأ فيه ما فقصا من ثلاث و راه عوشيى خارسل اليها ان ارسلى الينا بالد راه حدث عامر بالزمّا ق فقسمت بين المسلمين " لم

(۲) ایک روٹی کی سانت حصول میں تیسیم

ما قبل ہیں چندا کہ بچنے میں معاشر تی زندگی میں انصاف ادر عدل کے متعلق ذکر کی گئی ہیں انصاف کے طاقعات میں ایک واقعہ بہ بھی علما سنے کھھا ہے کہ صرب علی المرتعنی شکے پاس ایک دفعہ اصبہان کے علما قد سے کچھ مال آیا۔ اس کو آ بخنا بٹر نے صدب ہوقعے سات صوب پر تقییم فرایا اس کے بعدا یک رو گئی قابل تقییم باتی رہ گئی حضرت علی المرتفی اس کے بعدا یک رو گئی تابل کے ساتوں صوب پر رکھوا د سینے اور مجراس کے بعدا گئی اس کے ساتوں صوب پر رکھوا د سینے اور مجراس کے بعدا گئی ا

--- ان على بن الى كالب رضى الله تعالى عند اتا ه مال من اصبها ب فقس مد بسبع لة اسباع فقضل رغيف فكسره

له كتاب ذكرافها راصبهان لاي نعيم الاصبها في مرك حمت عنوان واسا الوافف مع النبي صلى الله عبد و الما مع النبي صلى

لسبع کسرفوضع علی کل جزءکسرة شعرا نسرع جلین المسناس ایعد با نصدهٔ اول" کے

# بازاروالول برسلام كهنا

ایل تراج سخرات محضے بیں کرمضرت علی الزهری ازاریں جب تشریف سے مبایا کو تے تھے تو پہلے اہل بازار پر سالاً کہتے تھے سال کہنا اسلام کا اہم معاشرتی اصول سے بنا بریں سبتدعی المرتضی اُ بازار والول کے ساتھ ابتدار بالسّلام کرتے تھے۔ اس طریقہ سے سنّت نبوی کی اتباع ہوتی اورا ہل اسلام کے لیے عملاً اس مسئلہ کی تبلیغ اور تروی کج بھی ہے۔

ــــ وال حداثى البوسعيل بياع الكرابيس ان علياً كان ياتى بالسوق فحس الايا مرفيس لععيب لمسعر " ملح

# خربداشياءاوركمال تقوني

ادردوسے دکا ندار کے پاس پینچ کرارشاد فرایا کہ آب مجھ سے متعارف ہیں تواس نے عرص کیا کہ میں آت کو نہیں پہانے اس نے عرص کیا کہ میں آت کو نہیں پہانے آتا تو آنجنا بھرے کا قبیص میں آت کو نہیں پہانا اور آتا تو آنجنا بھر نے اس سے قبیص کے لیے کیڑا خریدا ادراس کیڑے کا قبیص تیار کر وایا الٹڑ تعالیٰ کی حدوثنا ذکر فرمائی۔

اس نوعیت کے واقعرسے اسخاب کا مقصد ظاہر طور بریہ سے کہ جان پہنا والے شخص سے اگرا نتیا رکی خرید کریں گئے تو دہ بے جارہ ازراہ کا ظام تبت سکا کر رمایتاً فرفت کرسے گا اوراس صورت میں استے سارہ برواشت کرنا پڑے گاجب کر عیر متعارف نخص سے یہ بات صادر منہ ہوگی بلکہ وہ خریر شدہ انتیاری پوری قیمت وصول کرسے گا اوراس طرح وہ کسی خسارہ بین نہیں رہے گا۔

مرصرت على المقنى رضى الشيعة كاكمال تقوى اور ديانت دارى سيحبس كى نظيركا پا يا جانا دشوارسيد برابل تقوى كا اعلى كردارسي جوعام وگوں بيں بهت كم پاياجا ماسيد -"" - - - سمعت فروخ حولى لبنى الاشت توقال وآست عليهً ف في بنى ديوار وانا غلا مرفقال اتعرفتى فقلت نعسم انت اميرا لمؤمن بين مشعراتى اخسرفقال اتعرفنى نقال لافا تستوى مندة حميصا زابيا فلهسك يله

### حیبهانهٔ *طرزعم*ل

محدّثین نے بازار سے متعلق حفرت علی المرتفیٰ کا ایک ادر بجیب واقعہ تقل کیل ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتفیٰ ازار میں تشریعیت ہے گئے ۔ اتفاقاً ہارش ہونے لگی تواس حالت میں اسخنا بیٹ ایک دکا ندار کے خیمہ کے نیچے بارش سے بچنے کے بیے کھوے ہونے لگے وہ صاحب خیمہ جوا بیٹ کو بہنچا تنا نہیں ختاا ہے کو ضیے سے با ہر نکا لئے دگا۔ توحضرت علی المرتضیٰ خ

الصطبقات المان سعدر من تسم اول يخت على بن إلى طالب وطبع ليكرن

فرارسے تھے کہ میں بارش سے بچنے کے لیے صیف میں بناہ سے را ہوں۔

صاحب خيرفارس مقا است بعد مين جب بنلايا گيا كري توامير المونين على المرتفئ شقة تو وه اپنے فعل پرنها يت پرانشان اور لبنان بهوا اور اپنے اضطراب کا اظهار کرنے دگا۔

(۲۲ ۲۲) ---- "عن دره والی عبيد المحار بی فت ال ورا مين علياً ما صابت له السماء و صوف السوق، فاستظل من علياً ما صابت له الفارسي يد وفعه عن فيد مست له وجعل علي يقول انها استظل من المطروف خير العن ارسي بعد العد النه علي فجعل يضرب صدوره "له

### كأرخوليش برست نوكش

محترنی نے مصرت علی الرتفی کے افلاق صندا در متواضعا مذکر دار کے متعلق لکھا ہے کہ مصرت علی الرتفی کی افلاق صندا در متواضعا مذکر دار کے متعلق لکھا ہے کہ مصرت علی المرتفی ہے ایک دفعہ ایک درہم کے خرما خرید فرا سے اوران کو اپنے کپڑے میں لیسٹ کرا ہے دوش پرامطا کر ہے جانے گئے توایک شخص نے عرض کیا یا امیرالؤمنین ؟ یہ کھجور ہیں اعطا کر بہنچا تا ہوں ۔ تو سبد زاعلی المرتفی ہے نے فرای یا کہ الیسا مذکیا جاستے صاحب عبال اس چیز کے اعظانے کا زیادہ حقد الرسے ؟

گویا برعمان تعیم بے کہ انسان اپنا کام خود کر سے تو بہتر بے اور ساتھ ہی ا تباع سنت بہوی میں اللہ علیہ وسلم)

---- حدد شنا صالح بياع الكسية عن عسدته قالت رأيت على الله تعالى عند اشترى تمراً بدرهم فع ملد في ملحفت في الله العادة الله وحسمل احمل

له المصنف لابن ابي مثيبة صبيف تحت كماب البيرع والا قضة - طبع كراجي -

عنك يا اسبرالمومنين إقال لا الوالعبال احقان يحمل ـ لم

# اہل السّوق کیلئے مرتضویؓ ہزایات

اسلام بیں معاشرتی اصولوں کے تحت ہرایک طبقہ کے لیے ہدایات پائی جاتی ہیں۔ چنا پخرتجار اور اہلِ بازاں کے لیے بھی اسلام کی طرف سے ضوابط موجود ہیں۔

صرت علی المرتفی رضی المنتر تعالی عند اسی سلسلمیں بعض ا دقات بازار میں خود تشریف نے جاتے تھے اوران پرعمل ہیں ابور نے کا تھیں فرانے واقعہ بنار کو مندر مر ذیل ہوایات دیتے ۔ اوران پرعمل ہیں ابور نے کا تھیں فرانے واقعہ بنرا کے ناقل نے بعض دفعہ کی ہمیت کوائی اس طرح ، بیان کی ہے کہ صرت علی الفری رضی انٹر تعالی عند ایک بار بازار کی طرف تشریف لائے ہیں آب دوموئی جا در ہی زیب تن کے بوئے ہوئے تھے اورا بل بازار کو مکم فراتے تھے کہ المطر سے خوف میں در بی تقویل اختیار کروی خرور ہے تھے کہ المطر سے خوف کروہ تقویل اختیار کروی خرید و فروخ سے کے معاطم ہیں راسست بازی سے کام ہو، اورا ب نول کے سلسلہ میں کی بیشی نرکر و اور گوشت کو بھلا کہ نہیں ج

کارہ باری امور کے بیے یہ نبیا دی اصول ہیں ان کے محوظ رکھتے سے خرید وفروخت کہنے والوں کے درمیان تجارتی معا لمات درست رہتے ہیں اور ایک دومسرے کے صفوق کا ضباع نہیں ہونا۔

---- قال رأبت علياً وهو يخرج من القصر وعليه تبطيتان ازارالى نصف الساق ورداء مشسمر قريب منه ، ومعد درة لديمشى بما فحب الاسواق ويا مرالناسب بتقوى الله وحسن البيع ويقسول : اوضوالكيل والمسيزان، وييتول لاتنفضوا اللعبع يُسلم

# عمّال كيكيمنصفانة طربق على كتلقين

امیرالوُسنین سیدناعلی المرتفیٰ رخی التارتعالیٰ عنر کے منصفا منظر این کار کے جندایک واقعات سابقا ذکر میوسنے ہیں اِس سلسلمیں اب ان کے عمال وصکام کے متعلق آئی بنیا بیٹ کا جو طرز عمل مقااور ہوضوصی ہدایا ہے دی جاتی تقیس اس کے متعلق بعض چیزیں بینت کی جاتی ہیں۔

اکابرعلار نے اس نوعیت کا ایک واقع اس طرح ذکر کیا ہے کہ ایک دند تعبیل بنی تعقیمت کے ایک دند تعبیل بنی تعقیمت کے ایک خاص کو آنجنائی نے ایک علاقہ (عکبرا) کی طوف خراج کی وصولی کے لیے دواند کرنے کا قصد فرفی فیواس موقع براس معا ملہ کے لیے صوصی بدایات دیتے ہوئے ارتباد فرایا:

- ایک نوتم نے ان لوگوں سے خواج رشرع شیکس) وصول کرنا ہوگا۔اوراس معاطم ہیں اپنی طرف سے کوئی رعایت یا معافی نہ کرنا ہو گی ۔
  - اوردوسرابرکه وه لوگ وصولی کےسلسلہ بین تجھ بین کمزوری نہائیں۔
- اس کے بعدایک دوسرہے وتت میں اسے بلاکر ہرایت فرمائی کرجب تم ان وگوں میں پینچو توخراج کی وصولی کے سلسلر میں ان وگوں کے گرمی یاسردی کے لباس ان کی خوراک ادروہ جاتورجن سے وہ بار برداری کا کام لیتے ہیں ان کو ہرگز نز بیجنا۔
  - فراہمی کے سلسلہ میں کسٹنجعی کو درّ سے مذبکانا۔
  - طلب در ہم کے سلسلہ ہیں کسی دیگر شخص کو مسلط ناکرنا۔
  - 🗨 ادرخواج کی دصولی کے لیے ان کے کسی شخص کے سامان کو فروخت مذکر نا۔

ا البدار لابن كيرو مسيحت ذكرشي من سيرته العادله ... الخ

ر)، الاستيعاب ص٩٠٠٠ جلد ثالث مخت موف العين تذكره محفرت على أ

رس طبقات الم بن مسعدم ميش متت ذكر لمباس على .

وصولی کے معاطر میں جہیں بیس میسے کہ ان کی زا مدّجیزیس سے ماصل کیا جلہ ہے۔ جیمر آنجنا بیٹ نے فرما یا کہ میں نے تقدیں جواحکام دیئے ہیں اگر تم نے اس کاخلاف کیا تو الشّد تعالیٰ مواخذہ فرما میں گے اور ہیں تجھے معزول کر دول گا۔

یہ ہوایات سن کروہ کہنے مگا کہ میں تو بھر جیسے جار ا ہول دلیسے ہی دوہ آؤل گا اپنی جمعے کچھ وصول نہ ہوگا ) اس برصفرت علی المرتضیٰ نے فرایا اگرچہ توخالی یا تقد ہی واپس لوٹے ان ا حکا ماے پرعمل دراً مدکرنا ہوگا۔

وہ ما بل كمنا سبےكميں جلاكيا اور آنجنا بنكى برايات برعمل كيا اور إورا خواج ومول كركے داليس بوا -

ینی ان اصولول پرٹمل کرنے کی یہ برکات تنہیں کہ نزاج کی وصولی میچے طریقہ ہر ہوئی اور بیت المال کی اُ مدنی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی ۔ کما ب الخزاج میں یہ واقع اس طرح ودزح سبے کم :

----- عن عبد الملك بن عميرة ال: حسائتى رحب له من نقيف قال: استعملي على بن الى طالب رضى الله تعالى على عكبراء فقال لى: واهل الارمن معى يسمعون انظرات تستوفى ما عليه حمن الخراج - وايلك ان ترفعص لهد فى نشيعى واياك ان بروامنك ضعفاً - شعفال ارح الى عند انظه حرف الله و الله عند انظه وفقال لى: انسا اوصيتك بالذى اوصيتك به قد ام اهل عملك لا نعم قوم خدع ، انظرا فاقد مدت عليه حذك تدبيعت له عكسوة شتاء ولا صيفا ولا رزقاً يا كلونه ولا ما آمنه عسوطاً يعملون عليها ، ولا تضربن احد الم منه عسوطاً

واحله آفی درهد، ولاتقه علی رجله فی طلب درهد، ولاتتبع لاحد منه حرصاً فی شیخی من الحسواج خدانا انتها امرنا ان ناخذ منه حوالعفو. فان انت نعالفست ما امرتك به یاخذک الله حده دونی وان بلغنی عند خلاف ذالك عزللد - قال قلمت اذن ارجع الیك کسما خرجت من عند له فال : وان رجعت کما خرجت و فال نا نطلقت فعملت بالمدندی امرنی به ، فر دیعت و در حانتفی من الخراج شینا " ک

اسى طرح ایک اورد دمرا واقع عمال کی نصیحت اوراصلاح کے متعلق اکابر علما سفیاس طرح ذکر کیا ہے کہ بنی اسد کے ایک شخص کو حضرت علی المرتفیٰ شنے عامل بنا کر بعض علاقول میں روانہ فرایا جب دہ اپنے فرائض کی سرانجام دہی کے بعد والیس ہوا قو حضرت ایم لومنین کی خدرت میں حاضری دی۔ اور عرض کرنے دیگا کہ اس سفر کے دوران چندا شیار ہر ہر مجھے بیش کی خدرت میں حاضری دی۔ اور وہ میں نے آنجا نظر کی خدرت میں حاضر کردی میں اگر بھورت میرے لیے میں ماضری دار اس تو میں ان کو استعال کروں اوراگر میرے لیے یہ ملال نہ ہوں تو آپ کی خدرت میں حاضری دارت میں دارت اورائی در ایک در ا

تواس موتع پر صرب علی المرتضی شنے ان بدایا کو قبضہ میں سے بہا اور ارتشاد فرما باکم اگرتم ان چیزوں کو ردک رکھتے را ورمبیت المال میں مزدسیتے ) تو بہ چیزین غلول کے حکم میں ہوتیں ریعنی اموال عنیمت سے جو جیز پوشیدہ طور رہا کم وقت کی اجاز ن کے بغیر سے لیجائے اس کو اسلام میں غلول کہتے ہیں ۔ اور وہ ال مسروقہ میں تنمار کی جاتی ہے ا

الدرا، مناب الحراق لالمم الي يوسف موالا التحت اماديب ترينب تم عنيص

٢ م من سالزاع بسي بن أدم القرضي صلا بأب دا ما الجزية والخراج .

ربية (ان عليا) استعمل رميلا من بنى اسلايت الدنسيعة بن زهديراو زهدير بن ضبيعة وفلما جاء قال: با امير المؤمنين! الحد اهدى الى فى عملى اشياء وفلد البتك بما فعان عائد ملالاً اكلتها، والا فقده البتك بما فقبضها على وفال: وحستها كان غلولاً ولد

یبال سے بیمسئلہ واضح ہواکہ بیت المال کیاموال کی وصولی کے لیے جودگ اطراف میں بیسجے جاتے ہیں ان کواس دولان جو بہرا یا اور سنحا گفت بیش کیے جا میں وہ بیت المال کا حق مور ناسبے ادران برایا کا ذاتی استعال جائز نہیں۔

#### معاشرتيا حوال

ا میرالمزمنین صنرت علی المرتفی شکیه معافترتی احوال کیمتعلن بعض چنزی سابقاً ذکه ہوئی ہیں اِسی سلسلہ میں کچھ مزید جیزیں ذکر کی جاتی ہیں ۔

اسلام ہیں ایک مسلان کے لیے دوسر مے سلان کے تی دوسر مسلان کے تی مسلان کے مسلان کے مسلان کے اور دوسروں کی مسلائی اور مضرفواہی عندالتر مہایت پندیرہ عمل ہے ۔ نعیبے ت اور خبر خواہی کے دا تمات اکا برین است بیں بہت یا کے جاتے ہیں قدم قدم ہلان کے اس کر دار کا مناہرہ ہوتا ہے ۔ منابخہ اس سلسلہ میں ایک واقد حضرت علی الم تضرف کی اس میں ایک واقد حضرت علی الم تضرف کی است میں اللہ عندالم تضرف کے اس سلسلہ میں ایک واقد حضرت علی الم تضرف کی است میں میں ایک اللہ میں ایک واقد حضرت علی الم تضرف کی اللہ میں تھی ۔

چنا بخداس سلسلہ میں ایک واقع مصرت علی المرتفی کا محدثین نے ذکر کیا ہے۔ یہ واقع عبد بنوی صلح میں بیش آیا تھا۔

كم ايك و فعر جناب بى كريم صلى الشرعليه وسلم كى ضوعت بين ايك السي خف كاجنازه

المصنف لابن الى شيبة موجه كماب البيوع والا تعيدة علي كراي -

لایا گیا جس کے ذھے فرض نھا۔ اور اس کے ترکہ ہیں کوئی ایسی چیز موجود نہیں بھی جس سے اس کے قرض کا ادائیگی کی جاسکے رجب یرجز جناب بنی کریم کی الشرطیروسلم کومنلوم ہوئی تو آ میں نے فرمایا کہ تم لوگ اس شخص کی نما زجنازہ پڑھو راس پرمیں نما زجنازہ ہڑھا)

تواس وفت صنیت علی المرتضی طفی المرتض کیا یارسول الله اس شخص کے فرض کو ادا کرنے کا میں ذمرلیت ہول کے اس پر نما زجنارہ ادا فرا بیتے یہ پیراً سختاب میل الله علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرائی ۔

ایک دوسری روابین پی اسی واقع کے متعلق کچے مزید انفاظ اس طرح یا متح جلتے ہیں: وُقال فلے اسلّه رهانات من النا رکما فککت رهان اخیلے المسلم لیسی من عبد مسلم یقضی عن اخیدہ دبیند الافلے اسلّه رهان یہ یوم القیام تہ پیلم

"کینی نبی اندس میں المتر علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا اسے علی اجم نے اپنے مسلم بھائی کی گردن قرض سے آزاد کرائی سے النتر تعالی تھاری گردن قرض سے آزاد فرمائی سے النتر تعالی تعامی کا داور فرمائی کہ جوم کما النتر تعالی اس کی گردن کو قیامت کے روز آزاد فرمائیں گے ۔

کے روز آزاد فرمائیں گے ۔

كمشكوة شريف مسك تحت باب الافلاس والانظار - الفصل الْنَاني . دواه في مترح السنة - كم مشكوة شريف مسك تقاني . مشكوة شريف مشك رواه في شرح السنة محمت باب الافلاس والانظار ـ الفصل الْمَاني ـ

حضرت علی المرتفی طی زنرگی بین اس نوع کے بے شار واتعات موقعہ ہیں۔ میزم خیرتواہی کے بیان کرنے کے بیے المرت کے بیے ایک علی منون سے اور بیان کرنے کے بیے ایک علی منون سے اور دوسری طرف قرض ا واکرنے والے کے بیے بیجیل کرنا لازم ہے ۔ اور اس کے تامیر کرنے ہیں الیہ او بال سے کہ نبی افدس صلم کی جا نب سے نماز جنازہ کی سعا دت سے بحروی ہوتی ہے اور بھرا توت کا محاسب مزید براک مبوکا ۔

محلی می اور است ای آواب می اس کے بیے دین اسلام میں بے شار ہوایات بائی جاتی ہیں اس میں است کے است کا متقاضی ہے ۔ نی الحال ہم بہاں صدرت علی المرتفیٰ شکے متعلق ایک واقعہ ذکر کرنا طوالت کا متقاضی ہے ۔ نی الحال ہم بہاں شخص الوفالدالوالی ذکر کرتے ہیں کہ ایک دنو جنا ب علی است است یاس مجلس می تشاویت مالات المست یاس مجلس می تشاویت مالات المست ہم بیشیترال کے انتظار میں کھوے ہوئے نصے بھرے مارش میرے انتظار میں تھیں دیکھ را ماہول کر آب ماموش میرے انتظار میں تجرادر میں اور انتظار میں تجرادر میں کھوے ہیں۔

رسیٰ اس طرح لوگوں کامجلس میں کھڑسے رہنا آپ کونا پسند ہوا اورآب نے ان لوگوں کو یہ کلمات فرائے ) کویہ کلمات فرائے )

۔۔۔ " عن ابی خالد الوالبی قال : صرح علینا علی بن الجب طا لب ویحن تیام نن تظرہ لین قال مالی الک عسامہ ہیں ۔۔ طا لب ویحن تیام نن تظرہ لین قدہ مرفقال مالی الک عسامہ ہیں ۔ ماصل یہ ہے کہ درباروں میں اور بڑے دمیوں کی مجالس میں لاگوں میں کھڑے دمہنا اہل زمانہ کی دسوم تقیں اور اسلامی عادات کے برخلاف جا ہمیت کے طرز وطراتی تقیے اس بنادیر جناب علی الرقفیٰ یہ ہے اس برانجہ ارتفرت فرمایا :

الم طبقات لابن مرسيم تحت أبي خالدا لوالبي -

#### معانثىاتوال

ابتدائی حالات میں صرب على المرتفئ فل كاكزران نبی اقدس ملى الترمليد وسلم كے ساتھ ہى ہوتا تھا ہى ہوتا تھا ہى ہوتا تھا ہوں کر كے اوا كل زندگى كے احوال ميں دستيا ب ہوتا ہے ميرا بنا سب كى الزدداجى زندگى جب شروع ہوئى تو اس دور میں عزوات شروع ہو گئے آپ ان غزوات بن شركي ہوتے اوراموال غنائم اور خمس د بغروسے صدحاصل كرتے تھے اور خير كے اموال غنائم سے ديگر مما بركوائم كے ساتھ ان كو ہى معقول صد كھا ہا ۔

عهد نبوی صلع میں غنائم اورخس سے معامتی ضرور بات پوری ہوتی تعییں اور آپ اپناتماً) وقت دین اسلام کے احیار وبقا کے معاملات میں صرف کرنے تھے ۔اس مبارک مہد کے نمام واقعات اس چیز مریشا ہدیں ۔

سیّدناصدین اکبر کے جدمی اموال فئی وخس سے صفرت علی اکو صب دستوریصہ ملماً تعا ادر بنی باشم میں اموال مذکورہ کی تقیم صفرت علی کے باقعوں سے کی جاتی تھی بلکران اموال کی تولیت بھی ان کے سپردتھی لیے

نیزمبرناروتی بس بھی صرت ملی کے لیے اموال غنائم اورخمس بین سے باقا عدہ حصد ملتا نظا۔ اورخاص طور پر جناب فاروق اعظم شنے صفرت علی المرافئی سے کیے بیف فطعات الراضی متعین فرما دیئے تھے۔ ینبع کے مقام برا بک بڑی جائے ارا بنی قطعات الراضی بین سے ایک نئی متعین فرما دیئے تھے۔ ینبع کے مقام برا بک بڑی جائے ارا بنی قطعات الراضی بین سے ایک نئی متعین متعین کا مدنی تھی یا ہے

ا بهاری تقاب سرحها و بینهدو مصرصدایی صافته بین تفصیلات مسئله بزا ملاحظر فرادی - این مسئله بزا ملاحظر فرادی - ا که بینج محد مقام مین قبل و اراضی کا دیا جانا مندر جر ذیل مقالت بین ملاحظر فرائی -

دا، المصنف لابن ابي شيبرم <u>۴۵۵ كتا</u>ب الجماد و لمبع كراجي -

ربقيه حارنبه الكف سغربر لماضافراوي)

ر٢) السنن الكبرى للبيهتى صبح البياب اتعاج الموات.

ادر صرت فنان فن بین کے جد بہ دستورسابق کی طرح جو درائع آمدن اور ماشی اسب تھے دہ برستور قائم تھے اور صرت فنائ اموال فنی اور غنائم بیں سے صرت علی کو با قاعدہ حسر بجوایا کرتے تھے جب اکر ہم نے قبل از ہیں جب و غنائی اکر عالم سے اور اپنی کتاب رُحار بینم سے حصر غنائی بیں صلاف آیا ۱۹۳ باب جبارم سخت عوائی شستم ان مسائل کو بالومنا صد ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد صرت علی المرتفی شکے اپنے جد فلا فت بین انجنائی کے مالی صالات سابقہ اس کے بعد صرت علی المرتفی شکے اپنے جد فلا فت بین انجنائی کے مالی صالات سابقہ الحوال کے مطاباتی درست تھے۔ ،

لیکن ذان طور برانجناب بیت المال سے با سکل تبیل دظیفه ماصل کرسنے تھے جو بقد کفایت ا دربعد رضورت ہوتا تھا۔

اس مقام میں ملاء نے مکھا ہے۔ کرنتی نی بیت المال سے ایک فلیل دخیف کے حصول پر اکتفا کرتے ہے کہ ایک استعمال کے متعمل میں کا متنا کرتے ہے متنا کرنے ہے استعمال میں کا متنا کرتے ہے۔ استعمال میں متنا کہ متنا کرتے ہے۔ استعمال میں متنا کرت

۔۔۔ ''۔کان یا نسہ فی کل یوصمن بیست العال ثلا شے دراھے ۔۔۔ '''۔کان یا نسبہ فی کل یوصمن بیست العال ثلا شے دراھے احب تا گہ

لینی صرت صداق بینست المال سے روانہ تین درہم بطور وظیفہ حاصل کرنے تھے۔ دوظیفہ فزاکے مسئلہ ہیں مورخین کے دیگڑا قوال ہی ہیں جوطبقات لابن سعدحلڈ ثالث محست تذکرہ مسدلیق طبیں ملاحظ کیے جاسکتے ہیں۔)

ولليفرك سلسله بس سيترنا فاروق اعظم فلك متعلق مورضين في لكها ميكد:

(بقيرمانتيه منح گذسند کا)

رس وفارالوفا رللسمېودى مست<u>اماساك</u> مبلدرا بع فصل فامن سخت ينبع ـ

رم، معجم البلدان للياقرت حموى مبيث عمت ينبع -

وه) رحارين عصد فاروتي صلعائك أافصل البي بس مزيدتغميلات الما حظرفها بس.

له تاريخ العقول الشيعي ) ماللال بليم بروت -

"۔۔۔۔کان عمرین الخطاب پستنفق کل پومرد رہدین لے ولعیا لـدُّسیٰہ

بینی صفرت عمر بن خطابٌ دخلیغ نانی ) ہرروز دو درہم اپنے لیے اور اپنے عال کے لیے خرچ اخراجات کے طور ہر (بہت المال سے) ما صل کرتے تھے ''۔

سیدنا غمان بن عفان رخلیفرنالث ) کے متعلق اہل تاریخ نے مکھ دیا ہے کہ اہوں نے اہیے بارہ دن کم بارہ سال عبد دیا ہے کہ اہوں نے اسل سے اسلام دن کم بارہ سال عبد خلافت میں اپنے سی کم مالی حالات کی بنا پر سبت المال سے کوئی وظیفہ ماصل نہیں کیا ۔

امیرالمتوسیس سیّدناعلی المرّتفی شند بھی مجھ قلیل وظیفی<sup>و</sup>. حض اوقات ببیت المال سسے وصول کیا ہے ۔

لیک بعض حالات صفرت علی ہراس طرح بینی کتے تھے کہ آپ کے پاس کچھ مقدار بھی دراہم نہیں ہونے تھے۔ مصنفین نے مکھا ہے کہ:

ـ ـ ـ ـ د خرج على ذاحت يو مربسيع نه فقال من يبتاع من سيغى

هلها ؟ فلوكان عندى تمن ازارٍ مابعته " على

بعنی ایک روز جناب علی المرتفی این الوار سے کرخرید وفروضت کے مقام میں تشریف لائے ہیں اور فردا نے لگے کہ ہمیر سے پاس الوار سبے اس کو کون خرید کرنے کے لیے تعامیم؟ فرایا اگرایک میادر کی قیمت کے دراہم میرے پاس ہوئے توہن الوار کوفروضت مرکز تا۔

یہاں سے حلوم ہواکہ بعض اوقات آ ہے کی الی عالت اس درجہ تک ہی ہی ہی جاتی متی کر صرور یا ت کے بینے فلیل درا ہم بھی پاس سے ہوتے نفے۔

کے طبقات لابی سور صریح ہے سمت نذکرہ عمرین انخطاع رقبع لیدن )
کے دا، المصنف لابن ابی شیبرم حمی کا بالزیر علیم کراچی۔

ربى حيكية الا وكيا رلابى نعيم الاصغِها نى **مثيث** يختت ذكرعلى ثبن الى **طا**لب.

ا دربیت المال سے لباس حاصل کرنے کے متعلق علمار دوایت درج کرتے ہیں جس سے اندازہ ہونا سے کربیت المال سے بالکل لقرر کفا بہت بعض اوقات مال حاصل کرتے تھے میں بین سے درج کیا ہے کہ :

" ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ عن عبد الرحمان بن الی بکرۃ قال مارزاً علی من الرحمان بن الی بکرۃ قال مارزاً علی من اللہ بیا۔
بیت مالنا حتی فار قنا الاجبۃ محشوۃ و حمیصة دراجردیا الدین بن الی برۃ کہت بین کرمسانوں کے بیت المال سے راباس کے سلسلہ بی المال تفلی کی د نہیں لیتے تھے گرا کی سرحۃ (بیننے کا بیراہن) اوراستعال کے لیے ایک جارہ ماصل کرتے تھے ۔

## معانشى حالات كا دوساريخ

مورفین نے مکھا ہے کہنی افدس ملی الله علیہ دسلم نے صربت علی کے بیستعدد الراضی متعین فرمادی تعین الفقیران ، بترقیس ، والنجرق ۔

ا در صرت عرض الترقعالى عند في صفرت على محمد ينبع كمد مقام بين ابك المضى متعين كردى تنى بعرول ال صفرت على في أبادى قائم كا دراس ينبع كر ساخف مزيره ما لااما فه كرايا -

ــــ و و بعض معدد الله المعلى المعلى الله المعلى الله عليه و المعلى الله عليه و المعلى الله المعلى الله و المعلى الله و المعلى و المعلى الله و المعلى و الم

له ۱۱ المصنف لابن الم نتيبر ص٥٩٥ كما ب المفازى مطبع كرابى -ربى كما ب الاموال لابي عبيد القاسم بن سلام صن عنت توفير الفي للمسليين وانيا رسم -كمه معجم البلدان لليا قرت الحوى مبغ ، بع طبع بيروت يخت " ينبع " ینبے کے مقام جوصرت عل رضی الٹرعنہ کو جائیداد می سبے اس کی تشرمج سمے تعلق علمار نے لکھا سبے کہ :

"بنبع عص بد نخیل و ماء وزرع و بھا وقوف تعلی بن ابی طالب رضی الله عند، بتولاها ولده "له

مطلب بر بی کرینیج ایک ایسا مقام بے جس کی ایک فلے کی جنیت ماصل ہے دہاں کھیورکے باغات بیں اور دہاں بانی کے چنے بین اور دہاں ہیں علی بن ابی طالب کے لیے کئی اوقاف تھے۔ اوران کے متولی ان کی اولا دفتی ۔

ینبع کے مقام ہیں جو حفرت علی ٹکے اوقاف تھے مزید علی رینے کتی ہو بھی دی ہے۔ کہ ان کے متعلق اسنجنا بٹ کی طرف سے پرنشرائط تھے کم :

> '' لايباع دلا يومب ولا يورث كل مال في ينبع ـِ ـ كله

ینی برصد قات قابل فروخت نه ہول سے اور نہکسی دیگر شخص کو ہمبہ کئے جاسکیں کے اور نہ ان میں ورا نت جاری ہوگی۔ (بلکہ ہر اوقا ف اللّٰه نی احدُّ حاری رہیں گے۔اور امور خیران کا مصرف ہوگا)۔

اس کے ماسوار بھی علمار کرام لیے حضرت علی کی جائیدادیں اور معدقا محرمیر مرال در ایک عین این میں ایک کانام عین شخصین اور ایک عین این میزرادر ایک عین البغیبغة ۔ ایک عین البغیبغة ۔

ان كى تفصيلات مندرج ذبل مقام بي ابل تحقيق لما حظر فرا سكته بي -

ا) وفارالوفارازنورالدين السمبودي صبح الم الاستعين تعنس -

رم) دفارالوفا رهسمهودي مرا ١٢٤ سخت عين الي ميزر -

معم البلدان لليا قوت الحوى مبنه بالمع بروت - تخت منع "

له المعنف لعبدالرزاق ص<u>همام</u> محت وميست على من المطالب رض الترعذ -

مندرجات بالای روشی بی بات وانی بونی کرخاب علی لاتفی بینی متعدد جائیدادی مندرجات بالای روشی بی بات وانی بونی کرخاب علی لاتفی بی که تعدد جائیدادی تصین اور کئی اوتان اورصد قات نصح جن بین سے بعض چیزوں کی نشا ندی او پر کردی گئی ہے ادھر صفرت علی کئے گئے ہیں تو ان دونوں احوال زندگی کے متعلق علما رفرها یا کہ تے ہیں کہ صفرت علی المرتفی فی طبعاً درولین منش اورفقی بلیع تصعے ۔ اور بہ جائیدادوں کی امرتی کا مسئلہ اپنی جگر درست ہے لیکن بیسب جیزیں بروگ المتندی راہ میں صرف کردیات تصاوران اموالی میں سے ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے ہے ۔ ادائی کی زندگی کا نصب العین تھا ۔

فلېنزا ان کی معانتی حالات کے دونوں رخ اپنی اپنی جگر پر با مکل درست ہیں اور ان بیں کوئی تضادنہیں ۔

# مخصوص بحيفه كالميسئله

ننیعہ پذہب کے بنیا دی عقائریں سبے کہ صفرت دیتدنا علی المرتفیٰ کے باس اس قرآن مجید کے علاوہ ایک مخصوص صحیفہ "نفا جصبے بعض روایات ہیں" الجا معہ" اور " مصحف فاطمہؓ کے اسار کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں۔

الجامع، مصحف فاطریخ آور «مخعوص صحیف» کمّ ل کے اعتبار سے ایک ہی چیز کے اذاع واقسام کے درم ہیں ہیں ۔

شيعه كے نز ديك ال كے چناحال واوصاف بطور تشريح كے درج ذيل بس:

## الجامعة

اس كي معلق ال كي الله كاروايات كاروشني من ذيل جيزي مركوريس -

رالنف) ید ده چیز بین حس کونی اقترس می الشد علیه وسلم نے املا مرکرایا احد صرت علی المرتفیٰ شکے مانفوں نے اس کو کھا ہے ۔ یہ نشر د ذراع ) یعی ستر مانفر طوبل ہے ۔ درای اس کو کھا ہے ۔ یہ نشر د ذراع ) یعی ستر مانفر طوبل ہے ۔ درایا ، دب ، جب امام جعز صادق سے اس می حد کے شخل سوال کیا گیا تو آب نے فرایا ، یہ محیفہ سنتر مانفر طوبل سید اورایک فراخ کھال میں رکھا ہوا ہے ۔ اوراون می کا لیمین مر بران کے ہوا ہوا ہے ۔ اوراون کی مرمزورت کی چیز موجود سے اوراس میں مر اب فیصلہ امر کا مل موجود سے اس میں اوگوں کی مرمزورت کی چیز موجود سے اوراس میں مر قابل فیصلہ امر کا مل موجود ہے ۔

---- عن الى عبد الله عليه السلام انه سنّل عن الحسامعة قال ثلث صحيفة سبعون ذراعًا عربض الاد ميسع مشل فخسن الفالج فيها حسك مأيمتاج الناس اليد وليس من قضية الاوهى فيها حتى ارض الخد ش يُسلم

## 🏵 ــــــ مصحف فاطمة

مصحف فاطرٌ سکے متعلق شیعہ علماء نے اسپنے ائم کرسے بڑی تفصیلات دردہ کی ہیں ان ہیں سسے حرف ایک دوہو اسلے مبیش خورست ہیں ۔

الائمة ان عن هدالصحيفة الجامعة التي عي املاء رسول الله "--- الخ ربع إبران) در المول كانى مسلك طبع لكون المحتفظة المجامعة والمحتفظة المحتفظة المحتف

جوتمارے قرآن سے تین گذا بڑا ہے اور الٹری قسم اس بین تممارے قرآن بین سے ایک سروف بھی نہیں ۔ بے شک یہ وہ چیز سے جس کو الٹر تعالی نے صفرت فاطمۃ کی طرف وی سے تکھوایا اور صفرت علی المرتفی تکھاکرتے تھے۔

یربیزیمی ان کے اتمہ سے منقول سیے کہ: التّرکی قسم جارسے پاس معرف فاطریہ ہے جس میں التّرکی کما ب سے کوئی آبت نہیں اورتحییّق اس کورسول التّرصلی التّر علیہ والہ نے المادکرایا اورحضرت علی نے اسے اپنے ما مقول سے مکھا۔

--- " فشع سكس ساعة شعرتال ؛ وان عندنا لمعمف فاطمة ؟ فاطمة عليما السيلام وما يدري عدما مصعف فاطمة ؟ قال معمف فيه مثل قرائك عدا تلاث مرات والله ما فيه من قرائك عصرف واحد انما حوشكى املاء ها الله حد واوجى اليما " سلم

## <u> مخصوص محمد</u>

شیعہ کے ائمہ کی روا بات ہیں پرچیز بھی موج دسسے کہ صفرت مکا کے ہاس ایک خاص محیفہ تھا ۔ان کے ائمہ فرماتے ہیں کہ :

المتذكى قسم بها رسے باس الك معيف سيرص كاطول تشريط تصر و دراع) سيداور جو حلال اور حرام چنزي الشرق الحالف بيدا فرط ئى بب وه سب اس بين موجود بين حتى كم ايك خواش كى دينت تك بعى و بال ورج سيد- بنر فرط يا كه بها رسد پاس ايك معمف سيد اور المد دا) بها ترالدرجات م مع تقت فى الائر عليم السلام انهم اعطوا الجعز والجامع ومصعف فاطم بي بي المائر عليم المائر والبامع ومصعف فاطم بي بي المائر عليم المائر والبامع ومصعف فاطم بي بي المائر عليم المنائر والبامع ومصعف فاطم بي بي المائر عليم المائر والبت مسل رجي ايران)

ر٢) احول كانى منه كل طبي تكنو ماب ذكرالصيفة والجفروالجامعه ومعمف فاطرير

ده التدكي قسم قرآن نبي راين قرآن مجيدس الك ابك بيرس )

ددر وعنه ناوالله صحيفة طولها سبعون ذراعً اما خلق الله من حلال وحوام الاومونيها عن ان فيها الشي الخلاش درد وعنه نا مصعف اما والله ما هو بالقرأن له

ا و اصول کانی بین ام معف مادق سے بردایت بھی منظ ل سے جس بین انہوں نے ایسا مخصوص قرآن اینے پاس مونا ذکر کیا سیج بی سرم ہزار آبات ہیں۔ یہ قرآن جائیل علیالسلا) نبی اقدس می الشرطیر وسلم کی طرف لاتے تھے۔

"---عن الى عبد الله عليه السيلام قال ان القول الذى جاء به جسبرات ل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وأله سبعة عشرالعث أبية " كم

رقاریکن کوام کوسلوم سبے کہ اصل قرآن مجیر جوسلانوں کے پاس سبے اس میں عرف چھے ہزار چیسو چھیا سطھے آبا ہے ہیں ۔ فلہنڈا سنرہ مزار آیا ت پڑسٹل قرآن ان کا ایک میمنوس صحیفہ اورا لگ قرآن سبے )

مندرج بالاا توال وادصاف معلوم كربينے كے بعد واضح بواكه شيعه مقائد كے اعتبار سے ان كے بال متعدو صحائف بيں ـ به لوگ ان كو بعض ادفات " جغر" اور بعض ادقات مصعف فا لمراً يا " الجامع" كے نامول سے ذكر كرتے ہيں نيزان كے پاس سترہ مزار أيات برشتم ابك الگ قرآن مجيد ہے ۔

شیعہ کے نزدیک یہ جنرستم سب کہ بہمخصوص معحف اور مخصوص قرآن مجید رحضرت علی المرتضیٰ طرح المرتم علی المرتضیٰ طرح المرتم علی المرتضیٰ طرح المرتم المرتم

اس کواپنے مانشینوں کی طرف منتقل کرتے رہے حتیٰ کہ آنٹری امام محرمہدی کے مہرد کہا گیا ہو اسے اپنے ساتھ ہے کرغار '' مرمن لأی'' ( سامرۃ ) میں تشریف سے گھنے اور تا مال اس میں غا نئب ہیں اصلی مجیفرا وراصلی قرآن ان کے پاس ہے ۔

اس معتدہ اور نظریہ کے ساتھ ایک بلویل تا ریخ الم<del>ی ہے جسے ہ</del>م یہاں بیان کرنے سے خاصر ہیں ۔

ما مسل کلام بہ ہے کہ ندکورہ بالا شیعی نظریات اور مفصوص مردیات کی بنا پر لوگوں بیں تا نثر دیاجا تا ہے کہ اصلی قرآن وہی ہے جوائمہ کے پاس مخفی اور ستور حیلا آیا ہے اوراب الم مہدی کے پاس غاری محفوظ ہے۔اور بہ قرآن مجید ہو مسلانوں کے پاسس ہے یہ اصلی قرآن نہیں اس میں کئی نوع کی تبدیلیاد، مومجی ہیں اور بہت مجھ محرّف ومبدل ہو جکا ہے فلم آزا شیعہ کے نزد کیک یہ قرآن قابل اعتاد نہیں۔

## مشله بزاي وضاحت

اس مسل کے متعلق سب سے پہلے خود جناب امیرالمؤشیں سیّدناعلی الرّفیٰ ٹاکلام افرین کی خدمت میں پیش کیا جا تا ہے تاکہ جن کے شعلق خرکورہ نظر بایت فائم کئے گئے ہیں۔ ان کی زبانی ہی اس کی وضاحت سل منے آجا ہے۔

موجوده مسئلہ کے متعلق صفرت علی المرتعنیٰ کا متعلق صفرت علی المرتعنیٰ کا معمورت علی المرتعنیٰ کا معمورت علی المرتعنیٰ کے معمورت علی المرتعنی معمورت میں اسے مرال طریقہ سے درن کیا ہے۔
ہم بھی اس مقام میں جناب علی المرتضیٰ بینے کے چند فرمو وات معقراً پیش کرتے ہیں ہیں فرمو وات عموماً انجنا بیٹ کے اپنے دو رفطا فت سے تعلق ہیں المرابع التی سے نقل کرتے ہیں کہ میرے التی سے نقل کرتے ہیں کہ میرے التی سے نقل کرتے ہیں کہ میرے

والد نے کہا کہ ایک دفعہ می المرتفاع نے عام ببدک بیں خطبہ و سینتے ہو تے ارشا دفرایا کہ ہوشخص یہ گما ن کرتا سبے کہ اللہ کی کتاب کے بغیران کے باس کوئی کتاب سبے جس کی ہم فراً ت اور الماوت کرتے ہیں نواس نے جوٹ کہا اور دروغ گوئی کی مہار سے باس اللہ رتعالیٰ کی کتاب کے المو صرف ایک مجوعہ یا د دانشت مسائل کا سبے جس میں چند فقہی احکام ہیں جو اونٹول کی عمول کے متعلق ہیں اور زخول کی دیت کے منعلق ہیں ۔

"\_\_\_ عن ابراه بعرالتيسى عن ابيدة ال خطنباعلى فقال من زعوان عن ناشيمًا نفسرُ ه الاكتاب الله وهذه الصيفة رفسال الى رحمه الله صعيفة بها اسنان الابل واشياع من العراحات) فقد كذب " له

ا نیز صرب علی المرتفی کے ایک صوص شاگر دا کو جیفة "انجناب کی فرت میں بطور سوال گزارش کرتے ہیں کہ باصفرت اآب سے باس قرآن مجمد کے علا وہ کوئی مجف ہے جو نبی اقدس صلی الشرعلیہ وسلم نے آب کو ضوص طور پر عنابت قرما یا ہو؟ تو آب نے نے فرما یا کہ بائکل نہیں ۔ اس ذات کی قدم س نے دا نے کوا گلیا اور روح کو پیدا فرایا ہا کہ پاس کوئی مخصوص چیز نہیں ہے گرا لیٹر تعالیٰ اپنے بندے کوا گلیا اور اوح کو پیدا فرایا ہا کہ باس کوئی مخصوص چیز نہیں سے گرا لیٹر تعالیٰ اپنے بندے کوائی کتا ب کا نہم واوراک بخشا ہے۔

ہمارے پاس مسائل کی یاد داشت کا یہ ایک سیمی خدسے میں نے عرض کہا اس صیم خدسے میں نے عرض کہا اس صیم خدم سائل بطور با دوانشت محفوظ میں جند مسائل بطور با دوانشت محفوظ کے ہوئے ہیں مثلاً دیت اور جرباً نز کے مسائل ، قیدی کے واگذار کوانے کے احکام اور نیز برستا کہ کا فرکے مثل کے برلہ میں مسلان کو قتل نہیں کیا جانا دمیرہ وغیرہ

<sup>&</sup>lt;u>له دا، كماب السنة لا مام المرَّم 104 سخت ذكرالوصية .</u>

٢، المسندالا كم احر ميك تحت مسارت على .

عندك عن الشعرى اعبرنى الوجعيفة مثال قلت بعلي هل عندك معن رسول آمله شيئ سوى كتاب الله ؟ مثال : والذى فلن الحبية وبرأ النسمة ما عندنا شيئ سوى كتاب الله الا ان يوتى الله رجلافه ما في هذه العران يوتى الله رجلافه ما في هذه العميفة ؟ وما في هذه العميفة ؟ فنال : العقل وفكا ف الاسير ولاية تل مسلم كافر له

اسی مسئلہ کے تنعلن ایک اور حضرت علی المرتضی کا بیان محدّثین نے ذکر کیا ہے ہو آب نے علی الاعلان منبر میارشا و فرایا تھا۔

فرایاکہ اللہ کا تسکی قسم ؛ ہمارے پاس صرف اللہ کی کتاب ہی ہے جو ہم تعامیے سامنے بیلے سے جو ہم تعامیے سامنے بیلے سے بیں اور بدا ہی مجدونہ سائل کا رجس کو سیجے سے تبیہ کی اندس ملی اللہ علیہ اس کو ہم الوار کی نیام میں معلق کیے ہوئے ہیں برمسائل ہم نے نبی اقدس ملی اللہ علیہ وسلم سے ماصل کیے متعاس میں صدفہ کے فرائض ویزہ کا بیان سے رامین چند فقی مسائل جو شدہ ہیں)۔

ررد رعن طارق بن شهاب قال شهدت علياً رض الله عنه و معلقة و منه و منه و ماعن ناكتاب نفتر و ماعن ناكتاب نفت معلقة بسيسة المعدد تمامن رسول المتله صلى المتله عليه وسلع فيها فوالقن

ا من كما ب السنة لامام احرُّ صُلا تحت ذكر الوصية وان الرسول الشرصلع لم يوم عليا شياً و وواله و من المنتق الابن الجارود و المنوفي سُلاهي مُلكِ و باب في الديات كي بعدر واليت ورزح من ) و المنتق الابن الجارود و المنوفي سُلاهي من والفصل الاول عن الي جيفة و بجواله بخارى شرف و سرا مشكونة و المناس المناس و الفصل الاول عن الي جيفة و بجواله بخارى شرف و

#### الصلاقة معلقة بسيف له مليته حديد يا

ایک دیگر دایت بھی محدّ ننین نے ذکر کی ہے جواسی مسئلہ کے تعلق ہے۔ ایک شخص فیس بن عباد ذکر کرتا ہے کہ میں اور الا شتر بنا بسالم المرتضیٰ شکی ضرمت ہیں ما فر ہوتے اور ہم نے عرض کبا کہ نبی اقدس ملی الشرعلیہ دسلم نے آپ کو کوئی مخصوص چیز عالیت فرائی سے جو عام وگوں کو نہیں دی گئی ؟ توانجناب نے اس کی نفی فرائی اور فرا یا کہ میرے باس ایک میر برسے (جوآنجنا بن کی تلوار کی نیام میں بھی ) اور اس میں برسائل درن مقص شلاً:

- 🔾 باہم مومنوں کا نون باعتبار دمیت ونصاص کے برابرا درمنسا دی ہیے۔
- اوران کوغیرسلول پرغلبراور بالاتری حاصل جے ادر باہم تعادن و تناصریں بد واحد کی طرح بیں ان کا تنحا ذل جائز نہیں۔
  - ہ اوران کے اوٹی اوٹی کا میں ذمہ داری اورا مان کی رعایت کی جاسے گی ۔
    - و اور کوئی مون کسی کا فرکے بدار میں قتل نہیں کیا جا مے گا۔
- اور جس كے ساتھ ساتھ معاہرہ ہوا ہے اس كى عہد شكى نہيں كہ جائے كى ... الخ در يون قيس بن عباد فال انطلقت انا والاشترالى على فقلناه ل عهد اليك نبى الله شيئاً لد حريعهد له الى الناس عامة ؟ قال لا! الله مائى كتابى هذا قال وكان من قراب سيعند فاذا فيد المؤمنون تكافأ دماؤهد حروهد يد بل على من سواهد وليسى بن متهد ادنا هد والا

ک ۱۰ الفتح الرابی در ترتبیب مسنداحگر) جصیل محت الباب المالث ذکرشی س خطبر دخی الترعذ ک ۲ مسند الم احرگر می<u>ن ا</u> محت مسندات سیدناعلی دخی الثر تعالی عند ر بلیع اقال معر -

لايقتل مومن بكا قرولا ذوعهد في عهده ----انخ كے

## فابل غور

مندرج بالاتمام فرمودات صرت على المرتفئ رض الترتعالى عنه سے محترتین نے نقل کیے ہیں ۔ جن میں مخصوص صحیفہ کے نظریری بقدر طرورت وضاحت آگئی ہے کہ الترتعالی کی کتاب وقرآن مجید) کے اسواکوئی دوسرا تعراق کی دوسرا قرآن صفرت علی المرتفئی دین التشریف کی الترقیلی دوسرا تران محدوث محدث آنجنا ہے میں التر علیہ وسلم کی طرف التشریف ہوا تھا۔
سے ان کو کما ہوا تھا۔

جوکچھان کے پاس تحربہ بھی وہ چندسائل کی ایک یاد داشت بھی جو بختف دوایا ہیں پائی جاتی ہو بختف دوایا ہیں پائی جاتی ہو بختف دوایا ہیں پائی جاتی ہے۔ ان ہیں سے بعض کا ذکر روایات بالا ہیں آگیا ہے۔ ریرچند فقی مسائل اور احکامات ہیں اس کے ماسواکوئی مخصوص بحیف نہیں۔

نیزنا بل توجربہ چیز ہے کہ ستلہ ہذا پر دوقسم کی روایات نا ظرین کرام کے سامنے بیں ایک شیعی روایات بیں جو اپنوں نے اسپنے ائمہ سے نقل کی بیں رجن میں ہے کہ اصلی قرآن اور مخصوص سحیف یا الحجامعہ د غیرہ حضرت علی المرتفیٰ کے پاس نقا جوا مام مہدی کے انکہ کے باس نقل ہوتا چلاآیا۔
کے اکم کے باب نتقل ہوتا چلاآیا۔

ا در دیسری روایات خود حرت علی المرتفی شکے فرمودات ہی ہیں ہو ہمارے محدّ ننن نے اپنے اسانید کے ساتھ نعل کیئے ہیں (ان ہیں نود صرت علی المرتفیٰ خ نے کسی دیگر قرآن ادر صحیفہ کی نفی کردی ہے ) -

اله دا، كناب السند له ام احدٌ مسكا . طبع كم كرمر . ثمت ذكوالومبية وان الرسول صلى الله عليه وساعول عدياً . . . . . الخ

رم) مسندلامام احترَّص ؛ م<u>رح الم</u> محسن مسندات مرتفويٌّ -

اب ان دونسم کی متعابل روایات سے میچے ہونے یا غیرصیجے ہونے کے متعلق قربن خیاس برہات ہے کہ حربت ملی القرائر کے کر دارا وراس دور کے مقیق واقعات پیفارغائر کی جائے جس سے ایک منصعت مزان آ دمی کسی فیعلہ پر ہینجے سکے ۔

اس سلسلمیں درزے ذیل انٹیا ، پر توجہ مرکوز کرنے کی حزورت سے ۔

سیرناعلی، الرتفی نے خلفائے ثلاثرضی المترقعالی عنم کے دور بی الل اسلام کے سامنے دور اسلام کے سامنے دور اسلی اللہ اسلام کے سامنے دور اسلی اور خصوص قرآن کو رہنا ہوں بہتیں کیا؟ خاص طور پر جب کہ صدیق دور خلاف میں جمع قرآن کا مسلم بیش آیا تو اس موفعہ بریصرت علی الرتفی می کو اپنا خاص معیم اورا ملی قرآن تو م کے سامنے بیش کرنا جا ہیں تھا۔

امی طرح غنائی عبد ضافت ہیں جب قرآن مجید کی اضاف قراًت کا مسلم پیش آیا اور اس کے دفت قرابش پرمتعد د نسخے مروّل ومرتب کرنے کا فیصلہ ضرت علی المرّفیٰ تا سمیت تما کا اکا برصحا ہر کوام نے متعقہ طور پرکیا تو اس موقد برچھٹرت علی المرّفیٰ تنے ابنا اصلی قرآن کا مسلکرل نبیں پیش کیا ؟ حالانکواس نمام واقعہ ہیں صفرت علی المرّفیٰ تا دیگر محابہ کے ساتھ متعاون اور مشر کیے کا رضے راس چیرکو قبل ازیں ہم نے عبد غنانی کے واقعات ہیں ورج کیا ہے )

ا در صرت مل الرتفاع كم البين عد طلانت ميں بني قراً ن مجيد نجيكا نفازوں ، عيد بني اور تراد كا ميں الرقطى الرقطى الم المنظم كا اور ساسنا با ما المارس وقت ابنا اصلى قراك ادر خوس المسلم كا كا المسلم كا كا المسلم كا كا المسلم كا كا ؟

عبدعلوی ہیں اس قرآن مجید کے اہلِ اسلام نے درس قائم کیے ہوئے تھے
ادر تمام ممالک اسلامیہ ہیں اسی قرآن مجید کی تعلیم دنر و بج کی جاتی تھی کیسی دوسرے قرآن یا
کسی دوسرے عینر کی تعلیم نہیں کی جاتی متی سے بترنا علی المرتفیٰ شنے اپنے مخصوص ادر
اصل قرآن کو کیوں ظاہر منہیں فرایا ؟اوراس کی تیلم وتر و بچ کی کیوں سی نہیں فرائ ؟

نیز صفرت علی المرتعلی علی دور خلافت بس مجی اسی قراک مجید کے احکامات برعمل

درآ مرماری وساری رمایکسی دیگرصحیفر با قرآن کے احکا مات کا نفا دنہیں کیا گیا حالان کر دورعلی میں اصلی قرآن کے اجرار میں کوئی چیز مانے نہیں تھی۔

مختصریہ ہے کہسیدنا علی المترفئی و کے انتقال کے بعداصلی قرآن اور فیراصلی قرآن کا مسئلہ بعض وگول نے خود تجویز کرلیا ہے برجیز کہا ب الٹر (قرآن مجید) کی مفاظن کے فلاف ایک بخریک ہے ادر کہا ب الٹرسے قوم کا اعمادا عظانے کی ایک مذہوم سازش سبے سجھے کوئی مسلما تی سیم ہیں کرسکتا۔

ان گزارشات پرنظرفر البین کے بعداصل مستلرخود بخود شکشف اور واضح ہوگیا کہ آباللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا دفراً ن مجد )جس کی حفاظت کی ذمر واری السّٰر تعالیٰ نے اپنے ذمے نے رکھی ہے وہ بردور ہیں ۔ تغیرو تبدل سے بالا ترسیعے اور اہل اسلام کے سینول ہیں محفوظ و کا مون ہے ۔

فہتراسیّدنا علی المرتعلیٰ کے مندرج بالا اقرال وافعال جا رسے نظریات کے مخید ہیں اور ہمارسے پیرجست ہیں اور قرین فیاس بھی ہی چیز سبے کہ اہل اسلام کے ہاتھول ہیں جو قراک م مجید سبے ہی صبحے سبے ادرکوئی دیگر قراک کسی کے پاس نہیں سبے۔

# فصوصی امامنت کامسنگه اور انمه کامقام

شیعدعقا نگری دوسیے نی انترس صلی الشرعلیہ دسلم سنے اسپنے آخری ایام میں صفرت علی المرتفی میں کا است دخال نست کے علی المرتفی میں کا است دخال نست کے منعلی خاص دمیں ہے۔ دوسرسے نفظوں میں آنجہا ب میں النشرعلیہ دسلم کی طرف سے ال

کے جی بین منصب المست مخصوص کیا گیا تھا اورآب بیغبرطی التّرعلیدوسلم کے خاص وَتَی قرار بِلئے۔ چنا پخرصزت علی الرّتفیٰ کے صاحبزاد سے محد بن صفید اسپنے بصتیعے صرت علی بن العسین والما زین العابد بن کی کوفرما تے بیس کہ ۔۔۔۔۔ بنی کریم صلی التّرعلیہ وسلم نے وصابیت اورا من اپنے بعد حضرت علی الرّفائی کے لیے بھران کے بعدا مام صن کے بیے اور پھران کے بعدا مام صین کے لیے متعین فرمائی تھی ۔۔۔۔ الخ

---- عن ابى جعشر عليه السلام تال لما قتل الحسين ارسل مصمل بن الحنفية الى على بن الحسين عليه السلام فغلا به شع قال له يا بن اننى قد علمت ان رسول الله ملى الله عليه ه الى على بن واله كان قده جعل الومية والامامة من بعده الى على بن ابى طالب عليه عليه السلام شعر الى الله طالب عليه عليه السلام شعر الى الله السلام شعر الى الحسين عليه السلام د -- الخ له

نیزاس بیزکا ذکرکر دینا بھی مزدری سید که شیعه کے نزدیک ان کے ایم کامفام ہے ہے کہ مرایک المام کی الما عت وگوں پراسی طرح فرض سیسے جیسے امترتعالی نے ا پیٹنی کی الما عدہ فرض فرائی سبے ۔

چنا پخراصول کا فی میں اما م جعفرصا دُن کا فران اس طرح منقول سبے کہ:

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اشہد ان علیاً اصامر فرض املکہ طاعت وات الحسدت
اما مرضوض املکہ طاعت واق الحسبین المامر فرض املکہ طاعت ہوات علی بن الحسبین اما مرفوض املکہ طاعت وات معسم ی بن

له بسائرالدرمات سن باب مناكَى الاترة المكرم غرالجوانات منتبخ الى جعزمحد بن الحسن الحسن العسن العسن العسن العسقار الشيعي -

على امامر فنوض الله طاعتك "

وفى روايية يبتول : نحن قوم نوض الله طاعتنا ـُ لم

اس کا مفہوم پر ہیں کہ امام جعفر صادق کے خطفاً فرما یا کہ صفرت علی المرتضیٰ من مضرت مسلم المسلم الله تعالیٰ نے دولوگوں پر) فرض فرار دی سیے اورسا تقریبی دوسری دوابیت ہیں امام جعفر صادق نے فرایا کہم الله وہ قوم ہیں جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے دوگوں پر فرض فرائی ۔

شیعه کا بہنے صرت علی المزینی اور دیگر اتمہ کی امامت کے متعلق صاص وصا با اپنی کہوں میں بہت کھے ذکر کئے ہیں جون کا ذکر کرنا موجب طوالت سیے مزید تفصیلات برائے ہے امام وا مامت معلوب ہوں تواصول کا فی کتاب الجمة کی طرف رح ع فرایس ۔ ہم نے بہاں ان کے ایک دوقول اجمالاً قیمنے مسئلہ کے لیے درج کر دینے ہیں ۔

نہیداً یہ بیان کردینا قاریّن کرام کے بیے بیندہے کہ سے '' امامت اورخلافت'' کا مشتلہ شیعہ کے نزدیگ تھی ''

المت ادرخلافت "كاستله شيعه كيزويك نفق" كاستله شيعه كيزويك نفق" من المستدرك نرويك نفق " من المستله نفق نهي وكي نفق المستدري من المرابط المستدري المربط المستدري ا

نیز شیعہ کے نزدیک مسئلہ" امامت و خلافت' اصول دین اورار کان دین ہیں سے میں اورار کان دین ہیں سے میں اور نیا کرت سے مبیسا کہ توجیر، نبوت اور نیا کرت ۔ جبکہ ہار سے نزدیک بیمسئلہ فروج میں سے ہے اصول میں داخل نہیں ۔

میساکہ ہم نے سابقا ضومی میم نہ کے مسّلہ ہیں طربی اختیار کیا ہے اسی طرح ہم اس مقام ہیں ہی دہی طربی اختیار کرتے ہوئے یسب سے پہلے حزت علی المرّفیٰ طاکے فرمو دات ذکر کرتے ہیں اور بقدر کھا بہت اس کے مبدد یکڑ چنہیں ذکر کریں گے اس طربیقہ سے مسئلہ ہذا خوب واضح ہو سکے گا۔

له امول كانى صف اكما بالجرة بلب فرض كماعة الائمة " عبيع نول كنتور المعنو تديم مليع .

# سبتدناعلى المرتضى فيسمي فرمودات

مسئل الممت وخلافت "كى وضاحت كي يصفرت على المرتفى كي بين المرودات مي المرتفى كي بين المرودات مي المريخ الله الم مي سيريندا يك يها ل ذكر كيّ جاتي بي - ان فرابين مي صفرت على المرتفى المرتفى المرتب الماكا بهتر صل فراد باسيد اوركسى ديج جواب كى صاجت بى نهيس رسى -

ایک شخص قیس بن عبا دنے صرت علی المرتفیٰ تاسیداس وقت سوال کیا جب
ای این این این اوائل بین عالباً اصره کی طرف تشریف جانے کا قصد فرار ہے
تھے۔ عرض کیا یا صرت ایکا بی کریم ملی الشرعلیم دسلم نے آپ کے حق بین کو کی فصوصی جمد
فلافت فرایا تھا ہ جس کی بنا پر آ بخنا بیٹ اس مصب کے لیے آیا دہ ہو گئے توسیرنا علاقتی المرا می اللہ قواس سوال کا جواب دینے سے عراض فرایالیسی جب قیس بن عباد و غیرو نے اصرار
کیا تو آ بخنا بیٹ نے ملفا فرایا کہ دوسرے لوگوں کے بغیر پیرسے تی بی نبی کریم صلی الشر علب موسلے نوالی نصورت حال یہ ہے کہ بعض لوگ صفرت عثمان بن عفاق نے کوئی خصوصی عہد نہیں فرمایا یکین صورت حال یہ ہے کہ بعض لوگ صفرت عثمان بن عفاق کے فرایا دو تو ہوگئے اور انہیں قبل کرڈوالا ۔ اس کے بعداس منصب کے بیے بی نے ایک ایک وی ایک اور آیا دہ ہوگئے ۔ اللہ تعالیٰ بہتر جا نتے ہیں کہ ما دا ہم اقدام میں سے یا خطار پر سے ؟ ؟

"ر\_\_\_ فه لم عهد البك رسول الله شيئا فى ذالك فاعرض عنا فالمدناعليد فلما لأى ذالك قال والله ماعهد الى رسول الله ماعهد الى رسول الله صلى الله على والله ماعهد الى الناس الله على عثمان فقتلوه فتعراني لأبت الحسب احقهد مع منا الاسرفون بست عليه فالله اعلم احبن الموافط أنا " لم

ے دا، کماب السنۃ الامام احرّ س<u>ا 19</u> یحت ذکرا ہوجیۃ (بلیع کم کمرمہ) **( بنتیرما** ٹیرا ک<u>کے مع</u>مریہ)

مندرجان باللکے ذراید معاملہ واضح ہوگیا کہ صفرت علی کے حق بیں جناب نبی اقد مسلم نے کوئی خصوصی وصیت امامت وخلانست کے لیے ارشاد نہیں فر مایا :

مسله بذل کے تنعلن صابہ کی دور بس ہی دوگوں بس ایک بات مشہور کی گئی کہ نبی اقدس مسلی المشر ایک بات مشہور کی گئی کہ نبی اقدس مسلی المشرف ایک بات مشہور کی گئی کہ نبی المامت اور (بقیہ ماشیر صفی گزششتہ کا) رہی الفتح الربانی در تیب بسندا میں ) جو اللہ مت الباب الزائع فی خود جے مائٹ ملاجھ

رس) اللتح الرمانى وترتيب بمسئدا حرٌ أميلال تحت ابواب ما جار فى خلافة رابع الخلفار الراشنديرُ \_ له جامع الاصول المجزرى م<u>قال</u> تحت الكلب السابع فى النفاق - بحواله سعم فتريي<sup>ن</sup>)

نیابت کی خصرص دحیت فرمائی متنی ۔

اس کے متعلق صفرت عاکنتہ صدیقہ طنے اپنے بیان میں وگوں کے اس ذعم کی پُر زور ترد بدر کرتے ہوئے فرما یا ؛ کہ آنجنا ب می الشرعلیہ وسلم اپنے آخری او قاس میں بری گود میں متعے یا میرے میں نہ کے ساتھ ٹیک لگا کے ہوئے تھے آنجنا ب میلی الشرعلیہ وسلم نے ایک طشعت رپیالی ) پانی کا منگوا یا اوراسی صالت میں آپ پرمبری کو دمیں امنحال الحالای ہوا اور میں را بنی نوعری کی وجہ سے ) معلوم نہیں کرسکی حتی کہ اسی صالت میں آنجنا ب میلی الشرعلیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ۔ فراتی ہیں کرمردار درجہاں میلی الشرعلیہ وسلم نے صفرت علی المقرفی کے مین میں کس وفت وصیت فرائی ؟ (کہ میں اس وحیت کی خربی نہیں ہوسکی ) ۔

السرعلیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ۔ فراتی ہی کہ میں اس وحیت کی خربی نہیں ہوسکی ) ۔

السرعلیہ وسلم کا انتقال میں اوصی المیت نہ مسند تله علی المین کا میں اوصی المیت فقد کا کنت مسند تله الی صدری او قالت ، فی عجری ۔ فن بالطشت فلت کا نخصوصی وجبت فی حجری و ما شعورت انب مات فحتی اوصی المیت کی المیت کی خصوصی وجبت میں اصل یہ سے کہ صورت صدلی مات فحتی اوصی المیت کی اس نوع کی خصوصی وجبت میں اس نوع کی خصوصی وجبت میں اس نوع کی خصوصی وجبت نہ مات فحتی اور ایس نوع کی خصوصی وجبت نہ مات فحتی اور ایس نوع کی خصوصی وجبت نہ مات فحتی اور کی المیت کی خصوصی وجبت نظری اس نوع کی خصوصی وجبت نہ مات فحتی اور کی اس نوع کی خصوصی وجبت نہ مات فحتی المیت کے بی اس نوع کی خصوصی وجبت نہ مات فی خصوص و کی خصوصی و جبت نہ بالمیت نوعی اس نوع کی خصوصی و جبت نہ بالمیت نوعی اس نوع کی خصوصی و جبت نے اور نہ ہیں اس نوع کی خصوصی و جبت نہ بالمیت نوعی اس نوع کی خصوصی و جبت نے اور کی اس نوع کی خصوصی و جبت نے اور کی استرائی اس نوع کی خصوصی و جبت نوعی اس نوعی اس نوعی کو خصوصی و جبت نوعی اس نوعی کی نوعی و کی اس نوعی کی نوعی و کی

حا صل بر سبے کہ حضربت صدلفتہ رضی الٹٹرتعا لیٰ عہٰدائے بھی اس نوع کی نصوصی وحبیّت نیوی کی نفی کردی سسبے اور لوگو ل ہیں مشہورشدہ زعم کی تر د پیرفرا دی ۔

گئیٹ تراورات میں اس مسلم پر صفرت علی المرتفیٰ میں مسلم کے فوا میں اور اکا بر مسلم برکے بیا ناست ناظرین کے ۔

اكابرعلمار كى تصريجات

سامنة بيكيس-

اب کبارعلار کی تصربحات بین سے چندایک اقوال درج کئے جاتے ہیں۔

و حافظ ابن کثیر سنے البدآ ہدین مکھا ہے کہ احا دین صحیحہ جو اپنے معنمون پی ایک دا، کتاب السنة لا ام احر ملاک تحت ذکرالومین دان الرسول ملعم کم پوس علیا گے۔

را) المصنعت لابن ابی شیبۃ مرین کتاب الامرام ۔ طبع کا چی ۔

واضح نزبین اس چنر پر دلالت کرتی بین که نبی اقدس صلی التر علبه وسلم نے صفرت علی المرتفیٰ مِنْ یاکسی دوسری شخصی ست کے لیے خلافت کے متعلق کوئی وحیدت با اسکل نہیں فرمائی بلکہ صفرت معدلیّ اکبر سے کے حق بین آنجنا ب صلی التشر علیہ وسلم کی طرف سے ایسے انشاطات پائے جائے ہیں جن سے حضرت معدباتی کی خلافت کی تا تیر ہوتی ہے ۔

نیزابن کینر نے کھا ہے کہ اس مفام ہی بینتر نیبعہ جہلارا و ربست سے واعظا غیار جس بات سے دھو کہ کھا جاتے ہیں وہ یہ بیٹے کہ نبی کریم ملی الترعلیہ وسلم نے ملانت کے لیے صفرت علی الرمغلی کے تی ہیں وصیعت قرمائی " بس بہ بات سراسر کذب اور فترا عظیم سے۔

کیونکواس بات سے برچبزلازم آتی ہے کہ صحابہ کوام اس امریس خیانت کر کے خطار
کبیر کے مریک بوئے ورصحابہ کرام نے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے نفا د
کے خلا ن ، معاونت کی اور وصیت نبوی صلح کے اتمام کے خلاف تعاون کیا اور لبنیرکسی
معقول وجہ کے صحابہ کام نے وصیت نہا کو ایسے محل ومقام سے مرف کر ڈالا (اور
نافذ نہ کیا)۔

مالانکر جومون بھی المترتعالیٰ اوراس کے رسول کے ساتھ لیفین رکھتا ہے وہ یقیداً اس افترار کے ساتھ لیفین رکھتا ہے وہ یقیداً اس افترار کے ساتھ لیفین رکھتا ہے وہ یقیداً اس افترار کے بطلان برخوب واقعت ہے۔ حرجہ یہ جوینص قرآن اوراجاع سلعت کے بعد بہترین منلوق ہیں۔ اور وہ اس امت کے خیرالقرون ہیں جوینص قرآن اوراجاع سلعت اسلام سنین علی رضی الترمین ۔

صالیین دنیا اورآخرت بین اشرف الام سب - (پس جو صرات است کے بہترین افراد ہیں - دہ لینے نبی کے ساتھ سے معاملے نہیں کرسکتے ) -

" \_ \_ \_ واما ما يغتربه كنير من جهدة الشيعة والقماص الاغبياء من النه اوصى الى على بالخيلانة فكذب وجمت وافتراء عظيم يلزم منه عطاء كبير من تخوين الصحابة ومما لاقع وبعده على ترك انفاذ وصيبته وايصالها الى من اوصى البيد وصرفه عرايًا ها الى غيره لا يمعنى ولالبيب وحل مرص بالله ورسوله يتحقى ان دين الاسلام هوالعن يعلم بطلان هذا الافتراء لان الصحابل كانوا غير الخلاق بعده الانبياء وهد عند برقرون هذه الامتة التى هسانسرف الامد عنب القرأن واجماع السلف والخلف أف الدن المد و للله الدن الدولة و للله المد و الله المد و الله المد و الله المد و الله الدولة و الله المد و الله المد و الله المد و الله الدولة و الله و الله الدولة و الله المد و الله الدولة و الله الدولة و الله المد و الله و الله و المد و الله و المد و الله و الله و المد و الله و المد و الله و المد و الله و الله و المد و الله و المد و الله و المد و الله و الله و المد و الله و ال

ابن کیر کی ان توضیحات کے بعداب ہم آخر ہیں اس مسئلہ برعبدالوحل بن عوبن محد الاوزاعی دا کام اوزاعی کا ایک تجزید ذکر کرنے ہیں ہومسند عربن الخطا بٹ ہیں بالفا کا ذیل منقول سے ۔

" \_ \_ \_ ، فلت لوكا نست الخيلافية وصيدةً من رسول الله ملى الله على الله على

یعن امام اوزاعی کہتے ہیں خلاضت علی کے متعلق نبی اقدس صلی الشرعلیہ دسلم کی طرف سے اگر ومبست ہوتی توصفرت علی المرتفیٰ ﴿ حکمین دلینی تحکیم ﴾ قبول کر لیسنے پر مضامند

له البداية لابن كثير ﴿ مع ٢٠٠٠ حدث ملافة امراكومنين على بن إلى طالب -

ك مستدعر بن الخطاب صلال متعت روابات الاوزاعي طبع ادل ببروت

ن ہوستے۔

مطلب یہ ہے کہ صرت بی الرتعلیٰ کا حکید کی قبول کرلینا اس بات کا قری قریب ہے کہ ال کے حق میں نہیں کہ ال کے حق میں خلافت وا مامت کی وصیت نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی طرف سے با مکل نہیں تھی۔ عنوال بذا کے تعت اب پرمسئلہ اپنی حدود میں با مکل واضح ہو حیکا ہے اب زید کسی تشریح کی ما بعث نہیں۔

(امام اوزاعی کایہ قول بحث" غدیرخم" کے آخریں بھی ذکر ہوچکا ہے) مرحق موس

# بعض نصائح اوروصايا

نبی افدس صلی الشرعلیه وسلم کی طرف سے جناب امیرالمؤمنین سیّرنا علی المرّنظی الله کو بعض نصائح اور وصایا فرماستے جاتے نصے اور صب موقعر بیجیزیں بیش آتی رہتی تھیں -یہ عنوان اپنی مبکمہ برکا نی طوالت کا مقتضی سیے ناہم ان بیں سے بعض جیزی ذکر کرنا مفید سمجھی کئی ہیں -

ایک د دوجناب نبی کریم صلی الندّعلیه واکه دسلم نے میدنا علی المرتفی پیمی الدّ فرمایا کہ اسے علی یا : تین چیزول کواہینے موقعہ سے مؤخرمت کریں اوران کو اچنے وقت پرتمام کویس ۔

الفد : بنجگان ماز بروقت اواكرين اوراس اين وقت سيموخ نركي -

ج ؛ جس و تت کسی سلان کی میت کا جنازه آجائے آواس پر نماز جنازه بروتت اوا کربی ۔ اس میں تاخیر مذکری ۔

ج : وه تورت بوبنر خادند کے ہے مب اس کا گفو مل جائے تو اس کے نکاح دشاد<sup>ی</sup> میں تعبیل کریں تا نیر مزکریں ۔

بردوايت اماديث كامتعردكتب بس يائى ماتىسب رينصائح امت كعن بن

تا بل اباع بي اوران بيمل دراً مرابل اسلام بيلام سبع -

"--- ان محسمه بن عمر بن على بن الى طالب حده شه عن ابيله عن حبله وعلى بن الى طالب رضى الله عندان رسول الله ملى الله على بن الى طالب رضى الله عندان رسول الله ملى الله على الله تؤخرهن الله ملى الله على الله تؤخرهن المسلاة اخااتت والجنازة اذا حضرت والا يتواذا وجدت كفواً "له

"- - - عن حنش قال رأست علياً يضى بكبشين - نقلت له ماهذا ؟ نقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسانى ان اضمى عنه و ان اضمى عنه - رواه البوداؤد والمسترمذى نخوه يستم

مندلام المحرص المرادل محت مسئول على بن ابى طائب - ربى المارخ محرا ملائب القسم الاول تحت مسئول مال بن مسك ربى المارخ كبيرلام م بخارى مين المحت القسم الاول تحت روايت مسك ربع علم مامع الترفرى صلى تحت باب ما جاء فى تعبيل ابحنا في المعنو معمد المحت من مام المرادل من مسئول المارخ - معمد من المارخ من من المارخ من المارخ

#### تنبيه ؛

نصائح اوردصا باکا باب بڑا دمیع سیے اور برچز مهیت سی روایات میں دستیاب و تی ہے۔ اسى سلسلە يىل بعض چىزىں الىي بھى يائى جاتى بىن جواكل دىشرب ادرلباس دىنىرە كے متعلق نى كەم صلی النٹر علیہ وسلم نے جناب علی المرتعنی " کوارشا د فرمائی ہیں ۔ اس نوع کی ردایات کوعل رنے ضعیمت قرار دیا ہے ۔اورایس مردیات کے طرے ذخیرہ کو بے اس فزار دیا سے ۔ ''۔ ۔ ۔ ۔ وما تب يقصد بعض القصّاص ميں العوا موعيوه م فى الاسواق وخيرهامن الوصية لعليٌّ فى الآدا سب والافلاق في الماحك والمشرب والملبس منسل ما يقودون ؛ ياعلى لا تعستعروانت قاعمه بإعلى لا تبسي سراويلك وانت قائع ياعلى لاتمسك عضادتي الباب ولاتجلس على اسكفة الباب ولاتميط ثوبك وهوطيك ونحوذالك كل ذالك من الحدن يأنات فلااصل لشمى منعبل حوافتلاق بعص السفلة الجهلة، ولايعسول على ذالك ولغتربه الاغبى عتى "له

بھراسی نوعیت کی مجھر وایات (جواخلاق سے مبی گری ہوئی ہیں) کا خضرہ شیعہ کے شہور فامن شیخ صدوق نے اپنی تصنیف علل الشرائع کے باب علی نوا درالنکاح دوایت ہے صغر مصابح تا مسئا کے رائی میں باعلی کے خطاب سے ذکر کیا سیاس کونفل کرنا مبی دیانت وشرافت اوران لماق صد کے فلاف سے اِس مقام کو براہ راست ملاحظ کیں۔ اسی طرح کی روایات بالکی جعلی اور فرض ہیں اورا لما تنقیص مرتبت کا باعث ہیں۔

له البدايد لا بى كثير معالى تحت خلافة امير الموسين على بن ابى طالب -

# ستيدناعلى المرضى اورجض فقى مسائل

صفرات صابر کوام میں صرت علی المرتفیٰ رضی الشرعند کا نهایت ار فع مقام بیجی طرح اپنے کا رناموں کے اعتبار سے آبٹ قوم بیں شجاعت کے ساتھ مشہور بیں اسی طرح نطانت و ذیا نت کے اعتبار سے آبٹ توم بیں اور دین کے فقی مسائل بیں ان کی بہت بلند جنیں سے انتمانا علی "کے لفنب سے مشہور جنیں سے ایسی بنار برخلافت را شدہ کے دور بیں" اقضانا علی "کے لفنب سے مشہور تھے ۔ اور اس خصوصی فقا بہت کی بنا پر صفرت علی المرتفیٰ کے فقی مسائل اسلام بین ضوصیت کے حال بیں۔

فلمذا صرت على المرتفى شك فرموط ن كى روشى ميں چندفقى مسائل كوايك ترنيب سيدذكر كونا مناسب خيال كيا گيا سبع - تاكه عوام ابل اسلام كو ان مسائل ميں صرت على الرتفلى الله كا موقف معلوم بوسكے اور اس كے مطابق ان برعمل وراً مرجارى دكھ سكيں -

شلاً وضُومی غسل بار ، کلمه اورا ذان - ما تھول کا نمازے دوران باندھنا یا کھولت روضع البدین دارسال البدین ، جنآزه کی تجیارت ترادی کی بینل رکعت ، ستخداور مانم وغیره دیزه

## ۵ غسل بإربين صفرت على كاعمل

وضویس ہا تھا درمنہ کو دھویاجا تاہے سرکاسے کیا جاتا ہے ادر ہاؤں کو بھی دھونے کا حکم ہے۔

حنرت على المرتفي والمسطرح وضوكيا كريت تضيار

حضرت على المرتفئ شكے شاگر والوحيّة نے ذكركيا سے كديں نے حضرت على كوركيا انہوں نے معض نا كوركيا انہوں نے معروضو كے ابدر انہوں نے معروضو كے ابدر كھر سے موكر وضو كا بچا ہوا يا فى بيا۔ اس كے بعد فرا يا كريس نے پيند كيا سے كمة م لوگ س كوركھا وَلَ كريسول السُّرصلى السُّر عليہ وسلم كس طرح وضو كباكرتے تھے۔

المصروزي مشرلين مسلم البي في وصورالبني ملى المنزعليروسلم كيعت كان " جي تعمنوً

- نسائى شرلف مىلاباب عدد خسل رملين يلبع دملى P
- الوداؤ دشرليف ملائ باب صفة وضور رسول الشرصلى الشرعلبه وسلم يمبع دملى . P
- مسندامام احد من السعنة مسندات على الربيار عسل بالركام تعدد روا بان مضرت سےمنعول ہیں )

شيعه كما بول بين ال كائر كى ردايات بين اكرم مسلم بدان می سید کتابول میں ان کے امری دوایات میں ادمی مسلم بدان میں اوج مسلم مسلم میں اوج مسلم مسلم میں اوج م كى دوايات بهروست موجود ببر، فلهذا جم يبال مسئله منركوره بالا كے تحت بخسل رجلين كى جندروا ياسنان كىكتب سعهالاختصار درج كرنا جاستة بب تاكه لوگوں پر بيمسئله نوب

حضرت جعفرصادق مسروايت سم كرآب نے فرايا

وان نسیت مسم رأسل عتی تغتسل رجیك ف اسم

لأسك شعراخسل رجليك

- فروغ كانى مبط باب الشك ني الوصور لمبع نول كشور تكمنوً. 0
- تهذيب الاحكام الشيخ محدبن صى الطوسى صهر باب صفة الوضور يطبع فديم إيان **(** 
  - الاستبعار للطوسى من المحت الواب الوضور رطبع قديم للمعنور -**(P)** 
    - الامالى للشيخ طوسى صريس طبيعاة ل -**©**
  - کناب الارشاد میشنخ المنید ملایم با ب معجزام ته بلیع مدید طهران ـ

مندرجہ بالانتیبی کتب کے ندکورہ منا ماست ہیں عسل رملین ( وضوییں مایؤں دھولے)

كامتله بمراحت موجودسها دربهان نقيدى ناديل كاكولى موقعه دمل نهي -

مخقر يهسب كهصرت على المرتضى ان كى ادلادا ورائمه كرام وضور بين باؤ ل كو دھوتے تھے اور برسمل فریقیں کی کتب سے تابت، کردیا گیا ہے اوراسی پرشیوں کے سوائدام صحابرکرایم اورتمام کم شند بسلر کا تعائل چلاکا یا سیے عبد سرتینوی میں اسی پریمل درآ مدمبادی درآ ۔ اور بی کتا ہے۔ النشر اور سنّدت درسول النہ صلح کی تعلیم اور فرما ل سیے ۔

وضویں باؤں کے دحوسنے کا حکم اصل تو فران مجید کے چھٹے پارہ کی آیت دخو میں موبّد دہے و مال بعض علی مبا حدث ہیں۔ ان سے فصدا ً اجتناب کیا ہے کہ وہ عوام کی لیا قت سے بالاترہیں یہاں صرف مدریث سے پریحکم درج کیا ہے۔ اور شیعہ کی معتدروایاسی سے تائیر ذکر کردی ہے

#### (P)

## كلمبرطبيتر

اسلام میں کلم طیبۃ کے دواجزار ہیں قوصداور رسالت اور بدونوں اجزاء لاالسه
الا املاء مد مد مد رسول املاء قرآن مجید میں متفرق صورت میں موجود ہیں تیمسری جزو
(ان علیّا دلی املّه و خلیفت له بلا فصل) قرآن مجید میں کہیں منرکو زمین اور سنت نبوی میں بھی مفقو د سب ۔ فلہذا دین اسلام میں کلم طیبۃ کے رہی دواجزار ہیں نیسل جزونیں سب مضرت علی المرتفیٰ بن نے اپنے دور فلافت میں اور دیگر اکثر نے اپنے اپنے ایام میں اس کلم بندا وراسی کلم کی تعلیم دی سبے اور اسی کو نجات افروی کے بیے کافی جما اسی کلم بندا میں جندا میں المراسی کلم کی تعلیم دی سبے اور اسی کو نجات افروی کے بیے کافی جما سے بینا بخد ذیل میں جندا میک حالہ جا ارجات اس کی تائید میں مینیں کیے جاتے ہیں ۔

ت شیعه کی معتبر کما بول میں جہاں ایما نیا ت کامسئلہ درنصہ و مال صوف دوشہادیتیں دّلوجیر درسالت ) موجو دہیں تیسری شہاوت ولا بید علی ندار د ۔

--- - - بنى الاسسلام على خسس شهادة ان لاالدالاالمشك وان محسّما اصلى الله عليا واكسه عبله وديسوله واقام العسسائوة وايتاءالزكوة وحج ببيت وصيام شهرر مضان - - - - الخسط

ك دا، اصول كانى صيم كمّا ب الكفروالايمان - بليع نول كنور لكمنز . وبتيه مامنة الكيم خربر)

- پروردگارعالم نے قلم کوفرا یا کہ مکھ لا الدہ الا اللہ معتبد رسول اللہ لے لادوں پر درگار عالم نے تیسری جزندارد)
- صب عرش برآدم علیه السلام نے نظری تو بر کلم شرایف نظراً یا لاالمه الله الله الله محسد در سول الله الله الله معمق مردوولایت علی ندارد )
- بی کریم صلی النگر علیہ وسلم کی طرف النگر تعالیٰ کی جا نب سے وحی ہوئی کہ وگوں کو کہہ در کے جا نہ سے کے کہ کہ ہوگا کہ ہوگا کہ کہ میں لا الدا لا اعلا صحب مدا وسول امثلٰہ سے میں کہ الدالا اعلا معسمان وسول امثلٰہ سے میں کہ الدالا اعلا ہے معسمان وسول امثلٰہ سے میں الدالا اعلا ہے معسمان معسمان معسمان معسمان کے معسمان کے اللہ معسمان کی معسمان کے اللہ معسمان کے اللہ معسمان کی معسمان کے اللہ کے اللہ معسمان کے اللہ کے اللہ معسمان کے
- ک حضرت خدیج الکبری کوجب آپ نے کلم شریف بیڑھ یا تواس میں یہ فرما یا کہ لاالے اللا متلہ مصمل رسول الله عدد الن مقامات میں بھی تیسری جزولا بیت علی مارد)
- نبی افدس می الترعلیه وسلم کی مهر نبوست میں جو دونوں کندر عول کے درسیان تھی اس میں وسلم میں محد میں محد میں محد میں محد میں محد میں محد میں اللہ منا ہے۔ الله منا ہے۔

مذکوره بالاتمام مقا مت می تمسری جزو با تیسری شهاده نهیں یا نی جاتی - فلهذایهی کل طبیب جس کے مون دواجزا رتوید ورسالت بیں معجع سے اورا خرت میں مجات کے لیے دہیں ماشیر صفح گذشته کا ) (باب ان الاسلام تبل الا بیان کے بعد متعمل باب بین بهتل مذکور سے )

رم، اصول كافى صبح المستحاب الكفروالايمان تحت بأب ان الايمان مبتوث ببحارح البدل- مبع مكصنو.

له ملامالعیون از بافرمبلی صلا درمای ابتدائے نور شراع بصرت رسول الشراست عجیع ایران

ك ملاراليون از لما باقرمعلى صلا دربايان خلفت أدم وحوا - جيع تهران

سکه جیات انقلوب از ملا باقرممبلی ص<mark>صلا</mark> باب اول فصل دوم. در ببای ابتدائت صروت فرشر بعین طبع مکعنو . سم میرون ترین میرون میرون میرون میرون به میرون با میرون با میرون بازد کار میرون بازد کار میرون بازد کار میرون ب

كه بجات القلوب از ملا با قرم ملسى من الب ما مير دربان مبعوث كرديدن بررسالت -

هد حات القلوب از طابا قرم ميس إب افسل بنم ونت عبد المطلب نفر دبا دشاه ين.

بهی ضروری سیا ورسیدنا امیرالمزمنین کے اقوال واعمال اسی کے مؤید بین اوران کے دورخلانت بس یم کلم رپڑھا پڑھا یاجا آئفا اوراسی کلم کی تعلیم وللقین جاری تنی تیسری جزوالا کلم ان کے بعد والے وگوں نے تصنیف فرمایا سیے اور ابرالا شیا نہ قائم کرنے کے بعد مرتب کیا ہے۔

**(P)** 

#### اذال

ان مسائل ہیں سے ایکسے مسئلہ افران میں تعیسری نتہا دست بعنی دشہا دست توحید وشہا دست دسالت سکے بعدص مرت علی الا برسطت و خلافت بلا فصل کی نتہا دست ) کا ہے ۔

اس کے شعلق معنرت علی المرتفیٰ طلاکا اپنی خلافت لانشدہ بیں جوسمول تشا اور جا اپنوں سے اذان ا پینے میم سے ماری کی ہوئی تنی وہ ہی اذان سبے جود در رسالت بیں کہی جاتی ننی -

راس اذان من تيسري شبادت على دلى الله وصى رسول الله وعد الفست الم مفل بالكل نبين فقى )

بلکہ تبیسری شہادت کے ساتھ ا ذال بارکا اتمہ کے عہد میں بھی کمعی مروج نہیں دہی اور مہری اتمہ نے مباری کرنے کا حکم دیا ہے ۔

کرشرییٹ میں جردورِنبوت میں ا ذان دی جانی ہی وہ ابو نخدوٌرۃ کی ا ذان کہلاتی ہے۔ اور مدینہ شریعٹ میں ا ذان جفرت بلال عفورہی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کے ساسنے دیا کرتے تھے۔ان تمام ا ذانوں میں تیسری شہا دت مفقو دہیے ۔

بعدہ خیرالقول کے اندرابل اسلام کے کسی کاک ادر علاقہ میں بہتیسری شہادت پرشتل اذان نہیں کہی گئی ۔

مخقریہ ہے کہ جد بروت سے اے کر تمام اہل اسلام کا تعامل اس برعیلا آیا ہے کہ اذال بی تیسری شہادت کہیں ذکر نہیں کی گئی ۔ احادیث کی تمام کما بول بس ر*یوع فرما کواس مسعل*ر کی تسلی کی جاسکتی سیےاذان کی متعلقہ روایات کا دردح کرنا موجب فوالت .

# شيعه كتب مي ساله بزاي وضاحت

ا مروع كافى باب بدوالاذان والا قامة كى سوتم روايت مي درن سب كرامام محربا قرط فرات مصے كراذان كے اعدارہ كلمات بين اورا قامت كے سترو كلمات ہیں اے ریباں اس مقامیں شہادت تو تمیدادر شہادت رسالت کے بعد تیسی شہادت ندارد) -

برالم محدبا قرك روايت سياور تبيري شيادت سے خالى سبے -المستعب مشيعه كاصول اربعه كيمشهو مصنعت عمدون نداين معتبرتصنيف من لا يعسف و الفقيل " من الم جعفر صادق "سينفيلاً اذان نقل كى سياس مي اذان کے اضارہ کلمات الگ الگ شمار کر کے بیان کئے ہیں ۔ان تنام کلمات میں شہادت توجید اوررسالت الگ امگ ذکری سیے اور تبیری ننها دن مزنفنوی مففودسیے اِس موایت كے بعدصاحب كماب شخ صدوق فراتے بي كرا ذال صحح دا شاره كلمات والى ) يبى سب لایزا د نید ولاینقص ربنی ن<sup>را</sup>س میں زباره *کرناچا سیے ا درنداس میں سیے کم کرناچاہیے*) «المفوضة " تعنيم الشرنے جوٹی روایات نیار کرد کھی ہیں اور ال ہیں ہمسی فیساد رعلی دلی املی ۔۔۔ ۔ الخ) وقر بارہ انہوں سے ذابن میں برحادی سے اس میں کوئی شك نبير كه حضرت على ولى التر - - - - بين ليكن اصل اذان مين به كلمات داخل نبين م العدد مشقید ک شرح روضة البهیدة بین اس بات ک بمی و مناقد اے فروع کانی صب<u>ے، ا</u> باب بررالا ذال والا قامۃ - قدیم بیع نول کشور محصفر -

كم كأب "من لا يحضره الفقيد" صبي عمد الباب الاذان عليع مدير إيران-

کی ہے کہ ان کلمات کا عبادات ہیں داخل کرناصیح نہیں ان کلمات کا داخل کرنا برعت ہے جیسا کہ نماز ہیں ایک رکعت کا بڑھ البنا یا ایک تشہد کا زیا وہ کر لینا تشریعیاً نا جا کڑ ہے۔ ۔۔۔۔ نیز فرکھتے ہیں کہ:

منال الصلاق ان ادخال ذالك نيد من وضع المفوضة وهم

تنبيه،

کتاب شانجے الاسلام مقدم السابعہ (کیدیدالا خان) اوراس کی خرج مسالک الا فعام (بحث الاذان) ہیں مسّلہ ہذا بڑی عمدہ نوعیت کے ساتفردرے سے مکعا ہے کہ اذان ہیں براضا و کرنا فٹرگا کا جا کڑ سیے "

رے۔۔۔ ان کے مفسری نے موازی شریعن کا دا تعرجال درنے کیا ہے و ہاں مکھتے ہیں کہ آسا نوں پر فرسنستہ نے اذان دی تھی اس اذان کو ان کے علم سفے نقل کیا ہے اِس پی شہادت توجدا درشہا دت دسالت توجو در ہے تیمن تیسری شہادت والایت علی اللہ مفقود ہے کے والی مفقود ہے کے

معلوم ہوا کہ اصل ا ذال بیں جا سبے وہ اُسمانوں پرکہی جاستے یا زہین پرکہی جائے تیسری شیادت رعلوی ) مفقود سبے -

مخقریسید کرمیج اذان دین اسلام بی و بی سید جو ابل اسلام بی این ارسید دی کرآن کا کسد مروزی سی اس بی تیسری شها دست بنیس بایی جاتی اور شید انگراور علماری

له "دُون بهربرشرح العردمشقيرم إلى الفصل اللك فى كيفيان الصلوة --- الز رفيع تمان -

نگه ما انفیبرفی صلیکا محت واقع معراج ( ایت سبعین الله ی اسدی بعبده ۱۰۰۰۰ الخ بیل طبع قدیم د۲ آنفیبران**صّا فی مبلاه ب**ی تحت آیت سبعین الله ی اسسری بعبده ۱۰۰۰۱ الخ طبع مبدیدتهران . تصوی اسین بی برتیسری شهادت بالکل نهیں ۔ بدان کے علارا ورمجتبدین سے اپنی طرف سے اذان ہیں اضافہ کرد سیے ہیں اسی طرح ادر مسائل انہوں نے اسلام ہیں اضافہ کی سیے ہیں اسی طرح اذان ہیں بھی انہوں نے بہتیسری شہادت اپنی طرف سے اضافہ کی سیے کماب وسنسٹ ہیں ادر ان کے ائر کے انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کو کے انہوں کو کہ کو کے انہوں کے انہوں کو کے انہوں کو کہ کے انہوں کے انہوں

اورُسلم بنین الغربیبی بیمسئلہ ہے کہ اسکام شرعیدیں کسی واجب سیم کا اپنی طردنس سے اضا فراورایزاد کرنا نا جا کڑسہے اوروںست نہیں ۔ اذان جیسے شعا کڑاسلامی ہیں یہ کس طرح صبحے ہیںے ؟ ؟

اصل بات یہ سے کم ان ہوگوں نے کئی مسائل میں مابرالا متیاز قائم کرنے کے ہے۔ اضافے کر دیتے ہیں ان میں سے یہ اضافہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔

## ﴿ وضع البدين وارسال البدين

اسلام میں نمازا واکرنے کا بوطریقہ سے مشہور ومع وف سے وہ برسے کہ نمازیں قیام کے دولان وائیں باقت کو بائیں باعقہ بن قیام کے دولان وائیں باقت کو بائیں باعقہ بن اقد سران اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعیم فرایا اور عضرت علی المرتفیٰ شسے بیمستلہ منکرجہ ذیل الفاظ ہی منقول سے ۔
ذیل الفاظ ہی منقول سے ۔

ــــــعن على قال من السنّة فخس العلوة وضع الكفنب حدد السنة "

اوردوسي ردايت مين صرت على شيداس طرح مردى به كرجاب في فرايا : ان صرب سينة العسلوة وضع اليهين عسيلى اليسيار

تحب السنرة ـــــــ المس

ینی آ بناب فراتے ہیں کہ نماز ہیں سنّت طریقہ یہ سیے کہ درست واست کو دست و رست و است کو دست و درست و درست و درست

# شيعه كى طرف سيص لله بذا كى تائير

مشیعہ کی مسترکتابوں میں تخریر ہے کہ جب عورت نازادا کرنے سکے نو لینے ددنول ام تقول کوا پنے بیسنے پراس طرح در کھے کہ لپتان اس کے امتون کے بنیچے ہوں۔ ۔۔۔۔۔ و تف عد بدیدھا الی صدر حادمکان شدیمھا "کے

حضرت على المرتضى على أم كى أور مدنى زندگى مين نمازيس ما تفول كا با ندهنا تا بت سيرحتى كه اسپنے دورِخلافت بس بھى حضرت على المرتضى شفاسى پرعمل حارى ركھ نا ور ماتھ كھول كرنماز ادانہيں كى ۔

فلمذابل اسلام كي يي نعيم سياد رغوت مسلم كي يديري عبت سع-

ا مندلا مام احراص السيخت مندات مطرت على طبيع اول تقديم مصر-و الله الله المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام ما المرام مطرون المرام المرام المرام المرام المرام

ری، انسنن للدارقطنی مرید میلادل باب اخترانشال بالیمین نی انصلاة میلیع انصاری رد بلی۔ کے مدار فرد کے کا نی مر<u>ه ۱۹</u> باب انسیام والقود فی انصلاۃ - جمع نول کشور کھنؤ۔ ربی تبذیب الاسکام للیننے طوسی مرایل کھاب انصلوۃ باب انسکیرات رجمیع قدیم ایمان ۔ پھران سائل کواگر کوئی شخص" تقبہ" پر محمول کرسے تو وہ صخرت علی المرتفیٰ ہی تمام زندگی ان کے تمام اعمال کو اشتباہ میں ڈالنے کی مذہوم کو ششش کر رہا ہے۔ اور پرچیز حضرت حلی المرتفیٰ کی صدافت۔ دیا نت اور شجاعت کے برخلا منسبے پر حفارت داست گور آست کروار تھے ان کے مال دورخی یا لیسی مرکز دہتی۔

## ۿ جنازه میں حی<sup>ب</sup>ار نبیبریں

سابعة فقى مسائل كى طرح نما زجازه بين يجيرات اربعه كامستام مخقراً درج كياجاً لب اسس مسئله بين روايات معتمت پائى جاتى بين تا بهم جائنى قل دفعل جناب بنى كريم صلى النثر عليه وسلم كاسب وه يه سب كه اسخناب صلى النتر عليه وسلم في جرائن نما زجازه بإطمائى ده چار تكيرات برشم تى تى -

اس مسئله پر صحابه کرام می می صرب علی المرتفی می شعولیت کے ساتھ صفرت الدسور انعماری کے مگر میں مجلس مشا درت بہدئی اور میمبلس مشا درت صفرت عمرفا روق ضی نگوانی میں منعقد مہوئی تقی ۔ اس اجتاع میں محابہ کرام سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نبی اقدس صلی الشرعلیہ دسلم کا انری عمل جنازہ پر جار کم میرول کا ہے فہد آباخا زہ پر جارت بجیرس کہنا جا ہئیں راس سے ذائد تیجیری جرسابقہ مروی ہیں وہ متروک العمل ہیں )

-- - - اجتمع اسعاب دسول الله صلى الله عليد دسلع نخب بيت إلى مسعود الانصاري فاجمعوا ان التكبير على الخازة اربع كه

له السنن الكبرى لليهم مي مي من بالجنائز باب ما بست ل به على ان اكترالم عابدة المعاجة المسعواعل اربع .

نیزایسے داقع کے لیے کیاد محتمین نے ضابطہ بیان فرایاسیے کہ: گوا ذاشٹ ازع الخدبون عن السنبی صلی اللہ علید وسلے نظوا کھے۔ حاصل بہ اصحابہ صن بعدہ ہ"۔ کے گیمی اگر دورواکشیں تعارض پائی جائین آؤا کہنائے کے بعداً ہے کے صحابہ کے ط کی طرف نظر کی جائے گی کہ ان کا کیا معول ہے ؟

ان مالات پی مزبیرستار کو بخت کرنے کے لیے جناب علی المرتفیٰ ہے کا جوا ہے دورکا سمول منا اس کو ذکر کیا جا آ اس ہے کہ آپ جنازہ پر جار بجیری کہا کرتے تھے پنا پخ جب آپ نے ایک شخص پز بیرین المکفعن کا جنازہ پڑھا یا تو اس پر جار بجیری کہیں۔

۔۔۔۔۔ عی علی بن ابی طالب ان کی صلی سیز مدہ بعث المکفف فکہ الجنائز اربع کہ بیروات ۔ وہ وا عدر مشتی کہ برہ علی طحا الجنائز کے کہ بیروات ۔ وہ وا عدر مشتی کہ برہ علی الجنائز کے لیے جنا ہے کہ جب ابرالمونئین علی المرتفیٰ یا کی شہادت ہوئی اور نماز دارک نے کے لیے جنا ہے کہ جنازہ لایا گھا تو سے ناص تنے خوت علی ہر نماز جنازہ پڑھا تی اوراس پرچا رہ بجیریں کہیں۔

"\_\_\_ عن الشعبى ان الحسن بن على ملى على بن الجاطالب فكبر عليد اربع تكبير أحث كم

بناب على المرتعلى الده محترم حضرت فاطمه بنت اسد كل مما زجنازه جناب بني المستراق من المرتبازه جناب بني المستراق والمده محترم حضرت فاطمه بنت السد كل ما زورال كاب العلوة - باب من قال لا يقطع العلوة شي يلي مجتراك ولي ما يستري كل المن المرتبط الما المحرّم من المنازة ملى الجنازة ما المنازة المع تحريم كلمنو - المنازة المع محرّم من المنازة المع من المنازة المع محمد المنازة المن المنازة المع من المنازة المع من المنازة المن المنازة المنازة

مع من طبقات البن سعدس العشم الاول شت تذكره على بن ابى طا ليث " لجيع ليدن را المستدرك الما كم سيم المسترك المدان مسترك المدان مسترك المدان مسترك المدان مسترك المدان مسترك المدان مسترك المدان المدان

کریم حلی النّدعلیه وسلم نے چہار تبجیرات کے ساتھ اوا فرائی سلم مسئلہ ہذاکی تعقیل کتاب رحداء بین حسوصد بیتی کے صلای اورصے کے ارتحت مسئلہ جنازہ ) پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے ۔

### شيعهرتب سے الميد

نیزشیعه کتب بس سله بذابعض روایات پس میچود سید شا فردع کانی پس امام جعفر صادق کی روایت اکسی سے کر پہلے ہی کرم صلی الشرعلیہ وسلم جازہ پر پانچ تکیریں کہنے ہے پیرجب الشرتعالی نے ان کومنا فقین پر نماز جنازہ اواکر نے سے منع فرما ویا تواپ جنازہ پر چا دیکھیے تھے اور لوٹ آئے تھے اور منافق بہت پر دعانہ بس کرتے تھے ۔ فیلما نما ہ الله عزو حل عن العسل فی علی المنافق بین کہ بڑو تشہلا شد عکست کرو صلی علی النبیین صلی الله علی حد شعر کے بیر و سلم دعالله مؤمن بن شعر کے بیروالوابعة والعسر ف و لسم مدعل ملہ تا مدع للمی سے مناللہ مؤمن بن شعر کہ بیروالوابعة والعسر ف و لسم مدع للمی سے مناللہ مؤمن بن شعر کہ بیروالوابعة والعسر ف و لسم مدع للمی سے مناللہ مؤمن بن شعر کہ بیروالوابعة والعسر ف و لسم مدع للمی سے مناللہ مؤمن بن شعر کہ بیروالوابعة والعسر ف و لسم مدی کے للمی سے مناللہ مؤمن بن شعر کہ بیروالوابعة والعسر ف

ماصل بہ ہے کرمسکہ بنرا ہیں بی اقدس صلی الشعلیہ دسلم کا آخری فعل بصحابہ کام م کے اتفاق صرت علی المرتضی کے عمل سے اور صفرت الم صریح کے فعل سے جنازہ پر جاپات یک برات نابت ہوئیں ادر اس برامت مسلم کا تعامل چلا آیا ہے فالم آذا نماز جنازہ ہیں چا دیجہ کا مسکہ درست ہے ادر واجب العمل ہے یسیّدنا علی المرتفیٰ بھی تعلیم و تلقین ہے اور

المد جمع الفوا مرجب بحواله ظران كبروا وسط

<sup>&</sup>lt;u> ک</u>ے ما، فروع کا فی ص<u>9</u> حلداد ّ ل کماب البنا کز باب علۃ تکبیرالخس عل البنا کُرْ۔ نول کمٹور کھھنگو۔ کا)علل الشراکِح ص<del>لابلا</del> باب <u>۲۲۲</u>۲ جمع نجف اشرف ۔

رتع تهذيب الاحكام للنيخ عربن صن الطوسى مسك باب الصلوة على الاموات - طبع فعريم)

داخع تداکر شمسة بجيرات كاستله متروك العمل سبع-

 $\odot$ 

### صلوة التراويح

دین اسلام ہیں جا عت تراوی کی بڑی اہمیت ہے اور بیمسنون طربیۃ ہے بنی اقدس صلی الشرعلیہ وسلم کے جدر مسان کر سے نماز تراوی کے جاری ہے لیے اور عبد بنوی صلعم کے بعد صحابر کرائی آئے اس سنت کو مہاری رکھا ہے اس کی تفصیلات ا پینے مقام ہیں محتذ ہیں نے ذکر کی ہیں بہاں اس مسئلہ کی تفصیلات میں جانے کی صورت نہیں ہے ۔ یہاں صوف حضرت علی الرتھائی کے موقعت کا ذکر کرنا کانی ہے ۔

صفرت على المرتفیٰ کے جد کے ایک بزنگ عرفیہ ذکر کرتے ہیں کہ رمضان شراحیت کی راتوں ہیں صفرت علی المرتفیٰ شمرد وزن کو ارشاد فرمانے تنے کہ وہ نما زیراوی کے لیے جمع ہوں آپٹ مردوں کے لیے الگ اور ورتوں کے لیے جدامبدا امام مقر فرماتے تھے جوان کو تراوی کی بڑھا ہے ہے گئے ہیں کہ عور توں کی المست کے لیے آپٹ نے جھے حکم فرایا۔ رہیں ہی عرقوں کو نماز ترادی ہوساتا تھا )

اور خواتین کونما ز تراوی برهان کابا پرده انتظام موتا تھا۔

ان علياً كان يامرالاس بالقيام في شهر رمضان و يعلى للرجال

ا حدد الصحیح این خزیره به ۲۳۸ - ۲۲۲ باب ذکرتیام البل کله المصلی مع الا ام نی قیام رمضان -دم مشکوا قد فریف ص۱۱۰ مختست قیام شهر رمضان -سکه السنن امکری للبیهی صبح می باب ماردی فی عدد دکعات القیام فی نشر رمضان -

امامًا وللنساءامامًا حَال فاحرالي فامست النساء "

ا بوجدالرحان السلی صفرت ملی المقلی شنست نقل فرات بین کر آنجناب و صفوعی ای کشت نقل فرات بین کر آنجناب و صفوعی ا نے دمغیان شریعت پین قرآن مجد کے قاریوں کو بلا یا اوران میں سے ایک شخص کو حکم دیا کرتم وگوں کو بین کہ کست تراوزی پڑھایا کریں اور جناب علی المرتعن الله وتر کی نماز خود پڑھاتے تھے ۔

"- - - عن عطاوبن الساشب من ابی عبدالرحعان السلی عن علی دمنی انته تعالیٰ عندق الی دعا النسراونی رمضان فاسرخ بسر رجداد" یعلی با لناس عشرین دکعدة و کان علی دمنی انته دعن به بون دید اند عن علی "کیم بون دید اند و دروی ذا لله من وجد اند و عن علی "کیم

س مضرت علی المرتفی المتر عند المتر عند کے الله مذہ میں سے ایک بزرگ شیری شکل رضال مشال مند اللہ میں ال

رك . . . . روبناعن شيربن شكل وسيعان من اصحاب على رمن املًا عند امند كان ليو تقدر في شهر يعيشرين ركع .... نه وبو تربث المحث " "م

سدیدبن ففلة (جوحفرت على المرتفی الله مشهورشا گردیس) کے تعلق محترثین نے ایک مشہورشا گردیس) کے تعلق محترثین نے اکسی سے کرمفان شریعت میں وہ توادی پڑسا یا کرتے تھے جو بینی رکعت احدیا پخ

ا من المصنف تعبد الرزاق أم ما الله مواين معاله مطبح مل ملى

والمنق للنعبي ملك بيعمعر

مله السنن الكبرى للبيهتى صلافى به ٢٩٠٠ باب ما دوى فى عدد دركمات النيام فى مترومضاك. ر٢) النترقى للزملى صريم بليع مصر

سله السنن الكبرى للبسبق صلاي جلدتانى باب كاردى فى عدودكعات الغيام فى تتهريعغان "

#### تردىم بيشتل بوتى تنين-

---- انباءابوالعصبب فالكان يؤمناً سويبه بن غفيلة في رمغان فيصلى عبس ترويمات عشرين كعدة عُله

ابل علم کی اطلاع کے لیے یہ بات عرض کرناخالی از فائدہ نہیں کی صفرت علی الرضیٰ است عرض کرناخالی از فائدہ نہیں کی صفرت علی الرشاد فرایا تسامیسا کہ ابن ابن شیبہ نے ذکر فرایا ہے کہ :

" - - - - ان علياً امورج لاَّ يصلى بھے ف رصفان مغوب رين رکھے ہے ۔ - ان علياً امورج لاَّ يصلى بھے ہے ہے ۔ - دان

ماصل یہ ہے کہ دمفان شریف میں نماز تراوی کا پڑھنا اور جبن کونت کے ساتھ اواکرنا ہیشہ سے جاری ہے اور خصوصًا حضرت عرض کے دور بیں سکانشہ سے سے میں میں جا اور خصوصًا حضرت عرض کے دور بیں سکانشہ سے سے میں میں جان ہیں بھی اس برعیل درا مرجاری را ما میں میں سابقہ طراق کے مطابق نماز تراوی کے باجا عدے اواکی جاتی رہی ہے ۔ اور جبین رکعات کے ساتھ بڑھی گئی ہے میں میں افران کے مطابق بہی عمل جاری را ہے جدم تھنوی میں مذور ہے کے دریا میں کی گئی ہے ۔ در جبین رکعات میں کی گئی ہے ۔ در تو تراویے کو ترک کیا گیا ہے اور در ہی اس کی تعداد جبین کرکا ہے میں کی گئی ہے ۔

پساس مستلہ پرصحابہ کوام کا تعال با یا گیا۔ ہے اور صرت علی المرتفیٰ ہی اور ان کی اولاد کا بھی تعالی اسی پرجاری ریا ہے اس بیس کوئی آخلاف بجد علوی بیس رونسا نہیں ہوا۔ اس دقت سے تیکاب کے مسجدوں بیں جامعت تراویج تسلسل سے چی اکر میں ہے تعامل امن بیں کتنی قونت سے اس کے بیے کہا رعلما ر نے ایک قاعدہ درن کیا ہے اہل علم کے بیے ہم اسے بیش کئے دینے ہیں۔

ا السنن الكرى لليهتى مباله من تحت باب أددى فى عدد دركعات النباع فى شهر دمغال " المصنف لابن الى شبه صبح المساحت باب كم يعيلى فى دمغا لى من دكحة " جودك .

### القاعره

استوارث والتعامل هومعظ عداله بين يعنى الحاتب تعامل المعابة باصرفه وحجدة مساطعة وسسنة ثابت تدليمكن دفعها يك مطلب يربع كمايك معاطر پرتوارث اورتعال دبن كا ابم مسئله بعن جب ايك بات تعالى محابر سي تابت بوجائي نوده چيزسنت تابية اورقطى جست بيراس كاردكرنا مكن نبس .

نیزید چیزیمی قابل لحاظ سبے کہ جناب نبی کریم صلی النگر علیہ وسلم نے ارشا و فرایا ہے کہ" لا تجتدم استی علی الف لا لمت " بیتی میری امت گراہی پرمجتمع مہیں ہوگی -فلہ ذاتراد کے کے مسئلہ پرتمام او دار بس مسلما فول کا تعامل گراہی پراجتماع نہیں ہے اور نہیں یہ برعت ہے بلکہ مسئون طریقیہ ہے -

اب ہم اس مسئلہ پرشیعہ نڈ مب کی کتب سے نائیر میش کرتے ہیں تاکہ ناظرین کوام کوبیدی طرح نسنی ہوجائے۔احد واضح ہوجائے کہ برصل برعت نہیں بلکہ اسلام ہیں ایک نون طریقہ ہے جس کو الوالائٹہ (علی بن ابی طالبٹ) اوران کی اولا دنشرلیبٹ نے دوا گا جاری رکھاہے

# شيعهن سے ایر

امام جعفر صادق سے روایت بے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول النہ صلی المنہ علیہ مالم وسلم رمضان شریف بیں جب عندا می نماز پارھ سیستے توعشا رکی نماز کے بعد نوانل بیں اضافہ فرماتے جب آپ نماز میں کھوٹ سے ہوتے تو ہوگ آپ کی افتدار میں نماز اوا کستے بھر کھی دیربور آپ صلعم ان لوگوں کو بھوٹ کر گھر تشریف سے جائے۔ بھر کھر سے لے ذیمن البادی صبح کی رمانیہ می بخاری) از صفرت بران افر رشاہ صاحب کئیری ۔

با برتشر لیت لاتے اور لوگ آپ منعم کی اقتداریں کھرسے ہوجا ہے اِسی طرح کئی بارجناب بی کریم ان لوگوں کو چھوڑ کے ان لوگوں کو چھوڑ کے گھر تشریف ہے۔
ان لوگوں کو چھوڑ کر گھر تشریف ہے جائے اور کھے رہا مرتشر لیف لاکر نما زیار حال ان کے شار کی ان کا مشار کی ان کے ابدار مشار در مشال شریف کے سوانوافل نزیار حاکر د۔

اسی طرح عشا رکی نماز کے بعد با کیس کی است نوافل اداکر نے کی روایت ہی بہاں لورسیے ۔

"---عن الى عبد الله عليه السيلام قال كان رسول الله ملى الله عليه وسلوبزيد فى صلوته فى شهر رمضان الااستى الداستى المسلوب المسلوب المسلوب المسلوب عد ويد على صلالاً. فال وتال لانسل بعد العتمة فى غير شهر رمضان "له

مندرم بالاروا بان سیمسکه واضح بواکه رمضان شریف پی میلاة العشاء کے بعد نوافل کی نماز جماعت کی دوسے نوافل کی باتی دوافل کی نماز جماعت کی روسے نوافل کی باتی کی دوسے نوافل کی باتی کی دوسے نوافل کا فرق میں کی بارم سلواۃ النزاوی کے سیے صوف نام کا فرق سیے کہ وہ حفارت اس کو نوافل کہنتے ہیں اور بھم اسی نما ذکو" صلواۃ النزاوی کے سیے نام سے موسوم کرستے ہیں ۔

المصرى ذوع كانى م بهم كماب الصيام باب ما يزاد من العلوّة نى شهوره هائ - طبع مكعنو ومن العلوّة نى شهوره هائ - طبع مكعنو ومن الاستبعا الليشخ الى جعفرالطوسي صلى مجلداول باب الزيادات نى شهوره هائ - طبع المكفن والعلوّة فبده رمع المتبار المستادة المسلوة فبده و المدادة على النواخل المدن كورة - طبع ايران



اسلامی احکام میں ہاتم کے عدم جواز کا حکم معروف وشہور سے اسلام نے اتم سے بیستہ منع فرایا سے ۔ اور کتاب وسنت ہیں صبر کی تعلیم دی گئی سے ۔ اب جننے اتم سے مغلا برسے ہیں یہ سب صبر کے برخلاف جنریں ہیں ۔

نی افدس ملی الشرعلیہ وسلم اور صرت علی المزنفی اور دیگر اکٹر نے اپنے فرمودات میں تمام انواع ماتم قائم کرنے سے ردکا ہے ۔

ا بنی اقد سرملی الترعلیہ وسلم کا امت کو فران سے کرجس شخص نے منہ ہد مل نیجے لگائے اپنے گریا ان کو مجاڑا اور جا بلیت کے دور کی طرح واو بلاکیا خلیس سنا یعنی برشخص ہماری جاعت میں سے نہیں اور وہ اس امت میں سے نہیں سیے لیے

🕜 \_\_\_ اسی طرح نبی کریم صلی النشرعلی، وسلم نیے خصوصی طور رہا بنی صاحبزادی حضرت فاطمیۃ الزمبراکی بطور وصیبت ارشاد فرما یا :

"ذاانامت نىلاتخىمىثى على وجها ولاترخى على شعراً ولاتنادى بالبوبل ولاتقتى على ناتك تى ك

سے صفرت علی المرتفیٰ من کا ارتشاد مبرکی ملقین کے شعلی شید ستی دونوں مزاہب کی کتب میں بڑی وضاحت کے ساتھ مزکور سے ۔ان فراین مرتفویؓ میں سے ایک فرمان

له مشكوة شريف من الفعل الادل بأب البكار على الميت يحوالم

سعد «، كماب سعانى الاخبار للشيخ صدوق الشيعى صلا باب ١٢٠٥ جيع فدم إيران -وم) فردع كانى م ٢٢٠٠ كما ب النكاح باب صغة مبا يعت البنى ملعم النسار

رس احیات انغلوب از کمل با قرم بلسی صلف مبلد ثانی باب شسست وسوم (۱۲۳) درومییت معفرت رسول ً

بها ل درن كياجا تاسب مضرت على المرتضى ارشاد فراسته بي :

"رررراعله والمصنولة الصبومن الابيان كمنولة المرأس من الجسل فاذاذهب الرأس ذهب الجسل وأذاذهب العسبر ذهب الابيمان كه

بعی صرت علی المرتفیٰ و کا فران ہے کہ لاگ ایقین کر دکر صبر کا ایمان ہیں وہی مرتبہ ہے ۔ سیھیئے شرکا مرتبہ جسم ہیں ہے ۔جب سرمیا جا تا ہے توجیم ضم ہوجا آ ہے اس اس طرح جب حبر چلاجا آ کمہے توایران بھی چلاجا تاہیے ۔

پرمبرکے تعلق بڑی اہم کھیں سے صبر کے چلے جانے سے گویا کہ اہمان ضائع ہوجا آ کہے مختر یہ ہے کہ جتنی ماتم کی رسوات ہیں یہ سب صبر کے برخلاف ہیں ان کے قائم کرنے سے صبرجا آ ہے اور صبر کے جانے سے ایمان ضائع ہوجا آ ہے ۔ ماتم کرنے والے گو ظام (اسلمان کہلا یش گرانہیں مومن نہیں کہا جا سکتا ایمان کا مقام بہت اُدیجا ہے ج کھی بھے ہی کرنے والے کونہیں آتا۔

﴿ سے اس کے بعدسیّر ناصین کا فرمان جرآب نے اپنی گرایی قدرخوا برحضرت زنیب کو کر طبا میں دیا نفا وہ بیش کیا جا تا ہے اس میں بیتر ناصین نے اپنی ہشیرہ گرای کو و صایا کے درجر میں فرایا ،

"اے گائی قدرخواہر! میں تجھے قم دے کرکہتا ہوں کہ جب میں ظالموں کی تیغ سے مالم بقا کی طوف رملت کرماؤں تومیر ہے سوگ میں گریبان چاک ن

له () المصنف لابن الى نتيبة م ميم بلغ كراجي محت كماب الزبر.

لا) بنج البلاغة م ميم بلغ معرفت متغزق ا قال سيدنا على أيد رسي بنج البلاغ معرفت متغزق ا قال مرتفوى .

رى شرح نبى البلاغة لابن بينم البحاني م<u>وامل</u> بهم مختص منفرق اقوال مرتضوى متعلق صبر طبع إيران ر

کرنا اپنے بم و کوزخی مزکر نا اور بے مبری میں واویلا نزکرنا وینرہ وغیرہ "

---- دختال لها با اختاہ تعد ترک بعد اء اللہ خات لحب
و مکل مسلما سوۃ بوسول اللہ حشم قال الی اقسم علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی وجها ولا تنامی علی وجها ولا تنامی علی بالویل والنہ و ر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ الح لم

بعنی افداع ماتم سے سیتر ناحیان شنے اچنے اقارب کو بطور وصبت منع فرمایا بیروایت شیعرستی دونوں کی کتب ہیں مذکورسے ہم سلے صوف چند شیعی حالہ جاست پراکتھا کیا ۔۔۔ ہے زیادہ تفعیل کی صاحبت نہیں۔ برشیعی حوالہ جاست ذیل ہیں درنے کر دسیتے ہیں۔

مصراتم اجناعی شکل میں کرنا اور اختیاری طور مرکز نا آن اُ ہوں اور اُ نسود ک سے اِسکل میں اِسے اِسکل میں اُسے ہو میل سے ہو عین صدے کے موقع پر اضطراری درجہ بیں کسی فروسے طاہر ہول اور صدم کے بعد تین دن کے اندراندر ہول

یها ب سے واضح رہے کہ ماتم اور جرعزاداری شہدار کر بلا میں صدیو ب سے مور ہاہے بہم انواع ممنوع سپے اور لبص اور جرعز اداری شہدار کر بلا میں صدیو ب سے متنا ہر را الا عزار الحدیث ) کا اضافہ کر کے جازبیدا کرتے ہیں وہ ہرگز درست نہیں کیونکویہ استثناء خود سیتدنا حسین کے آخری فراہین کے متعارض اور برضلا نہ سے فلمذا یہ تاویل صحیح نہیں بلکہ فاسد سے -

الصراء الديخ يعقو في الشيعي منهم المعتاب عن مقتل صينٌ مليع بروت.

رم حلارالعيون الشيعي مسهم مخت بها ك احوال شب ما منورا رابع ابراك -

دا ، ناسخ التولديخ الشيعى مبيطها كمّا ب دوم يحمنت وصيت كردن ا مام حسينٌ زينب وديكر اقارب مرد وَزَن لاً يعليع قديم -

را اخبارهاتم الشيعي مستل مبلس مسلم سخت تلقين صبر قديم طبع -



شیعہ کے نزدیک متعہ کا مفہوم برسیے کہ ایک عاقل و بالنے مرد ایک عاقلہ با لغہ عورت کے ساخہ ایک مقاتلہ با لغہ عورت کے ساخہ ایک مقرر مترت کے لیے عبد کر ہے اس کے لیے کوئی معاد صفر متنعین کرسے اور استعال کر سے اس میں ان کے نزدیک نہی شہاد سند درکار سبے نہ اعلان عام ہے اور مذہ ی عورت کے ولی کی اجازت یا اسے اطلاع صوری ہیں ۔

جسب که ابل سنّت کے نزدیک نکاح موقت ادر متعدایک بی جیز ہے وقت عہد تمتع کا نفظ اولیں یا نکاح کا جس میں وقت کی فید ہودوؤں کا صاصل ایک ہے فرق حرف استعال انفاظ میں ہے۔ ادر بیددؤں نکاح موقت ہو یا متعدم ام بیں سویہ عمل اسلام میں نا جائز ہے ۔

اسلام کے ابتدائی دور بیں نکاح موقت کی صورت، کچھ زمانہ جائزرہی سید سیکن اس بیں شہادت ہوتی نئی برکئی چھپاعل ندھا۔ بعد بیں اسلام نے اس فعل سے دواگا منے کردیا۔ یہ اسی طرح سیر جس طرح کہ دیگر کئی امور ایک زمانہ تک جائز میں سیکن بعد بی ان سے منے کردیا گیا جیسے مسلم اور کافر کا نکاح اور شرب خمرا ورمما نعت از زیارت قی وغہ ہ۔

مستلہ بنرا اپنی جگر پرتفصی لا شکا متعاضی سیے بیکن طوالت سے بچینے کے لیے سم بہاں حرف فرمان ہوی اورا فوال علی المرتضی ہے اعدر صورت محتصراً بیش کرتے ہیں ۔

فرمال نبو می مقول علی المرفضی المرفضی این والدگرای حضرت علی المرفضی المرفضی المرفضی المرفضی المرفضی کا ایک واقعد نقل کرتے ہیں کر ہوا عبدالترین میں کا دیک و فعد خاب علی المرفضی کا حضرت عبدالترین عباس کے پاس گزر ہوا عبدالترین س

منعة النساء ك بوازك ستلق فول كردسيم تفق توصرت على المرّفئي و نف يدمعلوم كركم ابن عباسنٌ كوارنثا و ذول ياكن النرعليدوسلم ففض مركد روز سيم سعة النسام اوركر مصر كركونشت كوكمان سع منع فرما و يافقا -

"---- عن عبدالله والحسن ابنى معدد بن النفيدة عن ابيه ما ان عليًا مرّبا بن عباس وهولفتى في متعدد النساء اسند لاباً س بحاقا ل لدعلي ان رسول الله ملى الله عليد وسسلو فلى عندا وعن لحوم الحدموالاهيلة يومرنيب " لم

اس کے بعدابن عباس اس مسئلہ کے جواز کے قول سے دک گئتے ادرسابق قول سے رجوع فرا ہیا۔

\_\_\_\_ فنال رسول الله صلى الله عليه وسلم اناكنا تداذناً كدر ففال رسول الله صلى المتعدد ومن كان عنده من هذه النسواب

ا من كماب السنن لسعيد بن منصور ص<u>ناع</u> باب ماجار في المتعة (محبلس على) رم، العنف تعبد الرزاق ص<u>ل في</u> باب المتعة (طبع مجلس على)

رس طما و کی منزلیب مبریک باب نکاح المتعة رطبع دملی) سال علی منزلیب مبریک باب نکاح المتعة رطبع دملی)

رم) مامع الترمذي صلى الله باجار في نكاح المتعة رطبع مبتبائي دملي)

ده) مشكوة شرليف مس مستمير متفق عليهضل ادل باب اعلان النكاح والخبطية (نورمجر دلمي)

ره المسندلا كم احرم من المستحت مسندات على كوم التروجهد .

شَكَى ف يوسله فان الله قد مسرِّ مُها الى يوم النيا مسة ولاتًا عده وامعا اتيته وهُنّ شيئاً كم

ینی نی کریم صلی الترعلیہ وسلم نے ارشاد فرا با کہم نے متعرکے معامل پی تمیں اجازت دے دکھی تنی اب جس کے پاس منغر کے تحت کوئی عورت موجر دہمو اسے ا پہنے پاس سے نکال ہے بی بی بیتی التر تعالیٰ نے اب منعہ کو توم قیامہ ت تک جوام فرادیا سے اور ان عور توں کو جو کھے تم نے ہے دیا غفا وہ ان سے واپس نہ ہو۔

نی اقدس صلی الترعلیہ دسلم کامت حرکے متعلق بر آخری فرمان سیے جس کی بنا پراسلام پس متعة النسا ، ہمیشہ ہمیشہ کے بیے ممنوع فرار دے دبا گیا۔ اورلیفن حضرات سے ہوجواز کا قول با یا جا آسیے وہ سابق دور کے تعلق سیے اور متروک ۔ ہے ان کو آخری حکم منہ ہنے کی بنا بران سے برقول صادر مرا۔

سابی خلفاً رضی النترته الی عنه مه کے دور میں منعہ مسوع را اوراسی عمر علی منعہ مسوع را اوراسی عمر علی منعہ کے عمر علی المرتعلی المرتعلی المرتعلی منعہ کے است میں منعہ کے امتعالی میں منابع بر دوا ما عمل جاری رہا۔

فلہذا حضرت علی اوران کی اولاد نترلیب کے خرمودات کے مطابق حرمت متعرد واللہ است سے میں اس کے خلاف عمل نہیں یا باکیا۔

ا حدا) كما ب مسئوله يدى ما يهم مخت مسانيد رسرة بن معبد عبي مجلس على .
ما السنن للدارى ص<sup>۱</sup> کا عن سبرة بن معبد باب بنى عن متعة النساء رسا ، السنن للدارى ص<sup>۱</sup> کاب النكاح باب تخريم المتعد - طبع د، يل - ما مسلم شرايت مبنى کتاب النكاح باب تخريم المتعد - طبع د، يل - مى ، المصنف لابن ابى شيد مراجع باب نكاح المتعد ( طبع جدراً با و دكن )

# شيعهرتب سے تائيد

انتناع متعرکے متعلق شیعہ کے اکا برعال رفے تسیم کیا ہے کہ صفرت علی الرتفیٰ شف اپنے دور میں مات متعہ کا فران ماری نہیں کیا ۔ بلکہ صب سابق حرمت متعہ کا حکم قائم رکھا۔

چنا نجہ فردع کا نی کتاب الروضہ میں صفرت علی المرتفیٰ کا ایک مفصل خطبہ مذکورہ ہے جس ہیں ہہت سے احکام ایک ایک کرکے شار کیے ہیں جن کو صفرت علی المرتفیٰ نے برسنورقا کم رکھا اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکے ۔ ان احکام ہیں متعۃ النکاح اور منعہ الجے بھی ہے حضرت علی المرتفیٰ ایش میں دفراتے ہیں کہ ؛

لوامرت .... وامرت باعلالمالمتعشين ....

ا ذا ٌلتفرقواعتي "لمه

رو بعني اكريس منعدالنسام اورمتعدالج كے صلال موسف كا محكم كرون - - - تو

اس وقت نوك مجه سے متفرق موجا بكر "

صاصل یہ ہے کہ متعۃ النسار کو صفرت علی المرتفیٰ شنے صلال فرار نہیں دیا اور ابنے عہد خلافت میں برستورسابق اس کی حرمت کا حکم قائم رکھا۔

جب که ایرالمئوسین سیدناعلی المرتصلی رضی النیرتعالی عندا مام برحق بین اورا مام کے فرائض کی انجام دہی ان کی قدرت اور دسترس میں ہے اورا مام ابینے دور حکومست و خلافت میں اپنے فرائض کی کما حقد اوائیکی کا ذمہ دار ہے۔ ایجار سندت اوراقامت الحدد اسے آولین فرائض میں سے ہے امر بالمعودت وہنی عن المنکر برعمل دراً مرکا حقد ارسے ہے۔

الم ما فردع كافى كتاب الروض بالموسي محت خطيد المرسين طبع فول كشور مكفور

رم) روصنهٔ من ایکانی به ترجه وشرح فارسی ص<del>ر ۱۵</del>۳ مجمع تهران ( د د جلدول بس) \_

ع بنيج البلاغة معلى عقت فريضة الامام وبليع معرا

فلمذا الم بری نے حرمت متعہ کے عکم کو برستور قائم رکھتے ہوئے اپنے فرلینہ کی بطرلتی احس ادائیکی فرائی -

(1)

---- عن علی ان رسول امتله صلی امثله علیده وسد سعر خعی ان یجسمع بدین المواکّة وعدتها وسدین المسواً آه و نعالتها گد اسی طرح دیگرا کا برعال رشالاً ابوبکوالجساص الحنفی نے احکام الفرک ہیں بعباریت ذیل برمستلہ با نومنا حدیث درزح کیا ہے -

---- وقده وردت الآثار متوانزة نى النهى عن الجسمع بين المرأة وعدتها فضا لمهارواه على وابست عباس و جابر وابن عمر والبوسوسي والبوسعيده الخدة لى والبوسوسي وما تشدة أن السنبى صلى المتله على عدتها ولاعلى بنت اختها كله على عدتها ولاعلى بنت اختها كله على عدتها ولاعلى بنت اختها كله

له كتاب السنة لمحدين نقوالمروزي سه ي تحديث ذكرا وجدا لمّا في من السنن -

كه احكام القرآن لا بى بكرا لجصاص الحنى م<del>يالا </del>فصل نى الني عن الجرج بين المرآة وعتبرا ونيالتها –

ماسل بدسبے کہ مستلہ بنوابشول حضرت علی المرنفی طبیب سیسے ابرکام سیسندول ہے اور فرہ ان بنوی سلعم ان سب حضارت نے نقل کیا ہے کہ بھوجی اوراس کی بھیتی ، خالمہ اوراس کی جھانجی کسی ایک مرد کے نکاح میں بیک وفت جمع نہیں ہوسکتیں نیز علائے کیا رسنے جہاں امّت کے اجماعی سیائل جمعے کئے ہیں و ہاں مسئلہ بنراکولعبارت ذیل نقل کیا ہے:

. . . . واجمعواعلى ان لاتنكح المرأة على عمتها ولاعل

خالتها ... . الخ لم

شیعہ لوگ جواس نکاح کے جواز کا قول ائمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ مرگز درس نہیں ۔ اسلام میں الیسا نکاح بالکل ناجا نُزسبے ۔اوریبی الوالا مُرحضرت علی کی تعلیم وّلفتین سبے ۔حضرت علی کی ادلا د فرال نبوی اورا پینے حبراعلیٰ کے فران وفیصلہ کے خلاف کیے حکم صادر فرماتے تھے ؟



ال جاع " الاجاع" لا بى بحريم بن ابرابهم بن المنذر ( نيشا پورى متونى شاسم به مصف تحت كتاب النكاح مستلى مصل عمل عقت كتاب النكاح مستلى مطلع عبيع آسيا با در بموان .

# اميار مونين سيدناعا الفطي كي شيها دك واقعه

وافعہ بذلکے منعلی مسٹنین سے کی تفصیلات ذکر کی ہیں ان ہیں سے بقدر صرورت بہاں درج کی جاتی ہیں بعض چنریں بہاں وافعہ بزاسے قبل بیٹییں گوئیزں کی موریت ہیں ہیں عیراس کے بعدا صل واقعہ اوراس کا بس منظر بیال کرنا ساسب ہے۔

حضرت علی المرتفیٰ رضی النٹرنعائی عنہ کے دورزملا فت بیں کئی عنا مراکنجناب کے ملات تھے ال بیں سے منا مس طور پرخارجی لوگ توصفرت امیرالموشین کی نما فت وا مارت کو کسی صورت میں بر داشنت کرنے پرتیار نہیں تھے ۔

شعبان مسلمہ میں جنگ نہران جب ما رجیوں سے ہوئی سے ادران کے بے شار لوگ اس جنگ بین مارے گئے توان لوگوں کے سینوں بین عناد کی آتش ہمینند معظم کی رہی۔ اور جذبرانقام بیں بہر لوگ اپنے اپنے موند کے انتظار کی سے مجا کے خفرت کی شہادت کا داند ان لوگوں کی علادت کے نیتجہ میں بیش آیا۔

قبل ازسنبادت کے مالات ہیں موضین نے ایک واقع دکھا ہے کہ ایک دفع قبیلہ مرادسے ایک ایک شخص جنا ب علی رضی النٹرعنہ کی خدمت ہیں ما عز ہوا آ سجنا بٹ مسجد ہیں نما زادا فر مار سید تھے ازرد سے خیر نو اہی آگر عرض کیا کہ آ مجنا ہے اپنی حفاظت کا استظام فرمائیں قبیلہ مراد کے لعبن لوگ آ سجنا ہے کے قبل کا ادادہ رکھتے ہیں ۔کوئی مادس اور نگرا ل مقرر فرما لیس تومبتر ہوگا حفاظت تد ہیر کی صورت ہیں بہ چیز مزدری ہے ۔

تواس کے جواب ہیں صفرت علی المرتفیٰ شنے مسئلہ تقدیر کا بیان کرتے ہوئے ہوں ارشا د فرمایا : کہ برشخص کے سا نف الترتعالیٰ کی طرب سے دد فرضتے حفاظت کے لیے سکے ہوئے ہیں جب نقدیر غالب آجاتی ہے تواس خص سے انگ ہوجا تے ہیں ادراجل ایک

#### مضبوط فمصال يبع

يَد . . . عن الى تبلزقال جاءرجل من مرادالى على وهويسلى في السجد فقال احترس فان ناسامن مراد بريدن قتلك فقال ان مع كل رجل ملكبين يحفظان مما لحيق د فاذا جاء الفند ره ليابين له وبين وان الاجل جنة حمينة " ك

آ بخاب صلی الشرعابہ دسلم کی طرف سے صرت علی المرّفیٰ رضی الشرّفا لیاء نہ کو شہادت کی پیشین کوئی کئی روایات بیں یا کی جا ت سید ۔ عبدالشرین ساام رضی الشرّفا لی عنب نے بعی حفرت علی طرح مدید سے خارح ہونے کے وقت ایک بات ذکر کی متی کداً پ کمان نشریف ہے مبا رہے ہیں ابنوں نے فرایا عراق کا ارادہ سبد نوا ہنوں نے اس وقت کھا کہ شا پر و لم آب بر تلوار سے وارکیا جا ئے بعضرت علی نے فرایا طاکہ مجھے نبی کریم صلی الشرعلبہ وسلم کے ذراییہ یہ بات معلی سے مجھے بہ قاتل نہ حملے میں گئے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ الخ کے

مخقر بسب کمکئ روایات ہیں موجود ہے کہ صفرت علی المرتفیٰ کو اپنے قبل کے تنعل نبی اقدس صلی النٹرعلیہ وسلم کے ذریعے بیش گوئی معلوم نفی اوراّب اس پرتیٹین دکھتے ہے ادراس سے خاکف نہیں تھے۔اور رضا بالقفاء کے مسئلہ پڑعمل کئے ہوئے تھے۔

جنگ نہرداں کے بعد کم شریف کے حرم ہیں تین خارج جمع ہوئے اور اہنوں نے ایک منصوبہ نیارکیا ادراس کے پراکرنے کے لیے اپی جانول کوفدا کرنے کا جد کیا ۔ ان کاخیال نصا کہ جب تک کریڈین شخص مینی علی بن ابی طالب ، معاویت

مله طبقات لابن معدم برام متعت على بن ابى لمالت من عبد الرحاك بن لمجم المرادى وبعية عسلى ورده اما ه

کے دارسندالحبیدی م<mark>بتا</mark> بخت امادیث علی بن ابی طالب نے۔ راہ الاصا برمعہالاستیعاب م<u>ے م</u>کا بخت ابی فزالۃ الانصاری ۔

ین بی سفیان اور عروبن اداص زنده پی تواس قائم نہیں ہوسکتا راوران کے تق کرنے سے اہل بلا دکوراصت بہنچائی لازم سیے اوران دگر ل نے ہارسے بھا یول کو قتل کیا ہے لیس ال تیمنون شخصول کا خاتہ خروری سیے ۔

اس پرانبول نے آبس ہیں اس طور پر معاہدہ کیا کہ عبدالرحان بن ملجے مرادی نے کہا کہ علی سے اس پرانبول نے آبس ہیں اس طور پر معاہدہ کیا کہ علی سے تقل کا ہیں ذمہ لیتا ہوں ادر برک بن عبدالنثر نے کہا کہ معاویہ کوختم کرنے کا ہیں عبد کرتا ہوں اور شرو معنا ہوں ادر شرو معنا ہے ۔ آن ادر عمرو بن بحر نے کہا کہ عمرو بن اواص کے بلاک کر نے کے بیے بین تھیں کا فی ہوں ادر شرو معنا ہے ۔ آن ادر عمر کے کہ کان کے بلاد میں ہینج کران تینوں پر حماص بے کہ نما زیر کیا جائے ۔

چنا بخداس صوبه کو تمام کرنے کے بیے بخنہ مہرکر کے یہ توک کو فرشام ادر مصر کی طرف میل دیسے ۔

عبدالرحان بن عجم کوفہ ہیں بہنچا حضرت علی المرتفی ہی عادت برارک تنی کہ فجر کی نما نہ کے لیے بہت سویر سے المصنے سے اور نماز کی طرف جا تھے ہوئے ہوگوں کوالعسلاۃ انعسلاہ کے لیے بہت سویر سے المصنے ہے ابن عجم اپنی مخصوص نلوار کے ساعقدا ندھیر سے ہیں جبہا ہوا نشار اس نے آب سے سرمبارک ہیں زورسے نلوار مگائی جو سریں ہمری مگی نیحون سے جناب کی رلیش مبارک تربتر ہوگئی ۔اور ہوگؤں نے ابن علیم کو پکڑ لبا نماز نیار بھی نماز کے لیے معمدہ بن مجمیرہ کو آب نے فرایا کہ نماز بچر معا تی اور عبدالرحمٰن بن عجم کو بھی جکڑ کر آب کی خدرت ہیں بیش کیا گیا اور عبدالرحمٰن بن عجم کو بھی جکڑ کر آب کی خدرت ہیں بیش کیا گیا اور عبدالرحمٰن بن عجم کو بھی جکڑ کر آب کی خدرت ہیں بیش کیا گیا ۔ تو آبخاب نے ارشاد فرایا کہ اگر ہیں بچی نہ سکوں اور نوت ہو مباول تواس کو تعلق کر دینا اور اگر ہیں بی نہ سکوں اور نوت ہو مباول تواس کو تعلق کر دینا اور اگر ہیں جو معا ملرمنا سب مجمد س کا اس کے ساتھ کر وں گا یا ہے

کے دار البعل برد النهایة لابن کنی مو<del>لای</del> مبلدسالع تحت صفة مقتل علی ا رور مجمع الزدار کر لمیشی صبحها جلد تا شیع باب احوال علی ا

رس طبقات لا بن سعدم المع تحت ذكر عبد الرح ان بن عجم المرادى وسية على ا

مرک بن عبدالنترکو بیر اس ما است بین است اور کا کا در کا داران کی سرین پربط اس طرح حضرت امیرمعا دین کی مان بیج کمی کی کیکن سخت زخی جوتے ۔

برک بن عبدالنترکو بیر لیا گیا (اس ما است بین اس نے اپنی دیگر ساتھیوں کے حملہ کا بردگرام بتایا)

بیراس کو اس کے شرونسا مسے بچنے کے لیے فتل کو دیا گیا ۔ اور حضرت امیرمعا دیر علاج معالجہ کے بعد صحت باب ہو گئے ۔

نیزصرت ایرمعا و بترط نے اس واقع کے بعد نما زکے لیے کھڑے ہونے کے مفام پی مفصورہ بنوایا اور شرطی (نگران) کو بطور مما فظ مقرر کرنے کا انتظام کیا۔ "۔۔۔۔ وا ما الدبول کے بن عبل الله فقع کی معاویہ آن فخسر ج تصلی ہ العد الله فشتہ علیہ بسیف کہ وادبر معاویہ ہارہ فوقع السیدمت نی المیت ہے۔۔۔۔فامر دبلہ فقتل ۔۔۔۔ فیامسر معاویہ تی بھی ذائل کے بالمقصور الت وفیام المشرط علمی راکسیہ ۔۔۔۔۔الخ "کے م

تبسرے خارج عروبن کمر فی کا در کے دفت امام نما زیر حملہ کیا اس روز محرکی ہے کہ کہ میں معروب کم روب کم روب کی اس روز محصرت عروبن العاص اتفا قابیا رہو گئے تھے اور ابنی مبکہ پر انہوں نے نماز پڑھا نے کے لیے فارج بن حبیبہ کو بھیجا تھا ۔ خارجی کے حلے میں خارج ہون وی العاص کی خدمت میں مبنی گیا توا ہے نے کے لیے معروبن بکرخادی کی طرا گیا جب اسے حضرت عروبی العاص کی خدمت میں مبنی گیا توا ہے نے لے مار مجمع الذوائر ملیش صلی جارتا ہے جاروال علی ۔

ر١٧ البداير لابن كثيرٌ مبيهم سخت صفة مقتل على ...

فرايا ـ تونے يرسة قتل كا داره كيا اور السرتمالي نے خارج كى موت كا اداده فرمايا ـ مخقريه ب كراس كوتتل كرد يا كيا تاكر برأ فسا دخم برجاسي . - - ـ ي واماعمروبن بكونقيده لعمروبن العاصٌ فحد ثلك الليلة التى ضرب فيعا معاويُّة خلع يخسرج واشتكى فيهسيا بطنه فأمر فأرجه بن حبيب وكان ماحب شرطنته وكان مت بنى عا مربت ىولئ فخىرج يصلى با لناس خىت لى عليد وحويرى اندعمروين العاص فضربك بالسيعث فقتلل .... قال عسرواردتنى والمكادل دخارجية وقده ملى وتتلدر إلخ حضرت عل المرتعني رضي التشرقعال عنه كي ذات گرا مي يرحمله بولسيسے تووه نهرايت شهر بيغضا اس میں سے جانبر ہونے کی ائیرن رہی اس موقع میں متعد دجیزیں بیش آئی ہیں ۔ استخادف كامينا ايك أسبنا بشرك انتخاد المتائم مقاى كاستله تعاتو بعض مضرات نيءمض كباكه آمجناب اينا خليفهم قررفها يئے توحفرت بيارشا دفرمايا ،

" ـ ـ ـ ـ قالوا فاستغلف علیدنا ف ال لا و مکن انترکک الی ما نترکک و الی ما نترکک و الی ما نترکک و الی ما نترکک و الی الله علید فوسل و "که یعنی بس اپنا فلیف مقررنبیس کرتا لیکن بس تشیں اس حالت برجیجواز تا بهون جس طرح کر رسول النترصلی النترعلید دسلم فیے تم کوجیواز تعا لاکٹ فیے کی کواپنا نا مز و فلیف مقررنبیس فرایا) اورلیعن دیگر دوایات بیس اس طرح سیے کہ جندب بن عبدالنتر نے کہا کی خدمت بیس و خرکیا امداد ما دیکھی الزوائد البنی مستریک جلد تاسع باب آخراحال علی و

مل کناب المعبّر م<sup>۳۹۳</sup> ( بلیع جد کاباد دکن) لآبی مععز لیندادی د۱ البعلیة لابن کنیرص<mark>۳۲۹ نخت صفهٔ مقال علی الله به ۲</mark> ۲ حسندلام احدٌ م<del>رسی</del> نخست مسئدات علی ا " اميرادمومين ان مت نبايع الحسن ؟ فقال لا امركسد ولا انعاكسد، انت ما البسر" له

بعن اسامیرالمومنین! اگرآپ کا انتقال ہومائے توہم لآب کے فرزند) حسن کے سانند بعت رضلا فت ) کریں ؟ نوا بخنا بٹ نے ارتباد خرمایا کریں مذتم کو اس بات کا سکم کرتا ہوں اور نداس بات سے منع کرتا ہول تم نود اس بات کوجس طرح بہتر سمحصور

بعض وصل اس کے بعد آبخائی نے اسپنصاب اُدوں صفرت حن اور مین اور مین اور مین اور مین اور مین کا در بر بیزگاری سے سعل میں دصایا فرمائے فرمائے دیا ہے۔ ان کے ساخد بہتر معا طرد کھنا ہوگا گئے۔ اس طرح بہت سے وصایا علمار نے کھے بین جن کی تفصیلات ایسے تقام برموجود بیں بہاں ہم نے اجالا دو تین جزیں ذکہ کی بیں ۔

بحں وقت آ بنناب برابن کمج نے حمار کہاہے تو حمد کہ کے بعد اسس کو کم اِسنے کی جو کو سند کے بعد اسس کو کم اِسنے کی جو کو سند فلی بن حارث و الم اسنی کی جو کو سند فلی کرنیں ہے در الحالی اور ایس کے این الم کم کم کم کرنیں ہے در الحالی اور ایس کے با در الحالی کے اور عبر اسے قید جانہ میں دسے دیا۔

--- - وهوالذى لمغيره بن نوفل) طرح على ابن ملجسة القطيفة مما ضرب علياً خا مسكه وخسوب به الارض ونزع منه سيعفل وسيعنل --- الخسمة

که ابدار والنهایة لابن کنر گر ص<u>یح سی محت صف</u>ة مقتل علی است سه ابدایة لابن کنر گر مریح سی سیست صفة مقتل علی است ابدایة لابن کنر گر می می السان می الم است معدالاستبعاب بخت المفره بن نوفل بن الحارث (المانشی) میسه ما، الاصابرلابن مجرح مریح سی معدالاستبعاب بخت المفره بن نوفل بن الحارث (المانشی) ما، اسدالذا بر مریم سیست مغیره بن نوفل بن مارث والرائشی)

ابرالمرسنین بیدناعلی المرتفیٰ رصی النتر تعالی عنه پر ابن بلجم نےجا سے سجد کوفر میں سستگرہ رمضان المبارک مزی بھر کومبی کے وقت حملہ کر ہے آ بختاب کوشد بیرزخی کردیا مقا تین روز بعد تربیبے دسال کی عمریں آئیٹ نے جام شہادت نوش فرایا :

امرالمُوندين سيدناعلى المرَّضِيُّ كَي شهادت كَ بعدابن لمج كوسنكين طريقة سعة مثل كر

غسل فن دفن اوصال جنازه يدناعلى المرتفى كى شهادت ك بعدان عسل من كانتظام اس طرح كيالكا

که جناب کے ماحزاد سے سیدنا حس اور سیدنا حسین اور جناب کے برادر زاد سے عبداً سندین جعفر میآر نے جناب کوغسل دبا اور کفن پیشی کی یہ سنخاب کا کفن تین کپٹروں پیشتل تصاجس ہیں تعیص نہیں غفا۔

"- - وغدله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكفت

نى تلاثة افراب لېس فېها قىمى<u>ىن ك</u>ە

اس کے بعدجناب برنما زجازہ کی نیاری ہوئی علار تراجم نے یہاں ذکر کیا ہے کا کہناب پراکپ کے تعاجزاد سے سیرنا حسن نے نماز جنازہ پڑھائی ادر میان کبیروں کے ساتھ یہ نمازا دا کی ۔ سلہ

برستارگزشندفنق مسائل کے باب ہی مسلم ہے کے بحث گزرج کا ہے۔ بنا زمسے فراعت کے بعد آنجنا ہے دفن کا مسلم پیشی آیا۔ اس بنا بٹ کو کو فرین سجرا جماع

ابدابددانها به لابن كثير مسلط جدرسا بع تحت صفة مقتل على - ابدابددانها به لابن كثير مسلط قسم ادل سخت على بن ابى لمالب - الله مسلط قسم ادل سخت على بن ابى لمالب - سله دا، المستدك المحاكم مسلط سخت مقتل اميرالمومنين على - مسلط مسلط سخت مقتل اميرالمومنين على الله - مار طبقات لابن سعدم من سحت شم ادل سخت على بن ابى لما لب -

#### كة زيب الرجر كے مقام ميں قبل از نماز فجرات كوہى دفن كر ديا كيا۔

ددد دان الحسن بن على على بن الى طالب فك برعايد اربع تكبيرات و دفن على بالكوفية عنل مسجد الجسماعة فى الرحيدة معا مسبلى البواب كمندة قبل ان بنصرت الناس من صلوة العنجد يله اورسيّرنا على المرتفي شرك مقام دفن كيم معاطم بي مانظا بن كميّر شيد بعبارت ذيل تحريم كم باسب كم :

"---ودنن بدارالامارة بالكوفة خوناً عليه من الغوارج ان ينبشوا عن جثته ، هذاه والمشهورمن قال انه دمل على را ملته فن من به فلا يدرى ابن ذهب فقد ا فسطاً وتكلف ما لاعلى حلى به ولا لسين عاقل ولا سنرع ، وما يعتقده كن يرمن جهلة الروافين من ان قبره بهشهد النجف فلا دليل على ذالك ولا اصل لل "كم

اس کا مطلب بہ سبے کہ صفرت علی المرتفی ط کو کو فہ میں دارالا مارۃ میں وفن کیا گیا اس وجہ سسے کہ خارجیوں کی طرف سے بہ خطرہ لاحق نشاکہ وہ اُ نبخنا بیٹ کی فعنش مبارک کی تو بین اور بسے متنی مذکر دلا ایس ریر تو ل مشہور سنے ۔ مذکر ڈالیس ریر تو ل مشہور سنے ۔

ادر جولوگ بر کہتے ہیں کہ آنجناب کی نعش مبارک کو ایک سواری ہر با ندھ کر حیوط دیا گیا اور مجرسعلوم نہ ہوگا کر سواری کس طرف مبلی گئی ؟ توبیا ان کا قول با سکل خلط۔ ہے اور انہوں نے ایک ناسعلوم چنر کے متعلق خوا ہ مخواہ تعلقت کیا سبے اور نہ یہ خفلا گردست سبے اور نہی مشرعاً میمے سبے ۔

لمد طبقات لابن سورم<u> ٢٥</u> قسم ادّ ل مخت ذكر عبدالرحن بن عجم المرادن وبيعتر على الخرر كمه البداب لابن كنيرً م<mark>روس سخت صفهٌ مقتل على أ</mark>ي»

ردانف وگ جورباعتفا در کھتے ہیں کہ آنجنائ کی قبر مشہد (بخف الشرف) ہیں ہے اس بات بران کے باس کوئی دہیں نہیں ہے اور بہ چنر ہے اس بات بران کے باس کوئی دہیں نہیں ہے اور بہ چنر ہے اصل سے اور شہرت یا فتہ ہے ۔

عمر بارک و عمر برخلافت کی عمر مبارک تربیع سال تھی اور آنجناب کی خلافت کی مرت بی کے رسال اور ذیاہ ہے ۔

کی مرت بی کرسال اور ذیاہ ہے ۔

"۔۔۔ وکانت حلانة على اربع سنين ونسعـة انتهــر.۔۔ عن ابی اسعاق قال تونی مئی وهـويومشدٰ ابن ثلاث وستين سينة ـ"لـه

ایرالموسنین بین المرتفی شکے مسائی میں جیست کے بعد جس سئل پر تعبیاً عمل کیا گیا وہ سے دن سے دن سے دن سے میں ہوت کے بعد جس سئل پر تعبیاً عمل کیا گیا وہ سیدنا حسن بن علی المرتفی کی بعیت مقلی ہوت کو بی بیت کی دعوت دی تو تا م لوگون کے انجاب کی دعوت کو تبول کرتے ہوئے بیت خلافت کرلی ۔

کی دعوت دی تو تنام لوگون کے انجاب کی دعوت کو تبول کرتے ہوئے بیت خلافت کرلی ۔

کی دی ہے ۔ ۔ ۔ شدان سرف الحسن بن علی مین دفت و فی عا الداس

# حضرت على الرّضيّ كازواج اوراولاد

امیرالمومنین سیدناعلی المرتفیٰ رضی النگر عند کے متعددازداج بیں ادر بھیران سے ذکوراور آیا شادلاد بھی سیدیما ں پہلے مختصر اُ انجنات کیاندواج کا ذکر کرتے ہیں اس سے بعر

أتحضرين كى اولاد كا اجالى ذكر كيامات كا-

#### ازواج

ک آنجنائ کی پہلی زرج معترم خاتون جنت حضرت فاطمۃ الز ہر دمنی النٹرنعالی عنہا ہیں۔ ان سے اولا دشریف معردف ومشہور سبے - رجیسا کہ آگے اجمالاً ذکر آر داجیے) سیّدہ فاطمہ کی زندگی میں صنرت علی الرفغی ضنے احرّا کا دوسری شا دی نہیں کی -

غزوه بدر کے بعدان کے ساتھ نکاح ہوا تھا (نکاح کی تفصیلات بقدر کھا ہت ا "کھا ب بنات اربع مل میں ہم نے ذکر کردی ہیں) ان سے تین صاحزاد ساور ڈو ما حزاد یا منولد ہوئیں رزوج اور زوج کے تعلقات نہا بت بہترین تھے ان کی نھیسلات ہیں ہم نہیں جاسکتے معدیت اور تراجم کی کمابوں ہیں مفصل موجود ہیں۔

نبی اقدس می الندملیدوسلم کے دمیال کے چھ ماہ بعدا طعا کیس کی انتیاب سال کی عربی صفرت فاطر نے انتقال فرایا (مشہور قول می سے)

سیّده فاطر اسکانقال کا وقت جب قریب مواتوسیّده موصوفه نے صفرت او کو صدیق کی ندج محترم حضرت اسار بنت عیس کی وصیت فرمائی کہ جب بیں انتقال کرول او میرسے عنسل کا انتظام آب کریں جنا بخدا نہوں نے سب وصیّت حضرت فاطریخ کے عنسل کا انتظام کیا ۔ اور فاعدہ شرعی کے مطابق حضرت فاطریخ کو بعداز دفات عنسل دیا گیا ۔ اور آب کے دیا عضاس انتظام ہیں معاونت کرنے والے صفرت عی المرتفی اور سلی (ام مافع) تعییں ۔

-''--- ولماحضرنها الوفاة ا وصت الى اسماء بنت عيس اسراءة الصداني ان تغسلها فعسلها هى وعلى بن الى طالب وسعلي إمرافع ''-ك

ك مل البرابردالنها بنزلابن كثير صليمي المتن ذكر من آونى في بذه سنة وسلام ) دم ميلية الادليا رلابي فعيم الاصفها في مرس محت نزكره فاطر بنت رسول الشير صلع \_ ا دربعض ردایات پیں پر مذکور ہے کہ صفرت سیّرہؓ لے اپنی وفات سے قبل ہی خود غسل فرا بیا اور وصیعت فرائی کراس کے بعد مجھے خسل نزدیا جلستے اس قول کے شعلی ابرکٹیر نے پر ذکر کیا سیے کہ'' فضعیعت کہ لابعدول علیلہ وامثّلہ اعدہ'' ہے اور قاعدہ ٹنرمی کے معی خلات ہے۔

ابل علم کی توجہ کے لیے مختراً اتناع ص کر دینا مناسب ہے کہ عدم اغتسال کا یہ فول محد بن اسلی نے نقل کیا ہے جو ب بعض روایا ت بیس بہ چنر کمنی ہے وہاں محد بن اسلی کے ذریعے مردی ہے اور محد بن اسلی کے خدریعے مردی ہے اور محد بن اسلی کے متعزدات بیں شار کیا جا المسید ( یہ ایسا تول ہے کہ لابتا بع علید) بھر بعدا زغسل جناب سیّدہ کا صفرت صدلی اکترانے نے جنازہ بڑھا یا اور تسیّدہ کا دمال مردمضا ان کرتا ہے کہ دیا گیا رسیّدہ کا دمال مردمضا ان شریف سلاھے کو ہوا۔

صفرت اسما ربنت میس خفیدة بہلے برخاتون صفرت علی المرتعنی کے برادر حضرت جعفر العلی سے نکاح برن اللہ عول الدعبد الله عول الدم محد بن اللہ عول اللہ عول کے بدا کہ مقدم معظرت الد بولی کے الصدیق کے نکاح میں آئیں۔ ان سے اولاد ہوئی ان میں سے محد بن ابی بکومشہور ہیں۔

صرت صدیق اکبر کے انتقال کے بعد حضرت اسما رہند عیس فیصفرت علی ارتفیٰ سے نکاح کیا۔ اوران سے آپ کے فرزند کی ای میں سیم

صفرت الم مربنت الي العاص بن ربيع بن عبدتس مصرت زينب بندت

له البرابة والنباية لابن كثير مسم عن ذكر من أوفي في العشر)

ك نسب تريش مك عمت ولدجعفر بن إنى كالب.

سے را، نسب قرلین صیاع حت ولدعلی بن ابی ما اب

رم، ابدایردانها برلابن کمتیرگ<u>صا**س ب**م</u>لرسا بع *تمت ذکرندجا ته د*بنیر دبزانه (علی

رُد ـ دواماً معهنت الى العاصى: اوصى به البوالعاص الحب المنوبير بن العوامر ف تزرِّبها على بن الى طالب فقتل عنه المناسلة ف تزوجها المغديره بن نوفل فعلكت عنده - ولمع ثلثًا يلم

کی لیل بنت مسعود بن خالد بے خاتون بنی قیم سے بے حضرت علی المرتفیٰ سے ال کے دوصا جزاد سے عبیداللہ اور الجریم متولد ہوئے حضرت علی المرتفیٰ کی شہادت کے وقت یہ بھی آ ہے۔ نکاح میں تقبیل اور آنجنا ب کی شہادت کے بعد لیلی بنت مسعود نے مصرت عبداللہ بن جعفر الطیار سے نکاح کیا تھا یک

تنبيل : رمسل رجست)

بعض ہوگوں نے صرب علی المرتضی کی شہارت کے بعد بہ نظریہ تجویز کیا ہے کہ جناب علی المرتضی فی تعلیم المرتضی فی المرتضی فی المرتضی فی المرتضی فی المرتضی فی المرتفی ہے کہ بال المرت المریم کی الشریحات انہوں نے اپنے زعم کے مطابق بہت کچھوتا م کر رکھی ہیں جو بالکل غلط اور کناب وسنّت کے شرعی قوا عد کے برخلاف ہیں۔

کے دار کاب نسب فرلیش مسام تحت اولادنبی کریم ملی النّزعلبه وسلم رم، اسدالغاب ملجزری مسیم بی تحت مغیرہ بن نوفل بن حاسف ۔

رس اسدالفابه للجورى منيه مخند المربنت الى العاص بن رميع -

كه كما ب السنن اسعيد بن منصور صيم كالمالة قسم أوّل تحت باب الجيع بين ابنة الرمل وامران "

اس نظرید کی نر دبیر کے ملیے اور اس کے کتاب دسنت کے برخلاف ہونے برصرف ایک واقعہ بہاں درج کیا جا آ ہے جس برمطلع ہونے کے بعد کسی دیگر چیز کی حاجت بہیں۔ برحضرے علی المرتفیٰ نے کے خاندان کا اپنا فیصلہ ہے۔ فیص ا

"د.د. دعن عصروبن الاصعرقال دخلت علی الحسن بن علی المحسن بن علی و هدو فی دا رع مروبن حریث فقلت لدان ناساً بزع مون ان عثیاً مرجع قبل بو مرالفیا مته دفعه و حال سبحان الله الله ما نرق جنا نساء ه ولاسا همنام براث که " له معلم بر به به به منام براث که " له معلم بر بر به به به برای که وات کے بعر جنا شرک کا دوسری مجکم نکاح کم لینا معلم براختصاراً ذکر بوا بر) اور جنائ کے ترک کا دار تول بین صدب صعص تقیم کیا جانا

الد دا، طبقات لابن سعد صبيح النسم الاول مخت تذكره على بن ابي طالبُّ رب، مسترلا مام احرُّ سيم الم سخت مسئوات على مجهد فذيم -دمن المستدرك المعاكم مسخص مخت مكاب معرفة الصماية -رمن الفتح الرّاقي رترتيب مسئواحرٌ ) ميمسن

يه چيزين مذكوره نظريه رحبت كي ترديد كمه يسيه كاني واني بين -

صنرت على المرتضى من كاروائ مذكورہ كے علادہ متعدد فوائين آپ كے نكاح بين فقيل مثلاً ام البنين، ام حبيب بنت زمعه ام سعيد بنت عودة بن مسعود ، خوله بنت جعفر بن قيس - نيز كئ كنيزي آب كے پاس تقيل ان كوائم ولد كہاجا آ سبے ان سے بھى ادلاد مبوئى ليھ

ادلاد فركور مضرت على المرتفى شيم ما مزاد سي تورين نه يورد و دركة بن المراد فركور الربعين في المربعة بن المربعة المربعة بن المربعة بن المربعة بن المربعة بن المربعة المربعة بن المربعة المربعة بن المربعة بن المربعة بن المربعة بن المربعة بن المربعة بن المربعة المربعة بن المربعة بن المربعة بن المربعة بن المربعة بن المربعة المربعة بن المربعة بن المربعة ال

حضرت حسن ، حسبن ، عباش ، مجعفر ، عبدالتر، خال ، عبیدالنتر، آتو بر برنجی ، محدالاصغر عول ، علی محدالا وسط ، محدالا کیل (ابن الحنفیة )

ندکوره بالا درزندول بیں سے پاپنے صاحبزاددں سے نسل مرتضوی جاری ہوئی۔ باتی فرزندوں سے جاری نہیں ہوئی سجن فرزندوں سے نسل جاری ہوئی ان کے اساء مندرجہ ذیل عبارت ہیں ندکور ہیں ۔

وانها كان النسل من حمسة وهدء المسنَّ والسَّبيَّ و معَّمه (ابن الحنفية) والعراَّس بن الكلابية وعسر بسنت تغلبيية رض اللَّه عنه حاجمعين ي<sup>ل</sup>م

امیرالمونین حضرت علی المرتفی کی اولادیس فرزندول \_\_\_\_

امیرالمونین حضرت علی المرتفی کی اولاد میر فی سید اور اور میں اور اور کی سید اور کی کی نسل نہیں جیل سکی -

صفرت سیده فاطری زبراست صفرت زینگ الکبری ادرام کلنوم الکبری متولد موئی یاور با تی از داج بین سے بہبت سی صا جزار یاں بیں شالاً رقید، ام الحسن ، رملته، زبینب الصغری، المصالبدالیه دانها بتر لابن کثیر می ماسی ملدسالی تحت ذکر زدجاته دبنیه دبنا تر .

لله البعراب والنهاية لابن كثيرً متاس محت ذكر زوجات وبنير وبنات .

رفدانصغریٰ ،ام حانی ،ام الکوام ،ام جعفر (جانته ) ام سلمدوفیر حاکم دبیش سوله عدو مؤرخین نید ذکر کی بیس یک

صرت سیرہ فاطمة الزمرارض السُّرنا لی عنها سے ایخناب کی صاحبزادی صرت زرب الکبریٰ کا نکاح ایخنائ کے بھتیجے عبدالسُّر بن جعفر الطیار سے ہوا ادران سے ادلا د بھی ہوئی۔

اورددسری صاحبزادی ام کلتوم اکبری اوج سیده فاطمنز الزیرانسے ہیں ) کا نکاح صرت علی المرتسفی المرت المرت المرت المرت المرتبی المرتبین المرتبین عرف المرتبین المرتبین عرف المرتبین عرف متولد ہوئی یکھ اور نکاح ام کلنم کے مسئلہ کوہم نے ابنی کمایٹ در حداء بین جسم سحد فارد تی بیں یا دلائی ذکر کر دیا سے ۔

## اختتامي كلمات

موتف کی طرف سے یا عزاف سے کوامیرالمُرْنین سیّدنا علی الرّفی کوم اللّدوجهد کی کمل سیرت اورسوانح بیش کرف کے کا ہم حق اوا نہیں کرسکے اور ان کے عالی منعب اورشان کے مطابق احوال ترتیب نہیں دسینے جاسکے راختھار کے بیش نظر کئی مفایین دیریجٹ نہیں لا نے جاسکے۔ جوکی مواد بیش کیا گیا ہے وہ ا ہے خیال ہیں اس دور کے تقاضوں کے

النه نسب قریش لمصعب الزبیری مایم کامی محمت ولدملی بن ابی طالب ر که نسب قریش سال سیست محدت ولدعم بن الخیطاب -

سخت مرتب کیا گیاسیداس میں جرکی اورخای رہ گئی ہواہل علم سے درفواست سے کہ وہ اسکی اصلاح فرائی اور دیگر صفرات ہو چنر اس میں نفع مندخیال کریں اس سے استفادہ کریں اور دعا مے خبر سے بوتف کو باد فرا کیں۔ اللّٰر تعالیٰ اس حقیر کوسشنش کومنظور فرائے۔

وأخود عوناان الحدمل ملك رب العالمين - وصلى الله تعالى على شدير خلق برحمة اللعالمين وملى ازواجه واهل بيست واصحابه وانباعه باحسان الى يوم الدين - برحمتك يا ارجسع الواحمين -

ناچنر دعا چو\_\_\_ محد نا فع عفا الترعند قریه محدی شریف مضلی جنگ واک خاندجا مع محدی شرلیف (پاکستان) محرا ایمام میمکایش اگست ش<sup>40</sup>کیم

# مراتبع ومصادركتب

# برائے سیرت سیدنا علی المرتضافی دھونگا

| =            |                                                                          |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                          |          |
| ۱۸۲ ه        | كتاب الخراج والامام إنى لوسف الانصاري رح                                 | 1        |
| D INY        | كتاب الأثار - لامام إلى يوسف الانصاري رم                                 | ۲        |
| Ø 119        | كتاب الآثار الامام محدابي عبدالله محدين كحسن الشيباني و                  | ۳        |
| ۳.۲۵         | كتاب الخراج - ليحيٰ بن أدم القرشي ه                                      | 7        |
|              | المصنف يُصِيلُون (الحافظ الجيراني كيرعبدالرزاق بن بهام بن نافع الحميري   | ۵        |
| ١١٢ه         | الصنعاني (محلس علمي)                                                     |          |
| ۳۱۲ <u>۵</u> |                                                                          | 4        |
| 9140         | سیرت لابن بشام دالو محد عبدالملک بن بشام ، المسترس لابن کار بیان میلی ،  | 4        |
| ۲۲۲ھ         | كتاب الاموال - لابي عبيب القاسم بن سلام                                  | <b>A</b> |
| 244          | السنن كسعيد بن فصور (مجلس على)                                           | 9        |
| <u> </u>     | الطبقات النجير لمحدب بمعد (طبع كيرُل)                                    | ١٠       |
| 2440         | المصنف - لابن الرشيبر (ابويرعبدالسّرب محديب الراميم بن عثمان من النسيبر) | 11       |
| المهام       | انسب قرش کمصعب الزبیری                                                   | 14       |
| <b>44.</b>   | تاریخ خلیفه ابن خیاط - رابوعمرو بخلیفه بن خت ط                           | سوا      |
| المماح       | المسند- لامام احمد بن عنبل الشيبان و رقبع مصر، تديم                      | المر     |
| الملاه       | كتاب نته ولامام احمد بن حنبال مشيباني و وطبع مص                          | 10       |
|              | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  | -        |

|                  | 1                                                                           |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| מאץ מ            | كتاب المجرّ لابي جعف محد بن صبيب بن امتيد بغد دادى                          | 14 |
| ۲۵۵ ه            | المسند للدارمي ابي عبدالشربن عبدالرحمن بن تفضل كتبيمي سمر قندي لدارمي       | 14 |
| P 494            | الادب المفسسدد و لامام محدين إسمعيل البخاري                                 | jΛ |
| P 7 24           | اصح البخاري - لامام محمد بن اسم فيل البخاري (طبع نور محمد دم من)            | 19 |
| p 704            | التاريخ الكبيب يبرو لامام محدين المغيل البخاري                              | ۲. |
| ۲۲۰ ه            | الصحی المسلم لامام مسلم بن حجاج القشیری (طبع نور محدد ملی)                  | ۲I |
| # 47A            | السنن لابن ماستر - ( الوعبدالسرمحدين يزيد ماستر) طبع دملي                   | ۲۲ |
| D 460            | السنن لابی دا وُرکسیلیمان بن استعث اسبستانی                                 | 74 |
| # Y49            | شَمَا مِل ترمذی - لا بی علیلی محد بن علیلی التر مذی                         | ۲۴ |
| D 140            | المراسيل - لابی دا وُرسليمان من الاستعث استجستانی                           | 70 |
| 10 477<br>10 477 | الساب الاشراف ، لاحمد بن تحيل البلاذري                                      | 44 |
| ٧٤٤ ه            | كتاب المعرفت والتاريخ - لابي يوسف ليقوب بن سفيان البسوي                     | 74 |
| אףץ פ            | كناب السينة - لابى عبدالطرمحد بن تصرالمروزى                                 | 71 |
| אףץ פ            | ت ب قيام لليل و قيام رمينان والوتر لابي عبدالسر محدر بن نصر المروزي         | 79 |
| ي،بم ھ           | المنتقىٰ لابن جارود ﴿ لا بِي مُحدَّعبداللهُ بِن على بِن الْجارود النيسابوري | ۳. |
| ٠ ام ه           | التاريخ المحدين مبرير الى حبعفر الطبرى                                      | ۱۳ |
| ۱۰ ام ه          | كتاب الكني ليشخ الى بشير محمد بن احمد بن سماد الدولابي                      | ٣٢ |
| االم ه           | الصحیت ع الابی بجر محمد بن اسحاق بن نتر نمیت راسکمی نیشا پوری               | 24 |
|                  | كتب المصاحف وللى فظ إلى بكر عبدالتربن ابى دا وُدُسليمان بالاشعث             | ٣٢ |
| ۲ اس ه           | السجستانی السجستانی                                                         |    |
| ۱۸مام ه          | الاجماع - لابى كبر محدين ابراسيم بن المنذر النيسالورى                       | 40 |
|                  | '                                                                           |    |

| 1       |                                                                           |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| יזיין ש | الحكام القرأن - لإنى بحر احمد بن على المازى الجصاص الحنفي                 | 74  |
| ייא פג  | الفتنة و وتعة الجل- للسيف بن عمر لصنبي الاسيدي                            | ٣4  |
| ۵۰۶ ه   | المستدرك للحاكم نيشا پورى ( ابوعبدالتارمحدمن عبدالتند)                    | ٣٨  |
| ٠٣٠ ھ   | حلية الأوليا مـ لا بن نعيم اسمد بن عبدالله الاصبهاني                      | ۹ ۳ |
| ₽.KK•   | ذكران عبار اصبهان - لابل نغيم التمرين عبدالله الاصبهان                    | ۲,  |
|         | فضأتل الصديق ولابي فالب محمد بن على العشارى (محتبه ملفيه ملسال مع ديكم    | 41  |
| אאן פ   | رسانل تجواله محدث ابن عوانية                                              |     |
|         | الفصل في أملل والأسبوار والمحل - لابن حزم الاندلسي والومحد على بن احمد بن | ۲۲  |
| ۲۵۲ ه   | سعيدالمعروف ابن سرّزم الظاہري الاندلسي '                                  |     |
| 0 40 A  | المن الجرئي - لابي بحراحمد بن تحسيل ببيقي                                 | ٣٧  |
| مهم ه   | الاعتقاد على مرمب السلف - لابي بجرام مربن كحسين البيقي                    | 44  |
| e par   | دلأنل النبوة - لابي بجراحمد بن الحسيرالبيقي                               | 40  |
| ו גאן מ | التبصير في الدين- لابي المظفر الاسفار ئني                                 | ۲٦  |
| P 444 @ | اصول استرسي كشمس الائمه إلى مجر محد بن احمد بن الرسهل المشرى              | 42  |
| ץים ש   | مفردات القرآن - لابي القاسم سين برجمر بن المفضّل الرغب الاصفهان           | 44  |
| ۵۰۵     | كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للمحدين مجدين محدالوصامد الغزالي الطوسي         | 4   |
| ۵.۵     | كيميا كسيسعادت (فارسى) لمحدبن محدبن محدابوما مدالغزالي الطوسي             | ٥٠  |
| ۸۳۵۵    | كتاب الفائق - للزمخشرى                                                    | ۱۵  |
| ۳۵۹۳    |                                                                           | 24  |
| שיק ם פ |                                                                           | ۵۳  |
|         | غية الطالبين (مترحم) ليشخ كامل الونحد عبد القادر بن الي صالح حني دوت      | 84  |

|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    | ĺ  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| > 641      | الجيلاني رو                                                              |    |
| اکھ ھ      | تهذيب ولخيص ابرعساكم لابن برال عبدالقا در                                | 44 |
| 0 444      | المنتظم - لابی الفریج ابن کبوزی                                          | 24 |
| ۵<br>۲۰۲ ه | النهاية في غريب الحدميث والاثر لمحمد بن مجد المعروف لابن الشرائجزري      | 24 |
| ۲۰۲۱ م     | جامع الاصول من احا دميث رسول در الوائسعا دات مبارك بن محدر               | ۵۸ |
| ۰۲۲ م      | المغنى - لا بى محد عبدالشربن احمد بن محد بن قدامه                        | 09 |
| ۲۲۲ م      | معمالبللان لشهاب الدين ابى عبدالله المعروف يا قوت الحموى                 | 4. |
| ۹۳۰ ه      | الكامل لابن اثيرانجزري- (الوالحسن على بن إلى المكوم)                     | 41 |
|            | اسدالغابته والوانحس على بن محد بن محد من عبدالكريم الشبيرع الدين المعروف | 44 |
| ا ۱۳۳۰ م   | ابن اشیر انجرری ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔                                  | ٠. |
| ۹4۰ ه      | مختارالصحاح عليشخ محدبن إلى كبربن عبدالقا درالرازي طبع مصر تاليف.        | 44 |
| P 44       | تغنيركامع الامكام القرآل دلإبى عبدالترمحدين احمدالقرطبى الما الحالاندلسى | 44 |
| Ø 464      | تهذرسيب الاسمار واللغات يمجى الدين كحي بن مشرف النواوى                   | 40 |
| <b>944</b> | مقروم الزليف محى الدين كي بن سندون النواوي                               | 44 |
| PYAI       | التاريخ لابن خلكان                                                       | 44 |
| 494        | وَفَا رُالْعَقِبَى لِمُعِبِ الطِبرِي                                     | 4^ |
| DLAV       | منهاج اسسنة - لاحمد بن عبدالحليم الحراني الدمشقي الحنبيل المعروف أثبمبير | 49 |
| ع کسر      | مشكوة المصابيح - لولى الدين خطيب تبريزي - تاليف                          | 4. |
|            | كتاب التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان ره المحمد من كيلي بن إلى تبحر  | 41 |
| الماكح     | الاندلىسى                                                                |    |
| BLKA       | اسراعلام النبلار لشم إلدين ابي عبدالتيراندمهي                            | 44 |

| تذكرته الحفاظ يشمس الدين ابي عبدالشرالذمبي                            | 4                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| منزان الاعتشدال كشمس الدين إلى عبدالشر الذمبي                         | 44                                                                                 |
| المنتقى يشمس لدين الى عبدالطرالذمبي                                   | 40                                                                                 |
| العبر - نشمس الدين ابي عبدالمطر الذميي                                | 44                                                                                 |
| دول الأسلام يشسس إلدين إلى عبدالطر الذمهبي                            | 44                                                                                 |
| ميزان الاعتدال يشمس الدين الى عبداللترالذمبي                          | 41                                                                                 |
| قريخ الانسلام كشمس الدين إلى عبدالله الذميبي                          | 49                                                                                 |
| اعلام الموقعين ولنتمس الدين ابي عبدالته محدب ابي بكر الحنبلي الدستفقي | ۸٠                                                                                 |
| المعروف ابن قيم الجوزير                                               |                                                                                    |
| تضب الماية - النشخ جمال الدين إلى تحد عبد التشرين يوسف الحنفي         | 41                                                                                 |
| الزملیعی - رفحلس علمی ، ۔۔۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                    |                                                                                    |
| البدايه والنهاية - لابن كثيرره رعما دالدين الرشقى                     | 17                                                                                 |
| الفيدالفرآن - لابن كثيره ١١ ١٠                                        | 72                                                                                 |
| التاريخ - لابن خلدون (عبدالرحمل بن محديب خلدون الحضرمي يلمي           | ~h                                                                                 |
| تشرح المقاصد وتسعد الدمين معود بن عمر تفتازان                         | 10                                                                                 |
| مشرح الطي ويتر في عقيدة السلفية ولقاصي مدرالدين على بن على بن         | 44                                                                                 |
| المحدين الى العزالحنفي                                                |                                                                                    |
| القسيرالبروان في علوم القرآك - لا ام بدر الدين محمد برعب التشر زركشي- | <b>A</b> 4                                                                         |
| مجمع الزوائد - لنورالدين البيتي                                       |                                                                                    |
| منرح المواقف والسيديترليف على بن محد الجرجاني                         |                                                                                    |
| القاموسس لليض محمد بربعقوب مجدالدين فيروز البادي                      |                                                                                    |
|                                                                       | ميزان الاعتدال يشمس الدين ابي عبدالله الذهبي المنتقى يشمس الدين ابي عبدالله الذهبي |

| 8121ª        | الاصابر - لابن مجر العسقلاني                                     | 41  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| ۲۵۸ھ         | فتح البارى شرح بخارى شركفي - لابن حجرالعسقلاني                   | 91  |
| PABY         | أنشرح تخبةالفيكر. لابن حجرالعسقلان                               | 91  |
| ۲۵۱ ه        | تهذريب التهذريب و لابن حجالعسقلاني                               | 91  |
| pass         | عمدة القارى شرح بخارى - لبدرالدين العسيني                        | 96  |
| p 9          | سيرة الحلبيبه يعلى بربال الدين الحلبي                            | 94  |
| ۲۰۶ ه        | مقاصدانحسنة بشمسرالدین انسخادی                                   | 94  |
| ø q.q        | المسامره ولكمال الدين بن محد بن محداني شركفي القدسي الشافعي      | 4^  |
| اله ه        | وفا مرالوفا ريشنخ نورالدين لسمهودي                               | 99  |
| P 911        | الله بي المصنوعة - كجلال الدين اسسيوطي                           | 1   |
| P 411        | در منتثور به تجلال الدين اسسيوطي                                 | 1.1 |
|              | ارشاد السادى شرح بخارى شريف الشهاب الدين احدالو كرم بعبالمالك    | 1.7 |
| Patr         | القسطلانى                                                        |     |
| 0 9 pt       | كتاب ليواقيت والجوام ليشخ عبدالوام الشعراني - "اليف              | 1.4 |
| p q 4.       | تاريخ الخيس - لدياد البكري (كشيخ تسين بن محد بن كحسن             | 1.4 |
| 894B         | الصواعق المحرقية معتبطه الرجنان - لابن حرمي                      | 1.0 |
| . •          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |     |
| 0960         | كنزلعمال - لعلى متقى الهندى (طبع اقل)                            | 1.4 |
| الم ا ۱۰۱ هـ |                                                                  | 1.4 |
| لم ۱۰۱ ه     | الموضوعات التجيير- لملّا على بن لطان القارى                      | 1-1 |
| אן ון מ      | مشرح فقداكبر- لملاً على بن سلطان القارى                          | 1-9 |
| بهما و       | محتوبات امام رمّانی ۶ - مجدد العت تان مصنرت شنح احمد مسرمبندی رم | 11- |

|              |                                                                       | }    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>1.6</b> 4 | نسيرارباعن شرح الشفار ونشهاب الدين الخفاجي                            | 111  |
| אףיום        | حبيع الفوائد المحمد بن محمد بن سيمان الفاسي المخربي                   | 111  |
| ااا ه        | تشرح مواسب اللينسي ملحدين عبدالما في الزرقاني المالحي تاليعف          | سودا |
|              | قرة العينين في تفضيل مشخين - ليشخ احمد بن ايشخ عبد الرحيم المعروف شاه | 111/ |
| p   44       | ولی الله دملوی                                                        |      |
| ۲۱۱۱ ه       | ازالة الحفام -ليشخ احمد بن الثيغ عبدالرميم المعرون شاه ولى الشر دموى. | 110  |
| وسهااه       | تحفرا شاعشريه - ازشاه عبرالعزيز بن احمد بن عبدالرحيم دولوي            | 114  |
| وساءاه       | النامبيرعن طعن إمير المؤمنين معاويره وازمولانا عبدالعزيزير بإردي      | 114  |
| ۱۲۵۰ ه       | الموضوعات ملحمد بن على الشوكاني                                       | IJΑ  |
| ۱۲۵۰         | الفوائد المجموعة ولمحمد بن على الشوكاني                               | 119  |
| ۰۵۲۱ ه       | تغییر لفتران بلنتو کانی مر رر را ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                | 14.  |
| ۱۲۷۰ ه       | روح المعاني بلمسيد محمود آيوسي لبغدادي                                | 141  |
|              | منحة المعبود في ترتيب مسندالطيانسي إني داورُد - تاليف احمد عبالرحمان  | 177  |
| اه۱۲۵        | النبارالساعان                                                         |      |
|              | فیص الباری حوالتی صحیح بخاری - مصرت مولاناسی مواتی افورستاه           | 124  |
| ۲۵۲۱۵        | کشمیری رم                                                             |      |
|              | مندعم بن الخطاب - لابي لوسعف ليقوب بن شبية بن الصلت (بيد)             | 144  |
| ארץום        | مديث تقلين - از مولانا محدنا نع - مؤلف كتب بدارس تاليف                | 140  |
| المحاام      | رحما برسيت نهم و معصر صديعتي ؛ الأمولانا محدنا فع مُركِف كتاب البيع ؛ | 144  |
| ۱۲۹۲۱ ه      | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                               | 144  |
| 91494        | ا بر دا در ده د                                                       | 144  |

| 1           | 342                                                   |      |
|-------------|-------------------------------------------------------|------|
| ۰۰۱۸۰۰      | كتاب سندا قرابر نوازى - از مولانا محمدا نع سسن تاليعت | 149  |
| المه الما ه | بنات ارلعبر - الماله الماله                           | ،سرا |
| اله ١٨٠٠    | المجارف كرونظر أ از ادارة مقيقات اسلام - اسلام آباد - | ا۳۱  |
|             | جدلائی بستمبره ۱۹۸۸                                   |      |
|             |                                                       |      |
|             |                                                       |      |

| <i>p</i> 4. | م كتاب سيم بن قيس الهلالي المحوفي الشيعي                                           | 1   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| P 404       | ماريخ ليعقولى للحمد بن الى لعقوب بن يجعفر الكاتب العباس الشلعي                     | ۲   |
| 0 Y 1 Y     | اخباد الطوال - لاحمد بن داؤد إلى حنيفه الدينوري استبعي                             | ٣   |
| p 49.       | بصائر الدرجات ويشخ إن عفر محدرين الصفار الشيعي                                     | 4   |
| قرنبالث     | قرب الاسسناد - تعبدالتربي جفرائميري من اصحاب صل العركي                             | ۵   |
| ,           | جعفرات طحقه برقرب الاسسناد ولابى على محدبن محمد من الاستعت                         | 4   |
| قراني الث   | النوفى                                                                             |     |
| ي. ٢        | تغسير القمى - تعلى بن ابرا بهيم القمى كان في عصالا مام العسكرى مقال العالم العسكري | 4   |
| ۲۵۲ه        | مقاتل الطالبيّن - لابي الفرج على بن أنحسين من محمد الاصبهاني متوني-                | · • |
| ۲۱۲۵        | اليف [                                                                             |     |

| <b>[</b>                                                            | <b>†</b> ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اصول کانی کمحد من بعقوب المکلینی الرازی                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فرد ع کافی . ۱۱ ۱۱ ۱۱                                               | )-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كتاب الروضته من الكاني به به به الرار                               | 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                   | ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بالدييرالقمي                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| l a                                                                 | سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن بالوميرالقمي                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جالشي - لابي عمره محد بن عمر بن عبالعزيز المحتى                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تنج البلاغة - للسيدالشركعيث الرحني إلى الحسن محمد بن ابي احمدالحسين | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كتاب الشاني مورخيص شاني _للسيد مرتفئي علم الهدى                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كتاب تنزيه الأنب يار والائمه لليدر تضي علم الهدى                    | IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الأستنبصار - ليشنخ الى مجعفر الطوسي (محدر بنسن )                    | ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             | ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تهذبيب الاستكام - للن جعفر محد بن حسن الطوسى                        | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الاستخاج للطبرسي للشنع الى منصورا حمد بن على الطبرسي                | ۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     | ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شررح نبج البلاغة للمال الدين ميتم بن على برمنتي البحران             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كشف الغمه في معرفة الائمة و لعلى بن لعيني الاربل وسس تالبيف         | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     | کتاب الروضة من الکانی به به سر بر سر مراحد النبی الم مودی الم می الله مراوی النبی الله مراوی النبی الله می ال |

| 1                 | 1                                                                        |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| DAYA              | عدة الطالب في انساب الإيطالب للسيد ممال الدين ابن عنبتر                  | 74 |
| اااھ              | بحارالانوار لمحمد باقربن محمد نقى كمجلسي                                 | 71 |
| 1111              | حلارالعيون كحمد باقربن محمدقي كملسى                                      | 79 |
| ,,,               | سيات القلوب - از الأنحدرا قربن محمر لقي مجلسي                            | ۲۰ |
| " //              | التن ابقين - ازملاً محدما قربن محرنقي المجلسي                            | ۱۳ |
| ۱۲۹۱ ه            | تغيير لصافى لمحمد بن الرهني المصن القلب بالفيض كاشان ( قرن حادي شر)      | ٣٢ |
| ا ۱۲۹۱ ه          | الدرة المنجفية (شرح ننج المبلاغة )ليشخ الراميم بن حاجي صين الدنبلي       | ٣٣ |
| !                 | ناسخ التواريخ - انه نسان الملك ميرنا محدّقي وزيراعظم سلطان نا صرالدين    | ٧١ |
| 01794             | "פור ואוט – – – – – – – – – – – – – – – – – – –                          |    |
| ۵۸ ۲۱۵            | انتبار ماتم - تاليف محدسين بن محدثل دمطبوع راميور "اليف                  | 70 |
| وهااه             | المنتهي الأمال لليضخ عبامسس القمي                                        | 74 |
| نرك لع عشر        | سيرت الميلمومنين على السلام - از مفتى جعفر حسير الشبيعي راك كوسرانوالى - | 44 |
| , <del>-</del> ., |                                                                          |    |
|                   |                                                                          | Ì  |